وليالتي بالسائة تصوف كي معركه آزاركتاب عدين إلى وفي الله محدث وفي التي م منترجم پیرستید مختر فاروق القادری ایم الے



مُصَدُفِّتُ حَضْرِتُ مِثَاهِ وَلِي النَّهِ مُحَدِّمِثُ وَلَوِي النَّهِ مُصَرِّتُ مِثَاهِ وَلِي النَّهِ مُحَدِّمِثُ وَلَوِي النَّهِ مُلااهِ النَّهِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ

م من ترجم ببرت مرفح فارف ق القادري ايم الم

نَاشِق فريد بي السطال رسير في ١٠٨ - ارد و بازار لا بهور

#### Copyright © All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقوق محقوظ ہیں یہ کتاب کا لی رائٹ ایک کے تحت رجشر ڈے، جس کا کوئی جملہ، بیرہ، لائن یا کسی تنم کے مواد کی تقل یا کا بی کرنا تا نونی طور پرجرم ہے۔



ISBN 969-563-024-3



تشجیج : ها نظامی اکرم ساجد مطبع : روی پیلیکیشنز اینڈ پر نئرز کلا ہور الطبع الا دّل : مُنجَدِّرٌ مِنْ 1428 هـ/ جنوری 2007 م

تبت

### Farid Book Stall®

Phone No:092-42-7312173-7123435
Fax No.092-42-7224899
Email:info@faridbookstall.com
Visit us at:www.faridbookstall.com

فريديا ما المردوبازازلاء ور دن نبر ٩٢.٤٢.٧٢١٢١٧٣.٧١٢٣٤٣٠ و يس نبر ٩٢.٤٢.٧٢٢٤٨٩٩ و

ای کے اس fo@ faridbookstall.com: ای کے اس www.faridbookstall.com

# فلأرس

# انفاس العارفين

| صفحه | عنوان                                   | تمبرشار | صفحه | عنوان                                                       | تمبرثار |
|------|-----------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------|---------|
|      | 25                                      |         |      |                                                             |         |
| 47   | ميرامث ولايت                            | 12      | 15   | تقذيم                                                       | 1       |
| 48   | آ ثارِسعادت                             | 13      | 18   | ولى اللهي مسلك تضوف                                         | 2       |
| 48   | شهبازقدس                                | 14      | 19   | انفاس العارفين                                              | 3       |
| 49   | تا خير فيضان نبوت                       | 15      | 21   | حضرت شاه عبدالرجيم                                          | 4       |
| 50   | سير ولايت                               | 16      | 23   | شاه ولی الله اور وحدت الوجود                                | 5       |
| 51   | نفى دا ثبات اورسر و رِكا ئنات عَلَيْنَة | 17      |      | شاه ولى الله كالمسلك اور أس                                 | 6       |
| 52   | حضرت خواجه حافظ سيدعبدالله              | 18      | 26   | کے ترجمان                                                   |         |
| 52   | شوق علم وبدايت                          | 19      | 33   | شاه ولى الله اور بارگاه محمدى عليقة                         | 7       |
|      | مجالس قرآن میں حضور علیہ کی             | 20      |      | اشاه ولی الله کی طرف بعض                                    | 8       |
| 53   | تشریف آوری                              |         |      | كتابول كاغلط انتساب ادربعض                                  |         |
| 53   | طالبان حق کے ادثی مجاہدات               | 21      | 37   | كتابون مين الحاقاب                                          |         |
| 55   | عالم استغراق                            | 22      | 42   | می کھرتہ جے ہے متعلق                                        | 9       |
| 56   | مقام مجد درحمه الله تعالى               | 23      |      | حصداة ل: مولانا فينتخ                                       | 10      |
| 58   | ولی کی وسعت نظر                         | 24      |      | عبدالرحيم كے بسنديده                                        |         |
| 59   | نامدشنخ                                 | 25      | •    | روحاني تصرفات ناياب                                         |         |
| 60   | تصفيه قلب                               | 26      |      | واقعات اورروح برور                                          |         |
| 60   | کلام ِرتانی کی تا ثیروا عجازِ           | 27      | 46   | واقعات اوررورے برور<br>واردات بلی کے بیان میں<br>زندہ جاوید | Í       |
|      |                                         | ł       | 47   | زندهٔ جاوید                                                 | 11      |

| 78         تذكره ضليفه ابوالقاسم         30           78         اكبرآبادي قدس مرة         31           78         اكبرآبادي قدس مرة         32           78         الكبي المحلى ا                                                                                                                                                                       |      |                              |          |      |                               |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|----------|------|-------------------------------|--------|
| ر المرتب المراد المرا   | صفحه | عنوان                        | تمبرنثار | صفحه | عنوان                         | ببرشار |
| 78         رَامتِ كَتْ بِيافِيمَانِ نَظْرِ         63         حفون على والتي المنظيف والمنطق المنطق المن                                                     |      | تذكره خليفه البوالقاسم       | 50       | 62   | مستنقبل بيني                  | 30     |
| 79         اوال غليف         33         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         37         37         37         37         36         36         37         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 78   | اكبرآ بادى قدس سرة           |          | 63   | بونبار بروا                   | 31     |
| 80       المول المحلول المحل                                           | 78   | صوفياء كاذوق علمي            | 51       | 63   | كرامت مكنة به يا فيضانِ نظر   | 32     |
| 81       35       54       66       2 1         82       55       67       35         82       55       68       36         82       56       68       37         82       37       36         82       57       36         82       58       36         82       58       69         82       69       69         83       60       69         83       60       69         84       57       61         85       62       71         86       64       64         87       65       72         88       44       36         89       44       36         80       44       45         84       65       74         85       66       77         86       67       68         86       69       69         86       69       69         86       69       69         86       69       69         86       69       69         86       69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 79   | احوال خليفه                  | 52       | 65   |                               | 33     |
| 82       حدرسدِّراه ہے ۔       55       67       حدرسدِّراه ہے ۔       35       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       37       37       37       38       37       38       38       38       38       38       38       38       38       38       38       38       38       38       38       38       38       38       38       38       38       38       38       38       38       38       38       38       38       38       38       38       38       38       38       38       38       39       38       39       38       39       40       40       40       40       40       40       40       40       40       40       40       40       40       40       40       40       40       40       40       40       40       40       40       40       40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80   | سوانح مير ابوالعلى           | 53       |      | مرون نہ جھی جس کی شہنشاہ کے   | 34     |
| 82 المنافرة  | 81   | سير زوحاني                   | 54       | 66   | 27                            |        |
| 82 تذکره حصرت خواجه خوره و الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82   |                              | 55       | 67   | حدسدِ راه ب                   | 35     |
| 82 المولى المنتاب الله المنتاب الله المنتاب ا  | .82  | تعلق بالله كي حقيقت          | 56       | 68   | بمزارخوای آ مد                | 36     |
| 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 82   | كشف وكرامت                   | 57       |      | تذكره حضرت خواجه خورد         | 37     |
| 82 شيوه الله نظر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 82   | بر کات اسم ذات               | 58       |      | فرزندخواجه جحدباقي بالله      |        |
| 83 المبت واردات كااحرام المبت كالمبت واردات كالمبت  | 82   | وصول حق کے طریق              | 59       | 69   | وبلوى رحمة التدعليه           |        |
| 40 البت واردات كااحر ام   71   62   73 البت واردات كااحر ام   72   63 مود كي نحوست   40 مرة اخلاص   43 مرة اخلاص   53 مرة اخلاص البت كي فقيرى مين بوت اسد   64 مبانورون برتوجه كااثر   42 مرة البت كي فقيرى مين بوت اسد   65 مرت غليفه كي پختگ ارادت   43 مرت خليفه كي پختگ ارادت   43 مرت خليفه كي پختگ ارادت   44 مرت نقش دي بي افراد ي 74 مرت نقش دري كي أفراد ي 75   65 مرت مناطاني ساستغناء   46 مرت نقش دي كي افراد ي 75 مرة افرون كي خري افراد ي 75 مرة افرون كي خري افراد ي 75 مرة افراد ي     | 82   | قو متنو توجه                 | 60       | 69   | شيوهٔ اہلِ نظر                | 38     |
| 41 المراق الموال الم    | 83   | تاثير وجدورتص                | 61       | 71   | وست بدكار                     | 39     |
| 42 مربی افتری میں ہوئے اسد اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 83   | تا شير كلاه                  | 62       | 71   | نبيت واردات كااحرام           | 40     |
| اللّبي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 83   | سود کی نحوست                 | 63       | 72   | شمرة اخلاص                    | 41     |
| 43 ولایت کی عقابی نگاہ 73 ہے۔ 66 مصرت خلیفہ کی پیختگی ارادت<br>44 فقر کی بے نیازی 74 ہور گورد کی ہے۔ گئی رزق کا 65 ہزرگوں کی تھور دری ہے۔ گئی رزق 65 ہور کی ہے۔ گئی رزق 65 ہور کی ہے۔ گئی رزق 68 ہوری ہے۔ گئی رزق 68 ہوری ہے۔ گئی رزق 68 ہوری ہے۔ گئی روزی 68 ہوری ہے۔ گئی ہے۔ | 83   | جانورون پرتوجه كااثر         | 64       | v    | ہوجس کی فقیری میں بوئے اسد    | 42     |
| 85 اورتوکل 44 فقرک بے نیازی 44 محل میں افراد کی ہے۔ اورتوکل 44 محل میں میں افراد سے آگار زق 45 محل میں میں میں افراد سے 75 محل میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 84   | سلسله ابوالعلائية كي خصوصيات | 65       | 72   | التبى                         |        |
| 45 بزرگوں کی تُوردی ہے گارزق 67 74 افرین سے گارزق 45 86 فریب شلطانی سے استغناء 68 مریق نقشبند میرکی انفرادیت 75 68 قرب سُلطانی سے استغناء 46 86 موفیا کا تیج علمی 47 69 صوفیا کا تیج علمی 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | حضرت خلیفه کی سیختگی ارادت   | 66       | 73   | ولايت كى عقا في نگاه          | 43     |
| 46 طریق نقشبند میرکی انفرادیت 75 68 قرب سُلطانی سے استغناء 46 86 طریق نقشبند میرکی انفرادیت 75 68 صوفیا کا تیم علمی 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85   | -                            |          | 74   | فقر کی بے نیازی               | 44     |
| 47 کی سب کھے ہے مارو 77 69 صوفیا کا تیز علمی 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85   | ذخيره اندوزي يتظي رزق        | 67       | 74   | بزرگول کی تُوردی              | 45     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 86   | قرب سُلطانی سے استغناء       | 68       | 75   | طريق نقشبند سيركي انفراديت    | 46     |
| 48 طريقة نقشبنديين عرس كاابتمام 77. 70 خواب نقراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                              | 69       | 77   | بر منبيل سب بھے ہے يارو       | 47     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                              | 70       | 77.  | طريقة نقشبندريين عرس كاابتمام | 48     |
| 49 نسبت نبوی کااحر ام 77 71 فحرویشال 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 88   | مج درویشال                   | 71       | 77   | نسبت نبوی کااحترام            | 49     |

| عنوان صفحه نمبرشار عنوان صفحه                                                                                                                                                          | نبرشار    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                        |           |
| انول يرتضرف 88 أستاذ اورشا كرد كے روابط 101                                                                                                                                            | 72 طوز    |
| ر ہر چہ گویددیدہ گوید 89   95   زوال پذیر اسلامی حکومت کے                                                                                                                              | 73 قان    |
| ين خوشحالي 90 اركان كي خداتري                                                                                                                                                          | 13 70     |
|                                                                                                                                                                                        | 75 احرّ   |
| ابی بے تکلفی 97 91 تکات نصوف اور میرزا زاہد کا                                                                                                                                         | 76 خانقا  |
| اور د نيوي سكون 91 منطقى استدلال 91                                                                                                                                                    | 77 افقير  |
| یاءاورونت کی قدر 92 98 کشف ارواح اوراس قتم کے                                                                                                                                          | 78 صوف    |
| يرتبيت . 92 دوسر احوال يرحضرت شاه                                                                                                                                                      | 79 اثرا   |
| فقر 92 عبدالرحيم كے وقائع 105                                                                                                                                                          | 80 أماني  |
| في شاه عظمت الله 94 99 مرتبه فنافي التوحيد 105                                                                                                                                         | 81 سوار   |
| راءاورمجاذیب کے ساتھ ا 100 مقام قیومیت ا                                                                                                                                               | 82 فقر    |
| رت والدماجد كي ملاقاتين 94 101 تصرف بالحق في المخلق                                                                                                                                    | حفة       |
| امعاشره مین تقریبات عرس الله المعاشره مین تقریبات عرس الله الله الله الله الله الله الله الل | 83        |
| لسكر 106 بصورت اندرصورت آند 106                                                                                                                                                        | -6        |
| رول 107 اسمائے اللہ یے ظہور کی کیفیت 107                                                                                                                                               | 84 آئيز   |
| مجذوب علوم صوفياء 107 تصرفات وعلوم صوفياء 107                                                                                                                                          | 85 منوا   |
| التيسلوك 107 مقامات صوفياء 107                                                                                                                                                         | 44        |
| إغنياء سے نفرت م 107 مان عبديت م 108                                                                                                                                                   | 87 طعًا م |
| ب ول 108 حت اولياء 108                                                                                                                                                                 |           |
| راوني من شاسد 98 ما ولياء 109 علوم اولياء                                                                                                                                              | -         |
| لكه فاك را بنظر كيمياكنند 99 ما المعتى كى مجلس ميں جانے پر تنبيه 109                                                                                                                   | -         |
| باراها كنند 110 جنه غوث الأعظم رحمه الله 110                                                                                                                                           |           |
| الفقير على باب الامير 100 112 تكاوولي                                                                                                                                                  | 92 ابئسر  |
| الريب ہے 101 ادا 113 اندكر تقليد اے جريل!مير ب                                                                                                                                         | 93        |

| ارست<br><u>ار</u> ست |                               |      | 6       | انفاس العارثين                      |
|----------------------|-------------------------------|------|---------|-------------------------------------|
| صفحد                 | عثوان                         | رثار | منح أنم | نبرشار عنوان                        |
| 124                  | قام مجاذيب                    | 13   | 5 110   |                                     |
| 124                  | 1 U .                         |      |         |                                     |
| 125                  | كرِ النِّي                    | 13   | 7   111 | 1 "                                 |
| 125                  | سني نبيت                      | 138  | 3 111   | 116 شرف اقتداء                      |
| 126                  | ناثيرذكر                      | 139  | 9 111   | 1 ' = =                             |
| 127                  | نصر نماز                      | 140  | 112     | 118 مشكل مين حضور كي دشكيري         |
| 127                  | علوم اولياء                   | 141  | 113     |                                     |
| 128                  | تاثير جذب ورقص                | 142  | 114     |                                     |
| 128                  | فيوضِ اولياء                  |      | 1       | 121 ولایت اور نبوت کے مراتب         |
| 128                  | موکل و باء                    | 144  | 114     |                                     |
| 129                  | موت اختياري                   | 145  | 116     |                                     |
| 129                  | انجام گفر                     | 146  | 118     | , , , , , ,                         |
| 129                  | اولیاءاللہ کے ساتھ بحث وتکرار | 147  | 118     | 124 قرابت رسول عليسة كامقام         |
| 130                  | از بزارال كعبه يك دل بهتراست  |      |         | 125 حضور كايسنديده درود             |
| 132                  | واقف اسرار جريااورموحد كوا    | 149  |         | 126 حضور کی نیاز کی اشیاء کی بارگاہ |
| 132                  | صالح جن                       |      |         |                                     |
| 133                  | جن كى مدردى                   | 151  | 119     | 127 نسبت فقر                        |
| 133                  | ايك متعلم جن كانظام الاوقات   | 152  | 120     | 128 اجازت سلسله                     |
|                      | شاه عبدالرجيم كي تصرفات       | 153  | 120     | 129 خواجه الجميري يصفلافت           |
|                      | مكاشفات اورد يكركرامات        | Ŷ    | 120     | 130 سيرزوحاني                       |
| 134                  | كابيان                        |      | 121     | 131 مقامات اولياء                   |
| 134                  | طريق تربيت                    | 154  | 122     | 132 بثارت فرزند                     |
| 135                  | مستنقبل بيني                  | 155  | 123     | 133 عياس ارواح اولياء               |
| 135                  | نگاهِ دُوررس                  | 156  | 123     | 134 نضرف اولياء                     |

|      |                                |         | -    |                                    |            |
|------|--------------------------------|---------|------|------------------------------------|------------|
| صفحہ | عثوان                          | تمبرشار | صفحه | عنوان                              | ببرشار     |
|      | تفذريشكن قوت باقى بابھى اس     | 178     | 136  | جوچاہے سوآپ کرے                    | 157        |
| 148  | ىيى                            |         | 137  | ختم خواجگان                        | 158        |
| 149  | حكمت ايمازان راجم بخوال        | 179     | 137  | آ دابه مجلس اولباء                 | 159        |
| 149  | دست بيرازغا ئبال كوتاه نيست    | 180     | 138  | فراستِ مؤمن                        | 160        |
| 150  | تصرف ولي                       | 181     | 138  | وست بيرازغا ئبال كوتاه نيست        | 161        |
| 150  | مبين حقير كدايان عشق الخ       | 182     | 139  | چراغ فقر ہوا بھی جسے بجھانہ کی     | 162        |
| 151  | دلرابدلرو                      | 183     | 139  | توجهوتا خير                        | 163        |
| 152  |                                |         |      | ایک منکر سے بر ورنذ روصول کی       | 164        |
| 152  | كياب جوان يعيان بيرع           | 185     | 140  | ولى اور عامل مين فرق               | 165        |
| 153  | مال زكوة                       | 186     | 141  | دردل گاؤ تر                        | 166        |
| 153  | عاه کن راجاه در پیش            | 187     |      | تا خیر توجه جانور پر اثر انداز مگر | 167        |
| 154  | تسخير جنات                     | 188     | 141  | علبدِ معترض کے لیے بے سُود         |            |
| 154  | آتشيں آ دى اور بركتِ قر آ ن    | 189     | 142  | رافضيت سے تؤبہ                     | 168        |
|      | ولی کےخلاف جھوٹی شہادت کا      | 190     |      | نيست برلوح دلم جُزالف قامت         | 169        |
| 155  | انجام                          |         | 143  | ايار                               | <b>%</b> 1 |
| 155  | مشائخ كى زوحانى امداد          | 191     | 144  | یاران کرم منظر دست دُعاہے          | 170        |
| 155  | جام جهال نمااست ميرمنير دوست   | 192     | 144  | توت تا ثيركا كرشمه                 | 171        |
| 156  | نازِ ولا بيت                   | 193     | 145  | روش ضميري                          | 172        |
|      | حضرت شاه ولى الله كى بيدائش كا | 194     | 145  | صَيد شه چيوڙ از مائے ميں           | 173        |
| 156  | تضه                            |         | 146  |                                    | 174        |
|      | قبل از پیدائش شاه ابل الله کی  | 195     | 146  | مركه باردُردكشال دَرافياد برافياد  | 1,75       |
| 157  | ابثارت                         |         | 147  |                                    | 176        |
| 157  | انسانی فعل عمل کی اہمتیت       | - 1     | - 6  | جس نے دیکھے نین متوارے<br>"        | 177        |
| 158  | مر دِمومن کی موست              | 197     | 147  |                                    |            |

| صفحه | عنوان                             | نبر ثنار | صفحه | عتوان                              | نبرشار |
|------|-----------------------------------|----------|------|------------------------------------|--------|
| 178  | <u>ئے</u> :                       |          | 158  | جن كى نظر چر هار ارخسار آتشيں      | 198    |
|      | نقشبندی مشائخ کے ایک قول پر       | 216      | 159  | زملك تاملكوش حجاب بردارند          | 199    |
| 178  | اعتراض اورشاه عبدالرحيم كاجواب    |          | 160  | مقام مبر                           | 200    |
|      | مختلف سلاسل کی نسبتوں کے          | 217      | 160  | مردان راه خدا كاجمال باطني         | 201    |
| 179  | خصائص                             |          | 161  | تا تير شراب وحدت                   | 202    |
| 180  | ترقی مدارج کی حقیقت               | 218      |      | حضرت والدماجدك                     | 203    |
| 181  | سلطان العارفين كقول كي تشريح      | 219      | 162  | ملفوظات                            |        |
|      | لہو ولجب سے اجتناب صفائی          | 220      | 162  | صوفياءاوررويست باري                | 204    |
| 182  |                                   | l        | 163  | حصول رزق میں تیت کے تمرات          | 205    |
|      | والدین کے ساتھ نیکی واحسان        | 221      |      | راز درون پرده زرندان مست           | 206    |
| 182  | كالمجيب نكته                      |          | 164  | U - V                              |        |
|      | کیفیت و حالت کی حفاظت کا          | 222      | 165  | تاجِ شاہی فقر کے قدموں پر          | 207    |
| 183  | طريقه                             |          | l .  | مقبولان بارگاہ ہر زمانے میں        | 208    |
| 183  | خودساخة مشأركخ كي عياريال         |          |      | موجود ہوتے ہیں                     |        |
| 183  | تمبا كونوشي اور بارگاه نبوي علي   |          |      | فاتحه خلف الامام ميس شاه عبدالرحيم | 209    |
| 184  | تمبا كونوشي برعالم مثال مين تنبيه |          |      |                                    |        |
| 185  |                                   |          |      |                                    |        |
| 186  | علم مصالح اورشرائع                |          |      | فیوش باطنی کے باوجود ظاہری         | 211    |
| 187  | قال را بگذار مردحال شو<br>-       |          |      | توسل سنت مشار ع                    | İ      |
| 188  | هیقت کیمیاء                       | 4        |      |                                    | 212    |
| 188  | زندگی گزارنے کا گر                |          |      | انسبت آگاہی کے متعلق شاہ           | 213    |
| 188  | عدل دانصاف                        | ]        |      | عبدالرحيم رحمه الله كي تشريح       |        |
| 180  | باید که ہرجادوی طالب مردے<br>شر   | 232      | 176  | و زره دره جنوه گاه مصطفی علیت      | 214    |
| 189  | شوی                               |          |      | المحملي نبت كيے عاصل موتى          | 215    |

|      |                              | ± ; | :   | .1 • 6                                      | <u>.</u> ; |
|------|------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------|------------|
| صفحه |                              |     |     | عنوان شيزس ما در در ا                       | نبرشار     |
| 206  |                              |     |     | سينخ اكبراورشاه عبدالرجيم رحمهما الله       |            |
| 206  | بادشاه حقيقي كاانصاف         | 255 | 190 | "وَهُوَ مَعكم" كَيْ عَالَمَانَةُ شُرْتُ كَا | 234        |
| 207  | عاشقم برقهرو برنطفش بجد      | 256 | 190 | تجددا مثال                                  | 235        |
| 207  | مدارشر لیت ظاہر پر ہے        | 257 | 191 | صفات باری                                   | 236        |
| 208  | وست بيرازغا ئبال كوتاه نيست  | 258 | 191 | حسن ذاتی اور بلح نسبتی<br>پیان              |            |
| 208  | قلندر ہر چہ گوید دیرہ گوید   | 259 | 191 | مستمى حقيقت                                 | 1          |
| 209  | انتاع سنت مين آپ كامقام      | 260 | 191 | شاه عبدالرحيم كابهندى دوما                  | 239        |
| 209  | بر کاستی نسبست               |     |     | 4                                           | 1          |
|      | بارگاہ اولیاء میں حاضری کے   | 262 | 192 | شاه عبدالرحيم يا ابوالفيض ؟                 | 241        |
| 210  | آ داب                        |     | 192 | مباش در بية زاران                           | 242        |
| 211  | شاعر كلشن دبلوى كاواقعه      | 263 | 193 | شاہ عبدالرجیم کے جواہر پارے                 | 243        |
| 211  | تصرف شيخ                     | 264 | 195 | سرايا كشاه عبدالرجيم وحمداللد               | 244        |
| 212  | وسعت علوم إدلياء             | 265 | 196 | معمولا بتيشاه عبدالرجيم رحمه الله           | 245        |
| 212  | ''هو يطعمني''                | 266 | 197 | صحبت بارآ خرشد                              | 246        |
|      | غرورعكم سے سرشار عالم بارگاہ | 267 | 199 | حصددوم: تنتج ابوالرضامحر                    | 247        |
| 213  | فقيرين                       |     | 200 | خضرت سي كابتداني حالات                      | 248        |
|      | كے خركہ جنوں بھى ہے صاحب     | 268 |     | على المرتضى رضى الله عنه وسيلهُ             | 249        |
| 213  | ادراک                        |     | 202 |                                             |            |
| 214  | خطرات قلب براطائاع           | 269 | 203 | بر کات قرب نبوی                             | 250        |
| 214  | علم ظاہراورعلم باطن کا فرق   | 270 |     | آپ کی پا کیزه زندگی                         | 251        |
|      | خفرت شيخ ابوالرضاك           | 271 |     | تضرفات اورخفي أمور                          |            |
|      | حقیقت ومعرفت ہے              |     | 204 | پرمطلع ہوئے کابیان                          |            |
| 215  | معمورملفوظات                 |     | 204 | معمولات شيخ ابوالرضا                        |            |
| 215  | رؤيب نبوي عليك               | 272 | 205 | مبیں حقیر گدایان عشق<br>                    | 253        |

| فهرس | « |  |
|------|---|--|
|      |   |  |

| صفحہ | عنوان                         | تمير ثنار | صفحہ | عنوان                       | نمبرشار |
|------|-------------------------------|-----------|------|-----------------------------|---------|
| 224  | لفظوں کے پکجاری علماء         | 296       | 215  | نكتة شيخ أكبر               | 273     |
|      | مئلہ تو حید خالی کتابوں سے طل | 297       | 216  | 1                           |         |
| 224  | تہیں ہو⊩                      |           | 216  | لوح محفوظ است پیش اولیاء    | 275     |
| 224  | اولیاء ابوالوفت ہوتے ہیں      | 298       | 216  | منازلِ ايمان                | 276     |
| 225  | ذوق مشامده                    | 299       | 217  | مقامات بايزيداورسيدالطا كفه | 277     |
| 225  | خدا کارشمن کون ہے؟            | 300       | 217  | مقام فنافی الله             | 278     |
| 226  | رياضات يصوفياء                | 301       | 218  | خواب اولياء                 | 279     |
|      | عین القصاة بمدانی کے قول کی   | 302       | 218  | التاع سنت ہی ذریعہ نجات ہے  | 280     |
| 226  | تشريح .                       |           | l .  |                             | 1 )     |
| 227  | لامحدود يهيت واجتب الوجود     | 303       | 219  | اعتقادتوحيد                 | 282     |
| 227  | شخ اكبرك ايك قول كى تشرت      | 304       | 219  | ولايت هيقيه                 | 283     |
| 228  | عظمتِ قرآ ل                   | 305       | 219  | بهبترين مجاهده توجداني الحق | 284     |
| 228  | مقامات يسلوك                  | 306       | 219  |                             |         |
| 229  | تشريح شعرعطار دحمه الثد       | 307       | 220  | شخ یا توت عرش کی میبه تشمیه | 286     |
| 230  | أيك لطيف نكته                 | 308       | 220  | مشامدة حق                   | 287     |
| 230  | مقام ابن منصور                | 309       | 221  | بشرى خصوصيات كى وجومات      | 288     |
| 231  | نظارهٔ جمالِ حقیقی            | 310       | 221  | الصوفي هوالله               | 289     |
| 231  | ظلمت عدم سے وجود خار جی تک    | 311       | 222  | بصارت اور بصيرت             | 290     |
| 232  | احدیت دواحدیت                 | , I       |      | علمائے ظاہر کا نزاع لفظی    | 291     |
| 233  | اصليت شطحيات                  |           |      | اولياءاورد بدارباري         | 292     |
| 233  | جگا برق<br>مضہ                |           |      | هيقت بيعت                   |         |
| 234  | لذت عشق                       |           | 223  | جلی زات کی دو <i>لت</i>     |         |
| 234  | کشفی ذات                      |           |      | تعصب راو خداش برى ركادث     | 295     |
| 234  | علوم عارف                     | 317       | 223  | <del>-</del>                |         |

10

|      |                                   |        |      |                             | ~      |
|------|-----------------------------------|--------|------|-----------------------------|--------|
| صفحه | عنوان                             | نبرشار | صفحه | عنوان                       | بىرشار |
| 244  | مقصودِعارف                        | 341    | 235  | اقسام حديث قدى              | 318    |
| 244  | تىخىر جتّات                       | 342    | 235  | استعانة بإصحاب القبور       | 319    |
| 245  | خواصِ فاتحه                       | 343    | 235  | هيقت دنيا                   | 320    |
|      | تَفْيِرُ افوق كل ذي علم           | 344    | 235  | هيقت كذب                    | 321    |
| 245  |                                   |        |      |                             | 322    |
| 245  | اقوال شيخ جنيدر حمه الله كي تشريح | 345    | 236  | يرده بإئے امكان ووجوب       | 323    |
| 246  | لتحقيق لطائف سته                  | 346    | 236  | تعريف مشابده                | 324    |
|      | على الرتضلي وزير رسالت مآب        |        |      |                             | 325    |
| 246  |                                   |        | 237  | 1 2 4 1 14                  |        |
| 246  | مقام على كرم الله وجههٔ           | 348    | 238  | بمدا وست                    | 327    |
| 247  | علم اليقين عين اليقين حق اليقين   |        |      | 1                           | 328    |
| 247  |                                   |        | 1    | 1 / 100 /                   | 329    |
| 247  | مقام عارف كامل                    | 351    | 239  | مقام عارف                   | 330    |
| 248  | هيقت فناوبقا                      |        |      |                             | 331    |
|      | مجذوب واصل كشف اورخوارق           | 353    | 240  | ولايميت عامدوخاصد           | 332    |
| 249  | ے بلند ہوتا ہے                    |        | 240  | هيقت محمريه                 | 333    |
| 250  | شحقيق مسلك محت الله الله آبادي    | 354    | 241  | فناءينس                     | 334    |
| 252  | حق اورعالم                        | 355    | 241  | توجيه شخ                    |        |
| 252  | مبدأ مكائفه محبت ذاتبيب           |        |      | حقيقت كشف وخواب             |        |
| 253  | ظهورت ورمظاهر                     | 357    | 242  |                             |        |
| 253  | علامتِ كمِال .                    | 358    | 243  | علم توحير وصول وشهود        |        |
| 254  | ایک تسامح اوراً س کاازاله         | 359    | ,    | بسیارخوری اخلاقِ دمیمه پیدا | 339    |
| 254  | حقيقت تعوّد                       |        |      | اکرتی ہے۔                   |        |
| 254  | قصهٔ خالد بن سنان کی تشر ت        | 361    | 244  | حقيقت خوارق عادات           | 340    |

|      |                                              |         |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |          |
|------|----------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------|----------|
| صغحه | عنوان                                        | نمبرثار | صفحہ | عنوان                                 | تمبرنثار |
| 277  | جواب شيخ ايوالرضا                            | 382     | 255  | منتهائے عابد                          | 362      |
| 285  | مكتوب ينتيخ عبدالاحد                         | 383     | 256  | القيد كفر                             | 363      |
| 298  | محاكمه مؤلف رحمة الله عليه                   | 384     | 257  | قول پیر ہرات                          | 364      |
| 301  | نامه ميننخ عبدالاحد                          | 385     | 257  | وصلِ حقيقي                            | 365      |
| 302  | نامه مشخ ابوالرضا                            | 386     | 257  | تشريح توحيد كوچه تنگ است              | 366      |
| 303  | نامه م <sup>شخ</sup> ابوالرضا                | 387     |      | تاويل محقيقة الواجب                   | 367      |
| 304  | حكارمت محبت ومحنت                            | 388     | 257  | لايدركه احد"                          |          |
| 309  | مكتوب شيخ ابوالرضا                           | 389     |      | تشريح ' إنَّ لِلَّهِ سبعين الف        | 368      |
| 311  | مكتوب ديگر                                   | 390     | 258  | حبجابِ"                               |          |
| 315  | بنائے طریقہ درضائیہ                          | 391     | 259  | معنی تول خواجه نقشبند                 | 369      |
| 316  | تفبيرفانحه                                   | 392     | 259  | توجيه مخضت بحراً "الح                 | 370      |
| 319  | فرائض ولايت كبرى                             | 393     | 260  | توحيد افعال                           | 371      |
| 319  | تربیت سالک                                   | 394     | 260  | صديث ما تقرّب إلَى عبد "              | 372      |
| 322  | يتنخ ابوالرضا كاسفرآ خرت                     | 395     | 261  | را وسلوك ميں محزن واندوہ              | 373      |
|      | حضرت شاہ و کی اللہ کے                        |         |      | تشرت والعصرالخ                        | 374      |
| 325  | اجداداورمشار كخ كے حالات                     |         |      | تشری ''توحید راه کی درمیانی           | 375      |
| 328  | امام ناصر الدين كې روحاني اعداد              | 397     | 262  | مزل"ہے                                |          |
| 329  | حالات شيخ معظم                               | 398     | 263  | شخ ا كبر كي قول كي تشريح              | 376      |
| 331  | شيخ معظم كي اولا د                           |         |      | حضرت شيخ ابوالرضاك                    | 377      |
| 331  | مخقرذ كريثن وجيدالدين                        |         |      | چندمسودات اور مکتوبات                 |          |
| 332  | معركه دياموتي                                | 1       |      |                                       | 378      |
| 335  |                                              |         | 1    |                                       | 379      |
| 0.15 | سے میں الدین محمد کے<br>منابعہ الدین محمد کے | 403     | 267  | مكتوب يتنخ عبدالاحد                   | 380      |
| 340  | خاندان كے حالات                              |         | 272  | ككنته                                 | 381      |

| _ فہرست |                                   | 17      | <u> </u> | <del>عاريان</del>              | <del>-</del>     |
|---------|-----------------------------------|---------|----------|--------------------------------|------------------|
| صفحه    | عنوان                             | تمبرشار | صفحه     | عنوان                          | مبرشار<br>مبرشار |
| 362     | ختم خواجگان                       | 425     | 340      | شيخ طا <i>مررحمه</i> الله      |                  |
| 362     | تاثير نظر                         | 426     | 341      | منتنخ حسن رحمه الله نعالي<br>ش |                  |
| 363     | كشفني الجور                       | 427     | 342      | الشيخ محمد خيالي               |                  |
| 364     | كشفف غيوب                         | 428     | 343      | لينتخ عبدالعزيز رحمهالله       | 407              |
| 364     | مثال وحدة الوجود                  | 429     | 345      | شيخ قطب العالم                 | , ,              |
| 364     | تگاوولی                           |         |          | A 9.50                         | 409              |
|         | حضرت بشاہ ولی اللہ کے             | 431     | 347      | مقام خواجه محمر بإتى بالله     | 410              |
|         | اساتذه ومشائخ حرمين               |         |          |                                | 411              |
| 366     | كمخضرحالأت                        |         |          | کے مختصر حالات ِ زندگی         | <b>,</b>         |
| 366     | شخ احمد شناوی رحمه الله تعالی     | 432     | 351      | اور کرامات کابیان              |                  |
| 368     | شخ احمد تشاشى رحمه الله           | 433     | 353      | سيح ابوالكزم                   | 412              |
| 371     | سيدعبدالرحمان ادريبي المحجوب      | 434     | 354      | حضرت في محمد رحمه الله         | 413              |
| 374     | تشس الدين محمد بن العلاء با بلي   | 435     | 356      | تاثیر صدقه                     | 414              |
| 375     | شيخ عيسى جعفرى مغربي              | 436     | 357      | حيات شهيد                      |                  |
| 376     | محمد بن محمد بن سليمان مغربي      | 437     | 357      | حيات ولياء                     |                  |
| 377     | يشخ ابراجيم كروى رحمه الله تعالى  | 438     |          | متقرت تشاحكت كمديح تضرفات      | 417              |
| 379     | شخ حسن مجمي رحمه الله تعالى       | 439     | 358      | ادر بعض کرامات                 |                  |
| 383     | شخ احمد على رحمه الله             | 440     | 358      | صورت شخ كاكرشمه                |                  |
| 385     | شخ عبدالله بن سالم البصري         | 441     | 359      | سلب مرض<br>ت شن                |                  |
|         | شخ ابوطا ہر محمد بن ابراہیم کر دی | 442     | 360      | تصرف شخ ا                      |                  |
| 386     | لمدنى رحمه الله                   | ı       | 360      | متير طعام                      |                  |
| 390     |                                   | 443     | 360      | من عاد لى وليًا فآذنته بالحرب  | 422              |
|         | حضرت شاہ ولی اللہ کے              | 444     |          | امدادِاولياء<br>قان س          | I                |
| 393     | خودنوشت حالات ِزندگی              |         | 362      | قلندر هرچه گوید دیده گوید      | 424              |



Marfat.com

# بسم الله الرحمن الرحيم

# تفزيم

سالها در کعبدو بُنت خاندے نالد حیات تازیز م عشق یک دانائے راز آبد برول

اگر بارہویں صدی ججری کے شب وروز اور مہوسال کوایک شخصیت فرض کرلیا جائے تو وه بلاشبه بطل جليل جامع علوم ظاهر و باطن شيخ الاسلام حضرت شاه ولي الله مُحدّث و ہلوي رحمه الله تعالیٰ کی ذات رقیع الدرجات ہے۔ یوں تو برصغیر کی سرز مین نے بے شار قابل فخر سپوت جنم دیئے ہیں کیکن ان میں سے چندا کیک نے تو پورے عالم اسلام پراہیے گہرے اور ہمہ گیر اثرات چھوڑے ہیں۔شاہ ولی اللہ محدّث دہلوی کی ذات والا صفات انہی برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک ہے کہ جن کی با کمال شخصیت جہاں آج طالبان حق اور سالکان معرفت کے کیے روشنی کا ایک سدا فروزاں مینار ہے وہاں ان کے اگر کی ضیا اور عمل کا فیض مستقبل کے لیے بھی قنديلِ راه ہے۔آپ كا نام نامى تطب الدين احمد ہے كيكن ولى الله كے نام سے زيادہ معروف ہوئے۔ آپ مهشوال ۱۱۱۱ھ/۴۰ کاء میں ضلع مظفر نگر کے قصبے پھلت میں پیدا ہوئے یا ل چونکه حضرت شاه ولی الله محدث دالوی کی جامع شخصیت اور دین خدمات پر بہت بچھ لکھ گیا ہے اور ای کماب کے آخر میں ان کے خودنوشت حالات تفصیل ہے آئیمی رہے ہیں اس لیے ہم آپ کی زندگی تقنیفات اس دنت کے سیای حالات اور آپ کے ملمی کارناموں پرتفصیلی تبھرہ ضروری نہیں مجھتے۔ ہم صرف اپنے موضوع لین انفاس العارفین کے مندرجات شاہ صاحب بطور ایک صوفی اور مریشدِ راہ اور خاندان ولی ا<sup>ل</sup>بی کے معمولات اور معتقدات کے بعض ضروری گوشوں کی نشاند ہی کریں گے۔

آپ کا خاندان علمی اور روحانی اعتبارے آیک معروف حیثیت کا حامل تھا۔ اگر آپ کے سلسلۃ الذہب بین علم فضل کی روایت جاری رہی تو سلوک ومعرفت بھی اس خاندان کو ورثے بیس ملی۔ الذہب بین علم وضل کی روایت جاری رہی تو سلوک ومعرفت بھی نے والا ہزرگ نے آنے والے کی شاہ صاحب کا بیان ہے کہ ہمارے خاندان کا ہر رخصت ہونے والا ہزرگ نے آنے والے کی پہلے بشارت ویتار ہاہے۔ (انفاس العارفین مصنفہ شاہ ولی اللہ محدث وہلوی مطبوعہ بجتبائی س)

سات برس کی عمر میں آپ نے قرآن مجید ختم کیا وس سال کی عمر میں شرح ملا جامی تک کتابیں پڑھ لیں اور کتابوں نے مطالعے کی استعداد بیدا ہوگئی۔ چودہ برس کی عمر میں آپ کی شادی کی شادی کر دی گئی۔ بقول شاہ ولی اللہ اان کے والد بزرگوارشاہ عبدالرجیم نے ان کی شادی میں عجلت اس لیے کی تھی کہ انہیں بذر بعیہ کشف آئندہ دونما ہونے والے حادثات اور خاندانی اموات کے واقع ہونے کا علم ہوگیا تھا۔ پندرہ برس کی عمر میں آپ نے اپنے والدگرای کے ہاتھ پر بیعت کی اور مشائخ صوفیا بالخصوص مشائخ نقشبندید کے اشغال واوراد میں مصروف ہو گئے اور توجہ وتلقین آداب طریقت کی تعلیم اور خرقہ صوفیا حاصل کر کے انہوں نے اپنی نسبت کی تو ایس مال آپ نے تعلیم اور خرقہ صوفیا حاصل کر کے انہوں نے اپنی نسبت کی تعلیم اور خرقہ صوفیا حاصل کی چنا نچہ آپ کے والد شاہ عبد کی تعلیم الرحیم رحمہ اللہ نے اس موقع پر ایک دعوت کا اہتمام کیا 'جس میں وسیع پیانے پرعوام وخواص کو مرحمہ اللہ نے اس موقع پر ایک دعوت کا اہتمام کیا 'جس میں وسیع پیانے پرعوام وخواص کو مرحمہ اللہ نے درس و تدریس شاہ ولی اللہ کے حوالے گی۔

آپ ابھی سترہ برس ہی کے تھے کہ آپ کے والدگرامی شاہ عبدالرحیم رحمہ اللہ تعالیٰ بہار پڑ گئے۔ اس مرض کے دوران شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیعت و ارشاد کی اجازت اور با قاعدہ خلافت عطافر مائی اور فر مایا: 'نیسدہ تکیسیدی '' (ولی اللہ کا ہاتھ میراہاتھ ہے)۔ آپ کے والد بزرگوار کا انتقال اس بیاری ہیں اسالاھ میں ہوا۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنی عمر مبارک کے تقریباً عمیں (۳۰) فیمی سال اپ والد کے مدر سے رجمیہ میں درس و تدریس میں گزارے۔ ۱۳۳ الصمیس حمین شریفین تشریف لے گئے جہاں آپ نے اس وقت کے نامور محدثین سے حدیث کی ساعت کی۔ شیخ ابوطا ہر مدنی شافعی سے خرقہ جامعہ حاصل کیا 'جو تمام سلاسل کے خرقوں کا جامع تھا۔ آپ کا تمام ترتصنیفی کام حرمین شریفین سے واپسی کے بعد ہی انجام پایا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ آپ نے مدرسہ رجمیہ میں تمام علوم کے لیے مستقل مدرس مقرر کر دیئے اور خودتھنیف و تالیف اور سالکان طریقت کی میں تمام علوم کے لیے مستقل مدرس مقرر کر دیئے اور خودتھنیف و تالیف اور سالکان طریقت کی

. تربیت ایسے اہم کا موں میں مصروف ہو گئے جو تادم واپسیں جاری رہے۔

(تذكره شاه ولى الله محدث والوى مصنفه مولانا مناظرات كيلاني: ١٨٨ مطبوعه نفيس اكيرَى كراچي)

آپ نے زوال پذیر مغلیہ حکومت کے دی بادشاہوں کا عہد حکومت اپنی آنھوں سے ویکھا۔ سیاسی اختثار کاری پراگندگی محلاتی سازشیں دین وخہ ہب سے بیزاری الغرض و ہون اور کی ایسی خامی اور نقص تھا 'جس میں پوری قوم اس وقت بیتلا نہ تھی مرکزیت کے نقدان اور رات ون بادشاہوں کے قل اور خوں ریزی کے سارے واقعات آپ کے سامنے ہوئے۔ علاء کی عدم فرض شناسی نقراء کے بھیں میں نام نہاد متصوفین کی تلبیس کے ذریعے تصوف اور صوفیاء کے خلاف نفرت یہ سب کچھا ہے عروج پر تھا۔ پعض شخصیتوں کو اُبھار نے کے لیے موفیاء کے خلاف نفرت یہ سب پچھا ہے عروج پر تھا۔ پعض شخصیتوں کو اُبھار نے کے لیے ہمارے موزھین خواہ مخواہ ایک تباہ حال پس منظر بناتے ہیں کیکن یہاں یہ صورت حال نہیں تھی ہمارے موزھین خواہ مخواہ ایک تباہ حال پس منظر بناتے ہیں کیے جاتے ہیں۔

ان حالات ہیں حضرت شاہ ولی اللہ بہاض ملت کی حیثیت سے معاشر ہے کہ دھتی رگ اس اللہ ہے۔ اس اللہ ہے اللہ ہ

بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز آپ کے جانشین اور آپ کی جامع زندگی کے مثالی پیگر تھے۔

تحریک آزادی کے معروف مجاہداور برصغیر کے نامور عالم معقولات علامہ فصل حق خیر ، آبادی رحمہ اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا:

اس کتاب(ازالیۃ الخفاء) کا مصنف(شاہ ولی اللہ)اییا بحرِ وظار ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔

مفتى عنايت احمر كاكوروى رحمه الله في آب كمتعلق ميريمارس دي:

شاہ ولی اللہ ایک ایسا شجر طولیٰ بین جس کی جڑیں تو اپنی جگہ بتائم ہیں اور اس کی شاخیں تمام مسلمانوں کے گھروں تک پھیلی ہوئی بیں۔مسلمانوں کا کوئی ٹھکانا ایسا نہیں جہاں اس درخت کی شاخیں سایہ آگئن نہ ہوں۔ اس کے باوجودا کٹرلوگ بیخبر بیں کہ اس درخت کی جڑکہاں ہے۔ (نزہۃ الخواطر مصنفہ تھیم محرعبدائی جاس ۲۰۰۱ مطبوعہ دائرۃ المعارف العثمانی شحیدر آباد دکن) مولانا شبلی نعمانی کھھتے ہیں:

ابن تیمیداورابن رُشد کے بعد بلکہ خود اُنہی کے زمانے میں جوعقلی تنزل شروع ہوا تھا' اُس کے لحاظ سے میداُمیر نہیں رہی تھی کہ پھرکوئی صاحب دل و دماغ پیدا ہوگا' لیکن قدرت کو اپنی نیرگیوں کا تماشا دکھلانا تھا کہ اخیر زمانہ میں جبکہ اسلام کانفس بازپسیں تھا' شاہ ولی اللہ جسیا شخص پیدا ہوا جس کی نکتہ شجیوں کے آگے غزالی' رازی اور ابن رُشد کے کارنا ہے بھی مائد پڑ سکتے۔ (علم الکلام مصنفہ بی نمانی جامی کہ مطبوعہ جسعود پیاشک ہاؤی' کراچی)

تقریباً نصف صدی تک علوم و معارف نیوض و برکات عام کرتے رہنے کے بعد ۲۹ محرم ۲۷۱۱ه/۲۲۷ اء کو بیمرد خدا آگاہ رحلت فرنائے خلدِ بریں ہوا۔ آپ کی تاریخ وفات بعض اہل علم نے بول نکالی ہے:

اوبود امام اعظم ویس۷۷۱۱ه(رودِ کوژ مصنفه شخ محمد اکرام ص۵۵ مطبوعه فیروز سنز کا ہور)اور مائے دل روز گاررفت ۔

ولي التّبي مسلك تصوّف

تھو ف اس کی تعلیمات اور معمولات کے بارے میں شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان

کے ساتھ جونا انصافی ہوئی ہے وہ برصغیر کی زہی تاریخ کا ایک عظیم المیہ ہے کس قدر افسوس كامقام بى كەشاە ولى الله ايسے معتدل اور ظريت اسلاف برگامزن صوفى بزرگ كومحض نام نہادمتصوفین پر تنقید کی بناء پر بہ تکلف ایک مخصوص اندازِ فکر کا ترجمان بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔جیرت ہوتی ہے کہ شاہ صاحب کی حکمت اور فکریر ہزار دں صفحات لکھے گئے ہیں' کئی اکیڈیمیاں معرضِ وجود میں آگئی ہیں کیکن بہطور ایک صوفی و مرشد طریقت کے شاہ صاحب کے متعلق ایک حرف نہیں لکھا گیا۔ تخفۃ الموحدین ایسی فرضی اور جعلی کتابوں اور ججۃ الله البالغه يا تمبيمات كے مصنف شاہ ولى الله كونو ہم بہت اچھى طرح جانبے ہيں كيكن (١) انفاس العارفين (٢) فيوض الحرمين (٣) الدراتمين (١٧) القول الجميل (٥) اعتباه في سلاسل اولیاءاور (۲)اطیب انتم فی مدح سیدالعرب وانتجم کےمؤلف شاہ ولی اللہ کے بارے میں ہمیں آج تک چھٹیں بتایا گیا۔ایسا کیوں ہواہے؟اس کی بدظا ہر دو بڑی وجوہ ہیں: پہلی بیر کہ جوحضرات اس سلسلے میں کام کررہے ہیں وہ تو حید ورسالت اور نضوف کے متعلق اپنے مخصوص ذہنی سانچے رکھتے ہیں جن پروہ ہر شخصیت کو پر کھنے اور منطبق کرنے کی کوشش کرتے بیں۔ظاہر بات بیہ کہایسے خودساختہ بیانوں سے شاہ دلی اللہ کے آفاقی فلسفہ وفکر کے تمام پہلو ہرگز اُجا گرنبیں ہو سکتے۔اس کی دوسری وجہ ہمارے وہ مہل انگار محققین ہیں جو محض سنی سنائی باتوں پرسویے سمجھے بغیرتکم کے گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں۔ میں اس مخضر تعارف میں شاہ صاحب کے مسلک نضوف ان کے شرک و بدعت کے تصوّ راور اس جلیل القدر خاندان کے بعض معمولات کا ذکر کروں گا اور ارباب علم وضل کو دعوت دوں گا کہ وہ شاہ صاحب کے تقو ف كوانفاس العارفين فيوض الحرمين اورالقول الجميل كي روشني ميس ديميس. انفاس العارفين

انفاس العارفين سات مختلف رسائل كالمجموع ہے جس میں پہلے وو رسائے 'بوارق الولایة' اور' شوارق المعرفة' شاہ صاحب کے والدگرامی قدرشاہ عبد الرجیم اور عم بزرگوارشخ ابوالرضا محد کے حالات ملفوظات کشف و کرامات اور معمومات پر مشمل ہیں۔ اس طرح الابداد فی ماثر الاجدادائے خاندانی بزرگول کے حالات عطیۃ العمدید فی انفاس المحدیث الابداد فی ماثر الاجدادائے خاندانی بزرگول کے حالات عطیۃ العمدید فی انفاس المحدیث محدیکھلتی کے حالات وزندگی اور الدید قالا بریز مید جداعلی مولانا شاہ عبد العزیز وہلوی کے بارے میں کھے ہیں آخری دور سائل مشائح حربین کے تذکرے اور شاہ صاحب کے اپنے حالات

ہے متعلق ہیں۔

بظاہر تواس کتاب کی حیثیت ایک تذکرے کی ہے کی میں تاریخ 'فقہ' تصوف' کلام اور ومعرفت کا خزینہ اور حکمت و دانش کا ایسا گنجینہ ہے کہ جس میں تاریخ 'فقہ' تصوف' کلام اور عقا کد کے بیٹ ہائل ہاتوں ہیں جائوں میں حل کر دیۓ گئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس کتاب کو بجا طور پر خاندان ولی اللّٰہی کے فکر تصوف کا صحیح ترجمان کہا جا سکتا ہے اور یہ کتاب بقول مولانا عبید الله سندھی شاہ ولی الله کے فلسفہ اور تصوف کی رُوح ہے۔ (شاہ ولی الله اور ان کا فلسفہ مصنفہ مولانا عبید الله سندھی شاہ ولی الله کے فلسفہ اور تصوف کی رُوح ہے۔ (شاہ ولی الله اور ان کے خاندانی حالات پر تمام کھنے والوں کے لیے پہلا اور آخری ما خذیب کتاب الله اور ان کے خاندانی حالات پر تمام کھنے والوں کے لیے پہلا اور آخری ما خذیب کتاب الله اور ان خراس کے علاوہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ انفاس العارفین کے مضامین سے ذہنی موافقت نہیں کرتا۔ آخر اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ انفاس العارفین کے مضامین سے ذہنی موافقت نہیں یاتے۔

اور تو اور شاہ صاحب کی سوائے عمری''حیاتِ ولی''جو کہ ساری کی ساری انفاس انعار فین سے ماخوذ ہے اور انتہائی نا کافی اور غیر مکتل ہونے کے باوجو دنسبتا بہتر ہے' میں انفاس العارفین کا تعارف اس طرح کرایا گیا ہے:

اس کتاب کے چند جھے ہیں ہیلے جھے ہیں جناب شاہ صاحب نے اپنے والدیشن عبدالرجیم صاحب کے علمی حالات باطنی تقر فات وکرامات کا فوظات و مکتوبات غرضیکہ ابتدائے زمانہ سے تاریخ وفات تک کے تمام واقعات بطریق رجال سرسری ذکر کیے ہیں۔۔۔۔۔۔ اس کتاب کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عظیم الثان خاندان کا ہر ممبر ظاہری علوم اور باطنی کمالات ہیں لا ٹانی اور بے نظیر تھا۔

(حیات ولی مصنفہ مولوی رحیم بخش دہلوی مصنفہ مطبوعہ مکتبہ طیب بلال کئے 'لاہور)
حضرت شاہ ولی اللہ کی جامعیت کا مجر پور مظاہرہ اس کتاب میں ہوا ہے۔ ہمارے
پاس اس امر کا کوئی واضح ثبوت موجود نہیں ہے کہ شاہ صاحب کی کون می کتاب کس دور کی ہے '
تا ہم قرائن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے 'آپ نے سفر حرمین سے پہلے بظاہر تصنیف و تالیف کا
کوئی کا منہیں بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کواس کا خیال بھی نہیں تھا۔ (تذکرہ شاہ

ولی اللہ محدث مولانا مناظرات گیلانی میں ۲۹۵ مطبوعہ نفیں اکیڈی کو کریں آپ کی کل عمر اکسٹھ سال و ول ماہ ہے جس میں سے پہلے تینتیں چونتیس سال تو درس و تدریس اور سفر حرمین کی نذر ہو گئے 'باتی ستا کیس اٹھا کیس سالوں میں سارا تصنیفی کام ہوا ہے۔ ۱۳۵۵ اھ ۲ سالھ تک کے واقعات انفاس العارفین میں مل جاتے ہیں۔ لمعات اور الطاف القدس وغیرہ کا ذکر بھی آتا ہے 'شاہ صاحب کی تصنیف ہے مطالعے اور ان کے انداز فکر میں تدریجی تبدیلی برخور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انفاس العارفین کا آغاز اپنے والدگرامی شاہ عبد الرحیم کے تذکر ہے کیا آغاز اپنے والدگرامی شاہ عبد الرحیم کے تذکر ہے کیا آخری دس سالوں کی تصنیف ہے۔ آپ نے انفاس العارفین کا آغاز اپنے والدگرامی شاہ عبد الرحیم کے تذکر ہے کیا

حضرت شاه عبدالرجيم رحمه التدنعالي

بیدرست ہے کہ جوشہرت اور ناموری شاہ ولی اللہ کے جے بیں آئی وہ شاہ عبدالرحیم کو نصیب نہ ہوسکی نیکن اس حقیقت سے کس طرح انکار کیا جاسکتا ہے کہ شاہ ولی اللہ کی بیساری عظمت شاہ عبدالرحیم کی روحانی تربیت اور فیضانِ نظر کا نتیجہ ہے۔ شاہ عبدالرحیم نہ صرف بیکہ ایک صاحب حال بلندمر تبصوفی تنے بلکہ جید عالم دین اور نامور محدث تنے مصنف (حیات ولی) کابیان ہے:

مندوستان میں جس معزز اور ہزرگوار نے سب سے پیشتر حدیث کے درس و تدریس کی بنیاد ڈالی اور جس مشہور محدث نے اس غریب علم کے شائع کرنے اور پھیلانے میں کوشش بلیغ کی وہ شیخ عبدالرجیم بنھے۔ (جیات دلی سالا)

صاحب زبة الخواطركابيان ي:

"قد وقع الاتفاق على كمال فضله بين اهل العلم والمعرفة وانتهى اليه الورع والتواضع والاشتغال بخاصة النفس"\_

(نزمة الخواطر مصنفه علیم محمد عبد الحن تاس ۱۳۵ مطبوعه دائرة المعارف العثمانية حيدرة باذ دكن) مولانا عبيد الله مندهي كابيان هيه:

شاہ ولی اللہ کی فکری تربیت اور ان کی علمی اساس میں ہم ان کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب کو اصل مائے ہیں شاہ عبد الرحیم نے خود اپنے نامور صاحبز اور کے کو تعلیم دی تھی۔

چنانچانہوں نے شاہ ولی اللہ کو قرآن کا ترجمہ تفییروں سے الگ کر کے پڑھایا اور اس طرح قرآن کا اصل متن ان کے لیے قابلِ توجہ بنایا' پھرآپ نے وحدت الوجود کے مسئلے کو صحح طریقے پر حل کیا اور اسے اپنے صاحبزادے کے ذبح نشین کیا۔ نیز شاہ عبد الرجیم ہی نے حکمتِ عملی کو اسلامی علوم میں ایک باوقار اور اہم مقام دیا اور اپنے صاحبزادے شاہ ولی اللہ کو مکمتِ عملی کو اسلامی علوم میں ایک باوقار اور اہم مقام دیا اور اپنے صاحبزادے شاہ ولی اللہ کو وہ کا سے حکمتِ میں میں میں باید کی خاص طور سے تلقین کی الغرض بیتین چیزیں قرآن کے متن کو اصل جانا' وحدت الوجود کا صحیح حل اور اسلامی علوم میں حکمتِ عملی کی غیر معمولی اہمیّت شاہ ولی اللہ کے علوم میں بنیادی کا صحیح حل اور اسلامی علوم میں حکمتِ علی کی غیر معمولی اہمیّت شاہ ولی اللہ کے علوم میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں اور ریدیتیوں کی تینوں شاہ عبدالرجیم کی تربیت کا نتیجہ ہیں۔

(شاہ ولی اللہ اور ان کا فلفہ مصنفہ مولا ناعبید اللہ سندھی میں اور ۱۹۲ مطبوع سندھ ماگرا کیڈی کا اہور)

انفاس العارفین میں فقاد کی عالمگیری کی مذوین میں شاہ عبد الرجیم رحمہ اللہ کی شمولیت اور
اُس میں بعض غیرواضح مسائل کے بارے میں آپ کے اختلافی ٹوٹ اور اس پر مثا حامہ پر شاہی
عماب کا جوواقعہ منقول ہے اس سے آپ کے بحرعلمی بالخصوص فقہی مسائل کے بارے میں آپ
کی وسنتے النظری کا پوراندازہ ہوجاتا ہے۔ (انفاس العارفین مصنفہ شاہ ولی اللہ ص ۲۲ مطبوع جہائی)
ان اقتباسات کو پیش کرنے سے ہمارا مقصد ریہ ہے کہ انفاس العارفین میں آپ کے معتقدات نصرفات اور کشف و کرامات وغیرہ کے بارے میں جو پچھ آیا ہے وہ ایک بنم خواندہ خانقاہی صوفی کے خیالات نہیں ملکہ اپنے وفت کے جلیل القدر عالم اور نامور محدث کے خانقاہی صوفی کے خیالات نہیں ملکہ اپنے وفت کے جلیل القدر عالم اور نامور محدث کے خانقاہی صوفی کے خیالات نہیں ملکہ اپنے وفت کے جلیل القدر عالم اور نامور محدث کے خانقاہی صوفی کے خیالات نہیں ملکہ اپنے وفت کے جلیل القدر عالم اور نامور محدث کے

حضرت شاہ عبدالرجیم رحمہاللہ نے متعدد ہررگوں سے فیض عاصل کیا۔ سیدعظمت اللہ اکبرآ بادی رحمہاللہ کا تعلق الکبرآ بادی رحمہاللہ کا تعلق حکے ہر رگ تھے جبکہ خلیفہ ابوالقاسم اکبرآ بادی رحمہاللہ کا تعلق سلسلہ قادر میہ تھا۔ مید دنوں آپ کے مرشد ہیں۔ آپ نے خضرت خواجہ عبداللہ المعروف خواجہ خورد رحمہاللہ سے بھی ایک مدت تک فیض عاصل کیا اور آپ ہی کے مشور سے آپ سوگے۔ سید آ دم بنوری رحمہاللہ کے ایک ممتاز خلیفہ سید غبداللہ اکبر آ بادی رحمہاللہ سے بیعت ہوگے۔ شاہ عبدالرجیم سلسلہ نقشہ ندریہ سے تعلق خاطر کے باوجود صوفیاء کے مشہور اجماعی مسئلے وحدت الوجود کے قائل اس کے میلئے اور شخ این عربی رحمہاللہ تعالیٰ کے بے صدمت تقدیقے۔ وحدت الوجود کے قائل اس کے میلئے اور شخ این عربی رحمہاللہ تعالیٰ کے بے صدمت تقدیقے۔ وحدت الوجود کے قائل اس کے میلئے اور شخ این عربی رحمہاللہ تعالیٰ کے بے صدمت تقدیقے۔

#### Marfat.com

نظریات ہیں۔

شایدای لطیف نکتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ نے ان کے متعلق لکھا

ہے

"مخفی نماند که حضرت ایشان از شعبات طریقه نقشبندیه آن قدر شعبهٔ حضرت خواجه محمد باقی را پسند میکردند و میل می نمودند که مثل این میل بدیگر شعب نبود همه ارشاد و تربیت ایشان باین شعبه بوده است"-

(انقاس العارفين ص١٩)

واضح رہے کہ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ نظریہ وحدت الوجود کے بہت بڑے امام ہے۔ شاہ عبد الرجیم فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں جا ہوں تو منبر پر بیٹے کرفصوص کے ایک ایک مسئلے کو قرآن مجید اور احاد بہ نبوی علیہ سے دلائل کے ساتھ بیان کرسکتا ہوں۔

(انفاس العارفين مصنفه شاه ولي اللهُ ص١٨ مطبوعه مجتباتي)

### شاه ولي الله اور وحدت الوجود

چونکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تعلیم و تربیت اور روحانی سلسلے کی تحیل اپنے والد گرامی شاہ عبدالرجیم سے ہوئی ہے اس لیے شاہ صاحب بنیادی طور پر وحدت الوجودی ہیں۔ اگر چہشاہ صاحب نے ایک اہم اور جامع شخصیت ہونے کی حیثیت سے مکتوب مدنی وغیرہ میں وجودت الوجوداور وحدت الشہو د کے درمیان تطبیق کی کوشش کی ہے تاہم ان کا اپنا خیال میہ ہے کہ وحدت الشہو د کا تصور کوئی نیانہیں 'بلکہ میخودا بن عربی کے آفاقی تصور میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں:

"وقد وقع عندنا ان المكشوفين صحيحان جميعاً لكن القول بان وحدة الشهود على هذا المعنى لم يقل به الشيخ العربي سهو بل الشيخ واتباعه بل الحكماء ايضاً يقولون بها" ( تميمات المهيئ المها)

حسن اتفاق سے قیام حرمین کے دوران جن مشائے سے شاہ صاحب کی وابستگی رہی وہ شافعی ہونے کے باوجود مسلک وحدت الوجود کے قائل تھے۔ شاہ صاحب کے استاذ شخ البوطا ہرانے والدشاہ عبد الرحيم اور شخ

ابراہیم گر دی میں کوئی وی یُعد نہ تھا۔

اس لیے شاہ صاحب کے سوائح نگار اور محققین اس بات پر پہنچے ہیں کہ شاہ صاحب کے نزدیک وجود وشہود کا جھڑ الفظی نزاع ہے اصل وحدت الوجود ہی ہے۔ (شاہ دلی اللہ ک تعلیم) میں مورت الوجود ہی ہے۔ (شاہ دلی اللہ ک تعلیم) میں مورت اللہ استدھ یو نیورٹی مطبوعہ شاہ دلی اللہ اکیڈ کی ہند دستان میں وحدت الوجود ہے متعلق بعض غلط فہیوں کا ازالہ معارف مارچ ۱۹۵۰ھ دار المصنفین 'اعظم گڑھ مرتبہ سید صباح الدین عبد الرحمٰن) جس کے شاہ صاحب تمام اکا برصوفیاء کی طرح قائل ہیں۔

وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے درمیان تطبق کے بادے میں ڈاکٹر غلام حسین رقمط از ہیں کہ شاہ صاحب ابن عربی میں بیددونوں تھورات موجود ہیں اور بیددونوں اپنی اپنی جگہددرست ہیں۔وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود کی اس طرح تشریح فرما کر شاہ صاحب نے نہایت فنکارانہ ہوش مندی سے آریائی اور ساجی اذبان کو نقطۂ اتصال پر جمع کیا ہے۔سامی ذہان (ملل حقیقی) واست باری کومنزہ اور مجرد مانتا ہے اور مظاہر فطرت سے باہر مجھتا ہے جبکہ آریائی ذہان (صابی) اس کے وجود کو کسی مظہر میں دیکھنے کا قائل ہے اور مظاہر فطرت میں ذات باری کوجلوہ افروز سجھتا ہے۔ (شاہ دلی الشری تعلیم میں دیکھنے کا قائل ہے اور مظاہر فطرت میں ذات باری کوجلوہ افروز سجھتا ہے۔ (شاہ دلی الشری تعلیم میں دیکھنے کا قائل ہے اور مظاہر فطرت میں ذات باری کوجلوہ افروز سجھتا ہے۔ (شاہ دلی الشری تعلیم میں دیکھنے کا قائل ہے اور مظاہر فطرت میں ذات باری کوجلوہ افروز سجھتا ہے۔ (شاہ دلی الشری تعلیم میں سے اور مظاہر فطرت میں دیکھنے کا قائل ہے اور مظاہر فطرت میں دیکھنے کی دورو کو کسی مظہر میں دیکھنے کا قائل ہے اور مظاہر فطرت میں دیکھنے کی دورو کو کسی کی دورو کو کسی دیکھنے کی دورو کی دورو کو کسی کی دورو کسی دی دورو کو کسی دورو کو کسی دورو کو کسی دورو کو کسی دورو کسی دورو کسی دورو کسی دورو کسی دورو کسی دی دورو کسی 
آپ کے بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز (ف1۲۳۹ه) بھی وحدت الوجود کے قائلین پر جب کفر کا فتو کی لگایا قائل رہے۔ سرسہ حصار کے مولوی نور محد نے وحدت الوجود کے قائلین پر جب کفر کا فتو کی لگایا اور اس نزاع نے طول پکڑا تو اس میں شاہ عبدالعزیز کو حکم بنایا گیا۔ اس فیصلے میں شاہ عبد العزیز کا مسلک کھل کرسا منے آھیا ہے۔

شاہ ولی اللہ نے مکتوب مدنی میں اس مسئلے کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے جونکہ شاہ صاحب اصل وحدت الوجود کو بچھتے ہیں۔شاید بھی وجہ ہے کہ وجود اور شہود کے درمیان ان کی تطبیق امام رہانی مجدد الف ٹانی رحمہ اللہ کے بیرووں کو بخت نا گوارگزری تھی۔

(شاه ولى الله اوران كا فلسفه ص اس)

مولانا الوالكلام آزاد لكصة بن:

شاہ ولی اللہ نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اگر میں مسئلہ وحدت الوجود کو ثابت کرنا جا ہوں تو قرآن وحدیث کے تمام تصوص وظواہر نے اس کا اثبات کرسکتا ہوں۔ (ترجمان القرآن ج اص ٣٥٠ مطبوعة سنده ساكر اكيثري لا جور)

حضرت شاہ ولی اللہ اپنے والد بزرگوار اور عظیم المرتبت پچپاشنے ابو الرضا جنہیں انہوں نے پیشوائے اہل ذوق و وجودو امام ارباب معرفت وشہود کے نام سے یاد کیا ہے' کے معمولات اور افکار کو اسلامی تصوّف کا مثالی نمونہ بچھتے ہیں اور دل کی گہرائی سے جاہتے ہیں کہ مسلمان اپنی زندگیوں کو اُن کے طرزیرڈ ھالیں۔

ہمارے صوفیاء کے ہاں ایک شیخے الفکر خداتر س اور صالح مسلمان کے لیے اعمال واوراد تزکیۂ نفس کے اشغال اور عبادات پر شخمل ایک ایسا نظام موجود ہے جو خیر القرون سے لے کر سلسل کے ساتھ با قاعدہ مر بوط انداز میں رائج رہاہے جب تک صوفیاء کا بیدنظام رائج رہا اور اس پیمل ہوتا رہا تو شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد العزیز جیسے بزرگان وین وعالمانِ شرع متین منظر پر آتے دہے گر آج جب کہ اس نظام پر عمل پیرا ہونے کا پہلو یکسر نظر انداز کر شرع میں مشاہیر رجال کا ظہور بھی کے دم زک گیا۔ دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ہی ملب اسلامیہ میں مشاہیر رجال کا ظہور بھی کے دم زک گیا۔

ہماری ملی تاریخ بین کی چیز پرامت کا مسلسل کاربند ہوتا بجائے خودا یک شری دلیل اور خوت ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آگر چود ہری غلام احمد پر دیز اس تعامل کا انکار کریں تو وہ مجرم گردن زدنی تھہریں کیا ہم بیں سے بعض محتقین تو حید کے نام سے پوری ہزار سالہ تاریخ پر پانی پھیر دیں تو وہ اسلامی خدمت قرار پائے۔ شاہ وئی اللہ نے فیوش الحرمین القول الجمیل المدرالثمین اور انفاس العارفین میں بررگان دین کے واقعات کرامات اشغال و اوراد کو الدرالثمین اور انفاس العارفین میں بررگان دین کے واقعات کرامات اشغال و اوراد تصرفات چینوں کروحانی المداداوراس قبیل کی جو پینکٹروں حکایتیں مثالیں اور اپنے معمولات نصرفات چین وہ ای تاریخی تسلسل کی ایک کڑی ہیں کا جربی حگد شاہ صاحب نے ''کا تب ذکر کیے ہیں وہ ای تاریخی تسلسل کی ایک کڑی ہیں کھر جگد جگد شاہ صاحب نے ''کا تب الحروف سے سید تحسین بھی دی ہے۔ مناسب الحروف سے سید تحسین بھی دی ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ڈاکٹر ظہور الدین احمد کا وہ جملہ نقل کردوں جو انہوں نے انفاس العارفین پڑھ کراکھا ہے فرماتے ہیں:

جولوگ اولیاء اللہ کی رُوحانی قوتوں کے منکر بین ان کے لیے اس تذکرے (انفاس العارفین) کے بیانات ایسے شواہد پیش کر سے بین جن سے اٹکار شاہ ولی اللہ جسے برگزیدہ عالم اور مومن کی گوائی سے انکار کے مترادف ہے۔ (تاریخ ادبیات مسلمانانِ پاکستان و ہندوستان ج۵ فاری ادبیات مسلمانانِ پاکستان و ہندوستان ج۵ فاری ادب سوم باب ادلیاء کے تذکر نے ڈاکٹر ظہورالدین احجۂ مطبوعہ پنجاب یو ٹیورٹن لاہور) شاہ ولی اللہ کا مسلک اور اُس کے ترجمان

حیرت ہوتی ہے کہ آئی بہت سارے ایسے اُمور کہ جوسلف صالحین کامعمول رہے ہیں۔ ہارا کارشتہ ماضی سے تو ڈکر توہم پرتی اور بدعت کے دائرے میں داخل کر دیئے جاتے ہیں۔ ہمارا مقصد سے ہرگز نہیں کہ ایسے مستحب یا مستحسن امور کو فرائض و واجبات کا درجہ دیں یا انہیں دین کا ضروری حصہ قر ار دے دیں تاہم انہیں شرک و بدعت قر ار دیۓ سے قبل سے ضرور سوچنا پڑے گا کہ اس سے ہم اپنی تاریخ کے کتنے بڑے حصے کو جھٹلا رہے ہیں اور کیے جلیل القدر ائمہ کی دین نہیں ہے۔ اس کے انہیں القدر ائمہ کی دین ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ کی کتاب انفاس العارفین کے اقتباسات سے پہلے آپ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے منصب تجدید کی تشریح میں کھے ہوئے ایک مضمون پر نگاہ ڈال لیجئے 'یہا قتباس کی معمولی پڑھے لکھے آ دی کی تحریر سے نہیں بلکہ نامور عالم مولا نا سید ابوالاعلی مود ودی کی تحریر سے نہیں بلکہ نامور عالم مولا نا سید ابوالاعلی مود ودی کی تحریر سے لیا گیا ہے۔ میں نہیں سجھتا کہ مولا نا نے شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان کے معمولات ونظریات کا تممل مطالعہ کر کے لکھا ہے یا اپنے مخصوص نظریے کی بناء پر یہ بچھلیا ہے کہ ضرور شاہ ولی اللہ کے بھی بہی نظریات ہوں گے۔ میں نے مولا نا مود ودئی کا بیا قتباس اس لیے زیادہ موز وں سمجھا ہے کہ اس میں نظریات ہوں گے۔ میں نے مولا نا مود ودئی کا بیا قتباس اس لیے زیادہ موز وں سمجھا ہے کہ اس میں نقریباً وہ ساری با تیں آگی ہیں 'جو وقاً فو قاً بعض الحراف سے مختلف عنوانات کے تحت سائے آئی رہتی ہیں۔ اس اقتباس کے بعد آپ انفاس الحراف سے مختلف عام مخالفت کا جو رہی ہیں اور اندازہ لگا ہے کہ تصوف سے متعلق عام مخالفت کا جو رہی اندازہ لگا ہے کہ تصوف سے متعلق عام مخالفت کا جو رہی ادراس سے آپ اس کے بار ہے ہیں اگر ایک فرمدار شخص کا بیا ال ہو گیر کس کس کا کرونا اور اس حکمت وفکر کے نام نہا و علم ہر داروں میں کہاں تک مطابقت پائی جاتی ہے۔ ع

مولانا لکھتے ہیں: جاہلیت خالصہ کے بعد بیدد وسری قتم کی جاہلیت ہے جس میں انسان قدیم ترین زمانے سے آج تک مبتلا ہوتا رہاہے اور ہمیشہ گھٹیا در ہے کی دماغی حالت ہی میں بیر کیفیت زونما ہوئی ہے۔انبیاء میہم السلام کی تعلیم کے اثر سے جہاں لوگ اللہ واحد فہار کی خدائی کے قائل ہو گئے وہاں سے خداوُں کی دُوسری اقسام تو رخصت ہو گئیں گرانبیاء ادلیاء ٔ صَالحین مجاذیب اقطاب ابدال علماء مشارك اورظل اللهول كي خُدائى پير بھى كسى نەكسى طرح عقائد بيس اپنى جگه زكالتى ر بی ٔ جاہل د ماغوں نے مشرکین کے خداوُں کوچھوڑ کر ان نیک بندوں کو خدا بنا لیا' جن کی ساری زندگیاں بندوں کی خدائی ختم کرنے اور صرف الله بی کی خدائی ثابت کرنے میں صُرف ہوئی تھیں۔ایک طرف مشر کانہ پُوجایاٹ کی جگہ فاتخہ زیارات ٹیاز نذر عرس صندل چڑھاوے نشان علم تعزید اور ای قتم کے دوسرے فرہی اعمال کی ایک نی شریعت تصنیف کرلی گئی۔ دوسری طرف بغیر کسی ثبوت علمی کے ان بزرگوں کی ولا دت ووفات ٔ ظہور وغیاب ٔ كرامات وخوارق اختيارات وتصرفات اور الله تعالى كے بال ان كے تقرب كى كيفيات كے متعلق ایک پوری میتھالو جی تیار ہوگئ جو بت پرست مشرکین کی میتھالو جی ہے ہرطرح لگا کھا سكتى ہے۔ تيسرى طرف توسل اور استمد ادروحاني اور اكتباب فيض وغيره كے خوشما بردوں میں وہ سب معاملات جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتے ہیں ٗ ان بزرگوں سے متعلق ہو منصب تجدید کی حقیقت اور تاریخ تجدید میں شاہ ولی الله کا مقام مولا نا ابوالاعلیٰ مود و دی والفرقان بریلی م شاه ولی الله نمبرص ۲۲۵ ۹ ۱۳۵ همر تنبه محد منظور نعمانی)

شاہ ولی اللہ کے منصب تجدید کی تشریح آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اب ذراشاہ ولی اللہ محدث کی خدمت میں چلئے کیکن شاہ صاحب کی تحریر پڑھنے سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز کی مندث کی خدمت میں چلئے کیکن شاہ صاحب کی تحریر پڑھنے سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز کی میں شہادت ملحوظ خاطر رہے کہ ' والد ماجد (شاہ ولی اللہ) جو پچھ بھی لکھتے ہتے اس کا طریقہ میتھا کہ مراقبہ کے بعد جو چیز کشفی طور پرآپ کے سامنے آتی 'اسے لکھتے''۔

(تذكره شاه وكي الله ص ٢٩٣ مصنفه مولانا مناظر احسن كميلاني)

حضرت خواجہ خورد (خواجہ محمد عبد الله فرزند خواجہ محمد باقی ومرشد شاہ عبد الرحیم) حضرت خواجہ محمد باقی باللہ کاعرس کیا کرتے ہتے جس میں کوئی آ کر کہتا کہ گوشت میں لا رہا ہوں' دوسرا کہتا: جاول میر ہے ذہے' تیسرا کہتا: فلال قوال کا بندوبست میں کررہا ہوں۔

(انفاك العارفين معترت شاءولي الله ص٩١ مطبوعه يجتباني ديلي)

آ گے فرماتے ہیں:

میرے والد (شاہ عبد الرحیم) فرمایا کرنے تھے کہ شنخ الاسلام عبد اللہ انصاری کی اولا و میں سے شنخ نعمت اللہ المعروف شیخی عرس کیا کرتے تھے جس میں چیوسات سال کی عمر میں مجھے کئی بارشامل ہونے کا اتفاق ہوا۔ (انفاس العارفین ٔ حضرت شاہ دلی اللہ ص4 مطبوعہ مجتبائی ٔ دیلی)

ایک دُوسرےمقام پر لکھتے ہیں:

والدگرای (شاہ عبدالرجیم) فرمایا کرتے سے کہ ایک مرتبہ آن حضور علیقیہ کی وفات کے دنوں میں فزانہ غیب سے کھ میسر نہ آسکا کہ کچھ طعام بکا کر آنخضرت علیقیہ کی رُوح کرنے کر فتوح کی نیاز ولوائی جاسکے لہذا تھوڑے سے کھنے ہوئے چنوں اور قندسیاہ پر اکتفاء کرتے ہوئے آپ کی فدمت میں انواع واقسام ہوئے آپ کی فدمت میں انواع واقسام کے طعام پیش کیے جارہے ہیں۔ ای دوران وہ قنداور چنے بھی پیش کیے گئے آپ نے انتہائی خوشی ومتر سے قبول فرمائے اور اپنی طرف لانے کا اشارہ فرمایا اور اس میں تھوڑ اسا تناول فرما کر باتی اصحاب میں تقسیم فرما دیا۔ (انفاس العارفین حضرت شاہ ولی الدُم سے مطبوعہ جنہائی دیلی)

يبى واقعدالدرائمين في مبشرات الني الامين ميس اسطرح درج ب

اخبرنى سيدى الوالد قال اضع فى ايام المولد طعاماً صلة بالنبى مَرِّالِيَّ فلم يفتح لى سنة من السنين. الخ

(الدراشين في مبشرات النبي الاجن شاه دلى الله يحدث من الاستفاعت علوبية بيكوث رود الأل بور) (أيسكي واشتح كالمضمون واحدسه-)

ایک دُوسرےمقام پرفرماتے ہیں:

والدگرامی نے فرمایا: اورنگ زیب عالمگیر نے ہدایت اللہ بیک کواپنے منصب سے ہٹا دیا وہ میرے پاس بہت رنجیدہ خاطر اورشکت دل ہوکر آ یا اور عاجزی و زاری کے ساتھ روتا رہا میں نے اس کے ساتھ روتا رہا میں نے اس کے معاملے پر توجہ کی تو مجھے معلوم ہوا کہ اس بارے میں تقدیر مبرم ہو پھی ہے بالآخر میں نے بارگاہ اللی میں عرض کی کہ اگر میر کام میرے حسب بغشاء نہ ہوا تو میں صوفیانہ بالآخر میں نے بارگاہ اللی میں عرض کی کہ اگر میر کام میرے حسب بغشاء نہ ہوا تو میں صوفیانہ

لباس اتار پھینکوں گا۔ چنانچہ قضامبرم ٹال کراسے اینے منصب پر بحال کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ میں نے کہا:اس سے بھی اسے ترقی ملنی جا ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

(انفاس العارقين شاه ولى الله محدث ٩٥)

ال پرحضرت شاه ولی الله محدث د بلوی کا تصره ملاحظه مو:

اولیاءاللہ سے اس متم کے واقعات بے شار روایت کیے گئے ہیں اور ان کی تاویلات

ذرااورآ كَيْحَ حِلْحٌ!

والدگرای (شاه عبدالرحیم) فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں شنخ عبدالا حد (مجدد الف ثانی کے پوتے )کے گھر گیا تو وہ ختم خواجگان پڑھ رہے تھے۔الخ

(اتفاس العارفين شاه ولي الله محدث ١٥٢٥)

ایک دوسری جگه شاه صاحب لکھتے ہیں:

والد ما جدفر مایا کرتے تھے کہ میرے والد (شاہ وجیدالدین) جوشہید ہوئے تھے بھی بھی با قاعدہ جسمانی صورت میں میرے پاس تشریف لاتے اور حال واستقبال کی خبریں سنایا کرتے ہتے۔اس کے بعدانہوں نے اپنی جیلیجی کریمہ کی بیاری میں شاہ و جیہالدین کی آمد اور بیاری سے اس کی نجات مینی اس کی موت کی قبل از وفتت اطلاع کا واقعه لکھا ہے۔

(انفاس العارقين شاه ولى الله محدث ١٣٧)

والد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن عصر کے وفت مراقبے میں تھا کہ غیبت کی کیفیت طاری ہوگئی اور میرے لیے بیروفت حالیس ہزار برس کے برابروسیع کر دیا گیا اور اس مدت میں آغاز آفرنیش سے روز قیامت تک پیدا ہونے والی مخلوق کے احوال و آٹار مجھ پر ظاہر کردیئے گئے۔ (انفاس العارفین شاہ ولی اللہ محدث سالا) اورایک دلچسپ واقعہ جوخودشاہ صاحب کا چیثم دید ہے سُنیے:

كا تب الحروف (شاہ ولى الله) كہنا ہے كہ خواجہ محمد سلطان نے ایک گھوڑا لے ركھا تھا جو اس نے والد ماجد کو دکھایا ہ ہے اے اسے تنہائی میں بلایا اس وقت بیفقیر (شاہ ولی اللہ) بھی وہاں موجود تھا اور فِر مایا کہ گھوڑا تو خوب ہے گراس کی عمر کم ہے۔اس نے عرض کی: میں چاہتا ہوں کہ میر کی بدزبان اور بدِ عادت ہوی کی عمراس کول جائے۔آپ نے متبسم ہوکر فر مایا: اچھا ایسے ہی ہوجائے گا۔ تین ماہ کا عرصہ نہ گزرا کہ اس کی ہوی مرگئی اور اس نے گھوڑا چھے کرخوب نفع کمایا۔ (انفاس العارفین شاہ ولی الشریحدث ص الا)

\_ ایک اور واقعه ملاحظه جو:

اس فقير (شاه ولى الله) نے حضرت والد ماجد سے اجمالاً اور باران طریقت سے تفصیل کے ساتھ سنا ہے کہ جن دنوں اور نگ زیب حسن ابدال کی طرف بٹھانوں کی بغاوت فروکرنے کے لیے گیا تو انتہائی کوشش کے باوجود کامیابی کے آٹارنظر نہیں آتے تھے بعض مخلصول نے اس بارے میں والدِ گرامی ہے دُعا کی درخواست کی۔ جب متوجہ ہوئے تو فرمایا: ایک معمر بزرگ سامنے آ کردُ عاست منع کررہے ہیں بعد میں آب کومعلوم ہوا کہ بی بزرگوار آ دم بنوری کے خلفاء میں سے حاجی بارمحد نے بیٹھانوں کی مرد پر کمر ماندھ رکھی تھی۔ (انفاس العارفین س۲۲) يول تو انفاس العارفين توسل استمداد نصرفات كشف واطلاع خواطر ٔ رياضات أوراد واشغال الغرض مسلك صوفياء صافيه كے واقعات سے جرى ہوئى ہے۔ میں نے بير چندحوالم جات صرف اس کیے بیش کیے ہیں تا کہ اہلِ علم کی توجہ اس طرف مبذول کراؤں کہ ان باتوں کومحض بریلویت کی توہم برسی کہددینا تو رسی بات ہے لیکن ذرا سوچنے کہ شاہ ولی اللہ محدث وہلوی شاہ عبد الرجیم بینے ابوالرضا سراج الہندمولانا شاہ عبد العزیز کیا بیسارے کے سارے بربلوی بینه ؟ مند کی سرز مین میں ابھی مولانا شاہ اجمد رضا خاں بربلوی اور دارالعلوم و بوبیند کا وجود بھی نہیں تھا کہ رہی خیس جھڑی ہیں کہ صغیری خاموش اور پُرسکون فضا بیں سب سے بہلے جس چیز نے لوگوں کو چونکا دیا۔ سُوءِ اتفاق سے وہ ای خاندان کے ایک فردشاہ محمد اساعیل کی تقوية الإيمان تقي جس كا فكرنا مانوس وعوت مين اجنبيت اورا نداز بيان جارحانه تقارا أرها كي ا سوكتابول كى ايك اليي لسك ميرى نظر سے گزر چكى ہے جوتفوية الايمان كے چھيتے اى مختلف زبانوں میں مختلف علاقوں ہے اس کی تر دید میں لکھی گئیں۔اس سے بخو بی اندازہ ہوسکتا ہے كراس وقبى عام مستلمانول علاء اور ايل خانقاه نے اس كماب كوكس حيثيت سے ديكھا ہارے پاس اس امر کا کوئی ثبوت اور جواز نہیں کہ ہم بیک قلم سارے برصغیر کے علاء صوفیاء '

نقراءاورعوام کے متعلق میہ کہددیں کہ دہ نعوذ باللہ سارے کے سارے شرک و بدعات بیں مبتلا ہوگئے تھے اور پہلی بارشاہ مجمد اساعیل ان کو تھیق تو حید سے روشناس کرار ہے تھے۔ آخر شاہ ولی اللہ 'شاہ عبد العزیز اور شاہ مجمد اساعیل بیں کتنا فاصلہ ہے۔ کیا اس درمیان عرصے بیس سارا برصغیر کفر وشرک کی لیسٹ بیس آگیا تھا؟ اور اگر پہلے سے تھا تو خود حکیم الامت شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد العزیز نے بیت شد داور ذبان کیوں استعمال نہ فرمائی ' بلکہ حقیقت سے ہے کہ سواد اعظم کے شاہ عبد العزیز نے بیت شد داور ذبان کیوں استعمال نہ فرمائی ' بلکہ حقیقت سے ہے کہ سواد اعظم کے مسلک سے ہٹ کر میدہ وہ پہلی آ واز تھی 'جو برصغیر بیس گوخی' جے شخ مجمد بن عبد الو ہاب نجدی کی مسلک سے ہٹ کر میدہ وہ اسامین کی اور بیس بہہ جانے دالے ہمارے محققین نے ہرگز نہیں کہا جا سکتا' غور فرمائے کہ جذبات کی رو بیس بہہ جانے دالے ہمارے محققین نے ہرگز نہیں کہا جا سکتا' غور فرمائے کہ جذبات کی رو بیس بہہ جانے دالے ہمارے محققین نے اللہ کیاں کامتن قرار دیتے ہیں ' مولانا منظور نعمائی'' تحقۃ الموحدین' کو شاہ محمد اساعیل کی تقویت کیسے کیسے کیسے دھو کے کھائے ہیں' مولانا منظور نعمائی '' تحقۃ الموحدین' کو شاہ محمد اساعیل کی تقویت کیسے کیسے کیسے کیسے کیسے کیا کہ بیاں کی اللہ اللہ اللہ کا کہ میں اللہ بیا کی فلا ہے جس کا انتساب شاہ صاحب کی طرف نامی کی کہ میں گئی کہ باکل فلط ہے۔ (مقدمہ وصایا اربعہ مجرایوب قادری صاحب میں ۲۲ شاہ و لی اللہ میں (بہم آگے اس یر تفصیل سے کھیں گے۔)

اس سے آپ اندازہ لگا لیجے کہ متن بھی خود ساختہ اور اس کی شروح و تفصیلات بھی من مانی اور سم مید کہ پھر بھی اسے فکر ولی اللّٰہی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں پر پروفیسر محد سرور صاحب کی زبانی مولا نا عبید اللّٰہ سندھی کی تحریکا ایک افتباس ملاحظہ فرما ہے؛ جو بہت برخل ہے:

مولا نا سندھی کہا کرتے ہے کہ گرشتہ صدیوں میں عوای اور قومی تحریکیں اکثر و ہیشر مذہبی الحان اور بیداری کا نتیجہ تھیں کیکن جیسے جیسے وہ آگے برحیس ان کا وائرہ و سیح ہوتا گیا اور وہ عملان عوامی وقومی بن کئیں کیکن جیسے جیسے وہ آگے برحیس ان کا وائرہ و سیح ہوتا گیا تو وہ جیسے جیسے آگے برحی بن کئیں کیکن تحریک ولیالی میں اس تاریخی انحواف کے بعد جوموڑ آیا تو وہ جیسے جیسے آگے برحی گئی نجائے اس کے کہ وہ مسلمان عوام کی ایک تو می تحریک بنتی وہ ایک علیہ حشر تو ہوا ایک علیہ درسرے جھے تحریک دیو بند پر بھی ہوا۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آئ بی اس کا در عمل اس تحریک کی دونوں تحریک دونوں تحریک دونوں تحریک ورنوں تحریک کو کو فر بھی اس برطیم کے مسلمان عوام کی خالوں کو کفر بھی اس برطیم کے مسلمان عوام کی خالب اکثریت پر بلوی ہے؛ جو او پر کی دونوں تحریک ویک کو کو فر بھی اس برطیم کے مسلمان عوام کی خالب اکثریت پر بلوی ہے؛ جو او پر کی دونوں تحریک کو کو کو کر کی بین سمجھی اس نوع کی احیا پہندا نہ فریت پر بلوی ہے؛ جو او پر کی دونوں تحریک کو کو کو کر کی بین سمجھی اس نوع کی احیا پہندا نہ فریک کی اور عوامی خطوط پر نہ چلیں تو لاز نا

وه علیحد گی بیندانه فرقه برستانه تر یکیں بن کررہ جاتی ہیں۔

(افادات وملفوظات مولاناعبیدالله سندهی پروفیسرمجد سرورص ۳۳۹ سنده ساگراکیڈی) اس افتتباس سے شاہ محمد اسماعیل کے خاص نقطہ نظر اور سوادِ اعظم سے اس کی بے تعلقی بوری طرح واضح ہوجاتی ہے۔

بعض لوگ ان اختلا فات کومولا نا احمد رضا خال ہر بلوی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں حالا نکہ بیا انتہائی غلطی اور برصغیر کی ذہبی تاریخ سے نا دا تفیت کی دلیل ہے۔ برصغیر میں اصل اختلا فات کا آغاز مولا نا شاہ اساعیل کی تقویۃ الا بمان کی بعض عبارات اور اثر ابن عباس کے مسئلے سے ہوا۔ جس میں مولا نا محمد احسن نا نوتوی کی بعض علماء نے تکفیر کی اور مولا نا محمد قاسم نا نوتوی کی بعض علماء نے تکفیر کی اور مولا نا محمد قاسم نا نوتوی کی بعض علماء مے تکفیر کی اور مولا نا محمد قاسم نا نوتوی کے جن میں سے چند ایک کے مادر تھا ہم نا نوتوی کی مسائل کھے گئے جن میں سے چند ایک کے مادر سے دیا ہما کی تر دید میں کئی رسائل کھے گئے جن میں سے چند ایک کے مادر سے دیا ہما کی تا ہما کی تا دید میں کئی درسائل کھے گئے جن میں سے چند ایک کے مادر سے دیا ہما کی تا دور مولا کا میں کئی درسائل کھے گئے جن میں سے چند ایک کے درسالہ تحد دیرالناس کی تر دید میں کئی درسائل کھے گئے جن میں سے دیا داکھ کے درسالہ تحد دیرالناس کی تر دید میں کئی درسائل کھے گئے جن میں سے دیا داکھ کی درسائل کی تا دیا ہما کے درسالہ تحد دیرالناس کی تر دید میں کئی درسائل کی تا دیا ہما کی تا میا دی درسالہ تحد دیرالناس کی تر دید میں کئی درسائل کی تا دور میں میں درسالہ تحد دیرالناس کی تر دید میں کئی درسائل کی تا دیا ہما کی تا دیا ہما کی تا دیا ہما کی تا دیا ہما کی تا دیا گئی درسائل کی تا دیا ہما کی تا دیا ہما کی تا دیں میں کر دیا ہما کی تا دیا ہما کی تا دیا ہما کی تا دیا ہما کی تو دیا ہما کی تا کی تا دیا ہما کی تا کی تا کی تا کی تا دیا ہما کی تا دیا ہما کی تا دیا ہما کی تا کی

- (۱) الكلام الاحسن مؤلفه مولانا بدايت على
- (٢) تنبيه الجهال بالهام الباسط المتعال مؤلفه حافظ بخش بدايوني
  - (٣) قول الفصيح مولانا فضيح الدين بدايوني
  - (۱۲) افا دات صدریهٔ مولوی عبرالصمد سبسوانی
    - (۵) كشف الالتباس في اثر ابن عباس
    - (۲) قسطاس فی موازیة اثر ابن عباس

(محرائس نانوتوی مؤلفہ پروفیسر محرایوب قادری ص ۹۰ تا ۹۵ روبیل کھنڈلٹریں سوسائٹ)

بعض حضرات نے اس سے بھی بڑھ کر دیدہ دلیری سے کام لیا ہے۔ شاہ صاحب کے
مسلک اور اُن کے معمولات کا بغور مطالعہ کر کے ڈرااس رائے کی وقعت کا اندازہ لگائے کہ
مسک طرح عامۃ المسلمین کی آئے تھوں میں دُھول جھونگی گئی ہے۔

مولا نامسعود عالم عدوى رقم طرازين:

وقت آیا کہ ازمر نوبیام محمدی کی تجدید ہو مسجد نبوی کے دو طالب علم خاص طور پراس منصب سے نواز ہے گئے ان میں ایک ہندی نژاد تھا' دوسرانجد کا بادبیہ نثین آ ب سمجھے سے طالب علم کون تھے بھرین عبدالوہاب اور ہندی نژاد ولی اللہ بن عبدالرحیم -

(القرقانُ شاه ولي اللهُ ص ٢٠٠)

مولانا مسعود عالم تو معاملہ ہی صاف کر گئے البتہ شخ محمد اکرام نے ذرا کی لیٹی کہی ، رماتے ہیں:

ان (شاہ ولی اللہ) کی اصلاح تحریک اور شخ محمد عبد الوہاب کی تحریک بیس ایک وجہ امتیاز یہ تھی کہ اگر چہر یہ دونوں برزگ عہد نبوی کی طرف لوٹنا جا ہے ہیں اور شاہ صاحب بھی تھو ف کی اصلاح کے خواہاں ہیں لیکن وہ وہائی مصلحین کی طرح اس کے مخالف نہیں۔

(رودِ کوژ مصنفه شخ محمد اکرام ۲۵۳۴ ۵۸۰ فیروزسنز)

یہ بات کس قدر تعجب انگیز ہے کہ بعض حلقوں میں ان کے اپنے ہاں یہ ساری با تیں گوارا کی جاتی ہیں اور خوب مزے لے لے کربیان کی جاتی ہیں کیکن جب معاملہ دوسروں کا آ جائے تو یہ سب کچھ بدعت تو ہم پرتی اور قبر پرتی ہوجا تا ہے۔ مولانا سیّر ابوالاعلیٰ مودودی کے مضمون کا اقتباس مولانا مسعود عالم ندوی کا نظر بیاور تقویۃ الایمان کے مضامین کے ساتھ ساتھ اگر شاہ صاحب کی فیوش الحربین الدرائٹمین 'انفاس العارفین القول الجمیل اور انتباہ فی ساتھ اگر شاہ صاحب کی فیوش الحربین الدرائٹمین 'انفاس العارفین القول الجمیل اور انتباہ فی ساتھ اگر شاہ صاحب کی فیوش الحربین الدرائٹمین 'انفاس العارفین القول الجمیل اور انتباہ فی ساتھ اگر شاہ صاحب کی فیوش الحربین الدرائٹمین 'انفاس العارفین القول الجمیل ورائتباہ فی ساتھ آگر شاہ صاحب کی فیوش الحربی الور انتباہ کے کہ حقیقت سمجھنے میں ہم گرز کوئی دشواری پیش نہیں آتی اورصاف معلوم ہوجا تا ہے کہ

نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء ابعد منزل

اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ تھوف میں غیر اسلامی نظریات و معمولات کے خالف میں غیر اسلامی نظریات و معمولات کے مخالف منظم کی ان کو جائز تھہرانے اور اس کی تائید کرنے والا بھی تو کوئی نہیں۔

# شاه ولى الله اور بارگاه محمدى منايعية

ہمارے تمام بزرگانِ دین اور صوفیائے کرام عشق و محبت حضرت ختم الرسلین سائے ہے۔ کہ جس لازوال دولت کے امین رہے ہیں مضرت شاہ صاحب بھی اس متاع بے بہا ہے مالا مال نظراً تے ہیں۔ قیام حرمین کے دوران آ پ نے روضۂ نبوی سے براور است فیوش حاصل کے فرماتے ہیں:

"درآن ميان برروضة منورة حضرت سيد البشر عليه

افسن الصلوة واتم التحيّات متوجه شد و فيضها يافت "(اناس العارفين ص٢٠٠) چِنانِيد آپ نے "فیوض الحرمین" کے نام سے اس بارے میں منتقل کتاب لکھی۔

نظم کی صورت میں آپ نے یوں بارگاہ نیوی علیہ میں گلہائے عقدیت بیش کے ہیں:

واذا مسا اقسلتنسی ازمة مدلهة تحیط بنفسی من جمیع الجوانب
"جب مصیبت کی گری تاریکی مجھے ہرطرف سے اپنے نریخ میں لے لیتی ہے تو"

تسطیاب هال من نیاصرِ او مساعدِ الموذب من خوف سوء العواقب "من خوف سوء العواقب "دبیس بڑی کوشش سے بار بارایے مددگار یا معاون کی جبتی کرتا ہوں جس کے دامنِ رحمت میں مجھے بُرے نتائج کے خوف سے بناہ ل سکے"

فلست ادی الا الحبیب محمداً رسول الله النحلق جم المناقب
"ایبامعاون و مددگادیس کسی کوئیس پاتا 'بخزایئے حبیب حضرت محمطفیٰ کے جوساری مخلوق کے بوساری مخلوق کے بروردگار کے رسول ہیں اور جن کے محامہ بے شار ہیں"

آب نے این اس مشہورتھیدہ کے شروع میں لکھا ہے:

"در تشبیب بذکر بعض حوادثِ زمان که دران حوادث لابد است از استمداد بروح آن حضرت عَلِي وتخلص بذکر مناقب آن حضرت علی "

بہافصل میں ان حواد ثات کا ذکر کیا گیا ہے جن سے نجات حاصل کرنے کے لیے

حضور کی زُوح مبارک سے مدد حاصل کرنے کے بغیر کوئی جارہ کارنہیں اور جن سے رہائی حضور کے کمالات کے بیان ہی سے ہوسکتی ہے۔(اطیب انغم فی مدح سید العرب والعجم 'مؤلفد شاہ ولی الله' مطبوعه ما بنامه ضیاع حرم ٔ اکتوبر نومبر ۱۹۷۰ و ایریل ۱۹۷۱ و مرتبه پیرمحد کرم شاه الاز بری)

سر کارِ دو جہاں ہے آپ کوجس قدرعقیدت ومحبت تھی اسے مذکورہ اشعار ہے بخو ہی سمجھا

*ا پي وصيت مين فرماتي بين: "مارا لاب*د است که بحرمين محترمين رویم و روئے خودرا برآں آستانہائے مالیم سعادت ما ایں است و شقاوت مادر اعراض ایں!"-

(المقالية الوضيّه في النصيحة والوصيّه از شاه و في الله و بلوي مرتبه محمد ايوب قادري ص٣٥ شاه و في الله اكيري حيررآ باد )

ہمارے کیے ضروری ہے کہ حرمین شریقین حاضری دیں اوران آستانوں پراہیے جہرے رگڑیں۔ہماری سعادت اس میں ہے اور برجیتی اس بات سے روگردائی میں۔

انفاس العارفین کے بعض واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ رُورِح کا سُنات حضرت محمد مصطفی علیت کاس خاندان کے ساتھ خصوصی ربط اور لطف و کرم رہا ہے۔

شاہ عبدالرجیم کی بیاری میں آنخضرت علیت کی تشریف آوری اور انہیں اینے موئے مقدس کے عطا فرمانے کی جو داستان شاہ صاحب نے لکھی ہے وہ رُوح پرور ہے۔اس داستان کو بآسانی ایک وجدانی یا رُوحانی کیفیت کا نام دیا جاسکتا ہے کیکن شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ جب والدگرامی نیند ہے بیدار ہوئے تو وہ دونوں بال مبارک ان کے پاس موجود نتھے اور بعض منكرين كى اصلاح كے كيے ايك موقع يرجب انہيں باہر تكالا كيا تو فور أبا دلوں نے ان برسام کرلیا۔ تین دفعہ میصورت ہوئی چنانچ منکرین نے توبہ کرلی نیز فرمایا کہ ان بالوں کی خاصیت میہ ہے کہ باہم*د گر کتھے رہتے ہیں۔* جب ان پر درود پڑھا جائے تو وہ علیحد ہ علیحد ہ کھڑے ہوجاتے ہیں۔اس کے بعد شاہ صاحب لکھتے ہیں:

حضرت ایشان در آخر محرت والد جب آخر عمر مین تبرکات عسمر تبركات قسمت تقيم فرمانے لكے توان وومقدس بالوں ميں میفرمودند یکے ازاں دو موئے سے ایک مجھے عنایت فرمایا اس پر القدرب

بكاتب حروف عنبايت العالمين كاشكر برف فرمودند والمحمد لله رب العالمين (انفاس العارفين ص ١٩٠١)

انفاس العارفين كاليك اورإ قتباس ملاحظه فرمايية:

والدگرای فرمایا کرتے تھے کہ ایک بزرگ نے اپنی تمام تر توجہ حضور علی پیٹے پر درود پر حضے پر صرف کی ایک دن وہ کہنے گئے کہ میں حضور علی کے ایک کو اٹھے، بیٹے کھاتے 'پیتے' طاول میں دھرتی پر محمد نے ہی ہوں اور حضور کی کوئی حالت جھ سے تحقی نہیں رہتی ۔ طلاول میں دھرتی پر ہر جگہ ہر وقت دیکھی ہوں اور حضور کی کوئی حالت بھی صورت کریمہ میں نے انہیں کہا کہ تہیں حضور علی ہے کی رویت تھی ہے ہے۔ الغرض جب بات نے طول پکڑا تو میں نے انہیں تمہاری قوت خیالیہ میں رہے ہی جے الغرض جب بات نے طول پکڑا تو میں نے انہیں نے انہیں خطور سے پوچھ کر بتلاؤ' چنانچہ جب ان کا جواب انہیں نے ملاتو میں کہا کہ فلال آیت کا معنی حضور سے پوچھ کر بتلاؤ' چنانچہ جب ان کا جواب انہیں نے ملاتو میں نے انہیں بتایا کہ یہ صورت خیالیہ تھی۔

اس برشاه ولى الله لكصة بين:

جمعی جمعی ایسے حضوری اوگوں کو آنخضرت علی گاروں انور سے کامل مناسبت پیدا ہوجاتی ہے اوران حضرات کو بغیر ہوجاتی ہے اوران حضرات کو بغیر دقت نظر کا تنات کے ذرّے ذرّے بیں صورت محمدی جلوہ گرنظر آتی ہے اورا گریہ کیلیت زندگی مجرطاری رہے تو بھی اسے روکہت ھیقیہ کہا جائے گا۔ فدکورہ واقعہ میں اس بزرگ کا حضور سے نہ پوچے سکنا کی کھو جو ہات رکھتا ہے مثلاً اس بزرگ کی نسبت ابھی خام تھی یا یہ نسبت مشال اس بزرگ کے دعوات معاص امر میں تھی فقیرولی اللہ کا گمان ہے کہ فدکورہ بالا صاحب نسبت بزرگ کے دعوات مناسبت کو حضرت والد ماجد نے آنخصور علی تھے کی روکبت حقیقیہ کے ناممکن الوقوع ہونے مناسبت کو حضرت والد ماجد نے آنخصور علی تھی روکبت حقیقیہ کے ناممکن الوقوع ہونے کے سبب نبیں بلکہ بچھاور وجو ہات کی بناء پر مستر وفر مایا تھا۔ (انقاس العارفين ص ۵۵)

ان اقتباسات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ عشق رسول علیہ اور ذات مصطفیٰ علیہ ہے۔ انتہائی قرب کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔

# انفائ العارفين 37 منزيم شاه ولى الله كي طرف بعض كتابول كا غلط انتسباب اور بعض كتابول

تاریخ ایسے کئی نامورعلاءٔ مفکرین اور شعراء کی نشان دہی کرتی ہے جن کی شہرت سے فائدہ اٹھا کرمخصوص مقاصد کی خاطر بعض لوگوں نے ان کی طرف غلط کتابیں منسوب کر دیں یا ان کی کتابوں میں الحاقات کر دہیئے۔ دُور کیوں جائیئے احاد بہٹِ نبوی علیقی کے ساتھ جو بچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔افسوس ہے کہ اس وباء سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی محفوظ بیں رہ سکے۔ چنانچیہ آپ کے ساتھ بھی دونوں صورتیں روار تھی تئیں۔ ہروفیسرمحد ابوب ي الدرى في التا ير فاصا تحقيق مضمون لكها باس كيعض اقتباس يهال نقل كرتے بين:

شاہ ولی الله دہلوی سے منسوب بعض ایسے رسالے بھی ملتے ہیں جوشاہ صاحب کی تصنیف نہیں ہیں اور لوگوں نے شاہ صاحب سے منسوب کر کے نچھاپ و سیئے ہیں یا شاہ صاحب کی تصنیف بتائے ہیں۔اس سلسلہ میں سب سے پہلانا مرزاعلی لطف مؤلف تذکرہ ككشن مندكا ہے۔ بيتذكره ١٠٨١ء ميس تاليف مواہے۔مرزاعلى لطف نے ولى الله مرمندى التخلص بداشتیاق کوحضرت شاه ولی الله د ملوی سمجه کران کی ججو کی اوران سے دو کتا ہیں منسوب كيس ـشاه محراسحاق دبلوى (ف-١٢٦١ه/١٨٥٥ء)جب ١٢٥٧ه/١١ه/١٨١١ء ميس حجاز كو ججرت کر گھے تو دہلی میں تقلید وعدم تقلید کے مباحث نے خوب زور پکڑا' مقلدین اور غیر مقلدین کے درمیان مناظرے ہوئے۔ای زمانے میں بعض جعلی کتابیں بھی وجود میں آئیں۔قاری عبدالرحمٰن محدث ما في ين ١٣١٣ هـ/١٨٩٦ء إني ايك تاليف كشف الحجاب ميس لكصة بين:

اورابیا ہی ایک ادرجعل (غیرمقلدین) کرتے ہیں کہ سوال کسی مسئلہ کا بنا کر اور اس کا جواب موافق اینے مطلب کے لکھ کرعلمائے سابقین کے نام سے چھیواتے ہیں چنانچے بعض مسئلے مولانا شاہ عبد العزیز کے نام اور بعض مسئلے مولوی حیدرعلی کے نام سے علیٰ بزا القیاس

شاہ ولی اللہ دہلوی کے خاندان کے ایک فرد اور ان کی تقنیفات کے مشہور ناشرظہیر الدین سیّد احمد دلی اللّبی نواسته شاه رفیع الدین دہلوی جنہوں نے شاہ صاحب کی تصانیف بڑی تعداد میں طبع وشائع کر کے وقف عام کی ہیں۔انہوں نے سب سے پہلے اس طرف توجہ

#### Marfat.com

دلائی۔ جنانچہ دہ شاہ صاحب کی ایک کماب'' تاویل الاحادیث فی رموز نقص الانبیاء' کے آخر میں لکھتے ہیں:

بعد حمد وصلوٰۃ کے بندہ حمد ظہیر الدین عرف سیداحمد اوّل گزارش کرتا ہے: آخ خدمت شاکفتین تصانیف حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب ومولانا شاہ عبد العزیز صاحب وہلوی رحمة اللہ علیہ وغیرہ کہ آج کل بعض لوگوں نے بعض تصانیف کواس خاندان کی طرف منسوب کر دیا ہے اور در حقیقت وہ تصانیف اس خاندان میں سے کسی کی تھیں اور بعض لوگوں نے جوان کی تصانیف میں ایپ عقیدے کے خلاف بات پائی تو اس پر حاشیہ جڑا اور موقع پایا تو عبارت میں تغیر و تبدل کر دیا تو میرے اس کہنے سے بیغرض ہے کہ جواب تصانیف ان کی چھپیں تو میں تغیر و تبدل کر دیا تو میرے اس کہنے سے بیغرض ہے کہ جواب تصانیف ان کی چھپیں تو اس کر ایا جائے۔

اسی طرح بیظہیر الدین صاحب نے انفاس العارفین مطبوعہ مطبع احمدی کے آخر میں انہوں مطبع احمدی کے آخر میں انہوں سے ان التحال التحال میں انہوں نے شاہ صاحب کی التحال میں انہوں نے شاہ صاحب کی طرف غلط منسوب کتابوں کی فہرست دی ہے جو بیہے:

(١) شخفة الموحدين مطبوعه المل المطابع وبلى (منسوب بيطرف حضرت شاه ولى الله)

(٢) بلاغ المبين مطبوعه لاجور (منسوب ببطرف حضرت شاه ولي الله)

(٣) تفيير موضح القرآن مطبوعه خادم الاسلام دبلي (منسوب بهطرف شاه غير القادر)

(١٧) ملفوظات (منبوب بيطرف شاه عبدالعزيز)

ایک نامور عالم مولا نا دکیل احد سکندر بوری البلاغ المبین کے متعلق اپنی کتاب وسیلهٔ جلیلہ میں لکھتے ہیں:

یہ کتاب (البلاغ المبین) کسی وہائی کی تھنیف ہے 'جے کافی لیافت نہ تھی گراعتبار و
اسناد کے لیے مولانا شاہ ولی اللہ کی طرف منسوب کی گئی اس کا انتساب ایسا ہی ہے جیسے دیوان
مخفی کا زیب النساء کی طرف یا دیوان محی کا حضرت شخ محی الدین عبدالقادر جیلائی رحمہاللہ کی
طرف دیوان معین الدین ہروی کا حضرت معین الدین چشتی کی طرف رسالہ تھنة الموحدین
سب سے پہلے اکمل المطابع 'دہلی میں طبع ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد مرکزی جمعیت المحدیث
کے ادارہ اشاعت النة نے رجب ۱۳۲۳ھ میں اسے دوبارہ شائع کیا۔ طبع ثانی کی اشاعت

ہارے پیش نظر ہے۔ اس میں تحفۃ الموحدین کے سمر ورق پرمصنفہ یا مؤلفہ شاہ ولی اللہ تحریر نہیں ہے بلکہ از افادات شاہ ولی اللہ دہلوی لکھا ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ناشراس سلسلے میں خود متر قرد ہے 'لہذا اس نے اس رسالہ کا اعتبار قائم کرنے کے لیے اس کا مترجم حیات ولی کے مؤلف مولا نارجیم بخش دہلوی کو بتایا ہے حالانکہ حیات ولی میں مولا نارجیم بخش دہلوی نے شاہ ولی اللہ کی تصانیف کی جوفہرست دی ہے 'اس میں تحفۃ الموحدین یا البلاغ المبین کا ذکر تک نہیں ہے۔

ان دونوں کتابوں کا شاہ صاحب کی تصانیف یا ان کے صاحبزادگان کی تصنیف میں کوئی ذکر وحوالہ نہیں ملتا اور نہ ہی تذکرہ نگاروں کے ہاں ان کا کوئی سراغ ملتا ہے۔

(بیساری تفصیل ہم نے پرونیسر محد ایوب قادری کے مقدمہ دصایا ار بعد مطبوعہ شاہ ولی القدا کیڈی حیدر آ باد کے صفحہ ۲۸ تا ۲۸ سے لی ہے)

شاہ صاحب کی طرف بعض تصانیف کے غلط انتساب کے علاوہ خودان کی اصل کتابوں میں بھی بعض ایس عبارات موجود ہیں جن پران کے وسیح انداز فکر اور معمولات سے مطابقت نہ رکھتے کے سبب الحاقات کا شائبہ ہوتا ہے۔ ہمارے اس خدشے کو مزید تقویت اس سے بھی ملتی ہے کہ شاہ صاحب کی کتابیں با قاعدگی کے ساتھ سب سے پہلے مولا نا محدا حسن نا نوتو ی اس اسلانی ہے کہ شاہ صاحب کی کتابیں با قاعدگی کے ساتھ سب سے پہلے مولا نا محدا حسن نا نوتو ی اس اسلانی ہے جھاپنا شروع کیں۔ ان کے بعد ان کے دبیب مولوی عبد الاحد (ف ۱۹۲۰ء) ما لک مجتبائی نے یہ کتابیں چھابیں۔ مولوی محدا حسن نا نوتو کی اثر ابن عباس اور بہن دوسر سے مسائل میں اپنے مخصوص انداز فکر کی وجہ سے اس دور کے مشہور علمی مراکز بدایوں ختی ہو میں اور دبلی کے علاء کے مسلک سے الگ اور ان کے محتوب سے پھے جھے بعیز بیں کہ بین المی موجوب اللہ اور ان کے مسک سے الگ اور ان کے مسلک سے الگ اور ان کے مسک سے الگ اور ان کے مسک سے کو جو بین میں امری طرف سید ظمیر الدین احمد نے اشارہ کیا ہے کہ صرف جعلی کتابیں ہی نہیں بلکہ الحاقات بھی ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پرشاہ صاحب کی تھیمات کی بی عبارت پیش کی جاسمت سے جو ان کی ساری تعلیمات میں ہمارے محققین کو سب سے پہلے نظر آتی ہے عالا نکہ شاہ صاحب کے دوسرے نظریات سے وہ کوئی لگانہیں کھاتی۔

"كل من ذهب الى بلدة اجمير او الى قبر سالار مسعود او ماضاهاها

لاجل حاجة يطلبها فانه اثم اثماً اكبر من القتل والزنا اليس مثله الامثل من كان يعبد المصنوعات او مثل من كان يدعو اللات والعُزاى"\_

( تقهيمات الهميدج تتفهيم ١٣٣ ص ٢٩ شاه ولي الله اكيري حيدرة باد )

قطع نظراس بات کے کہ فی الواقع ہیہ بات درست ہے یا نہیں 'شاہ صاحب کا انداز بیان ان کے اور ان کے خاندان کے معمولات اور اس بارے میں وُوسری کتابوں میں اُن کے خیالات اس عبارت کو قبول نہیں کرتے۔

جة الله البالغه مين فرمات بين:

آنخضرت علیا کے ارشاد ہے کہ میں نے تم کی قبروں کو زیارت سے منع کیا تھالیکن اب میں تہمیں کہتا ہے کہ زیارت کرو کیونکہ اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے' نہی کی بناء اس مصلحت پڑھی کہ زیارت کرو کیونکہ اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے' نہی کی بناء اس مصلحت پڑھی کہ زیارت قبور کی آزادی دینا' عام طور پر غیرالٹد کی عبادت تک پہنچا دیتی ہے' الکین جب اسلامی تعلیمات نے دلوں میں جگہ پکڑ لی اور تو حیدان کے رگ و پے میں سرایت کرگئی تو آپ نے اس کی اجازت دے دی۔

(ججة الله البالغةُ مترجم مولا ناعبد الرحيم كلا چوى ج٢٥٩ قو مي كتب خانهُ ريلو بيدرودُ 'لا مور ) " القول الجميل' ميں قرماتے ہيں:

مشائخ چشتیدنے فرمایا ہے کہ جب قبرستان میں داخل ہوتو سورہ ''انا فتحنا'' دورکعت میں پڑھے پھرمیت کی طرف سامنے ہوکر قبلہ کی طرف پشت کر کے بیٹے سورہ ملک پڑھے اور الملٰہ اکبر اور لا اللہ الا اللہ اور گیارہ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے پھرمیت سے قریب ہوجائے' پھر کہے نیارب بارب اپھر کے یاروح الورح الورح الورح کے نیارب بارب اپھر کے یاروح الوراس کو آسان میں ضرب کرے اور یاروح الروح کی دل میں ضرب کرے اور یاروح الروح کی دل میں ضرب کرے بہال تک کہ کشائش اور ٹور پائے بھر دل پرصاحب قبر کے فیضان کا انتظار کرے۔ (القول الجمیل شاہ دلی اللہ من المسعید کمپنی اوب مزل)

مراج البندشاه عبدالعزيز فرماتے ہيں:

بزرگوں سے استمد اد کا طریقہ رہے کہ اس بزرگ کی قبر کے سر ہانے کی جانب قبر پر الگل رکھے اور شروع سورہ بقرہ سے مفلحون تک پڑھے پھر قبر کی پائینتی کی طرف جائے اور امن السر سُول آ خرتک پڑھے اور زبان سے کہ: اے میرے حضرت! فلال کام کے لیے در گاہِ الٰہی میں التجاورُ عاکرتا ہوں آیے بھی دعا کریں۔

( کمالات عزیزی شاه عبدالعزیز مس ۴۸-۸۸ سعید ممپنی ادب منزل )

حضرت شاہ ولی اللہ کی وصیت تو آپ پڑھآئے ہیں کہ ہماری سعادت اسی میں ہے حرمین کے آستانوں پرانی عقیدت کی پیشانیاں جا کر جھکا ئیں۔

اصل بات تو مزارات برحاضری ان سے استمد اڈ اکتماب فیوض اور کشف قبور وغیرہ ہے جن پر شاہ عبد الرحیم ہے لے کر شاہ عبد العزیز تک سارے بزرگ عامل ہیں اور اس قتم کے واقعات ہے ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں 'باتی رہا مزارات کومستنقل حاجت رواسمجھنا تو كوئي مسلمان ابيانبيس جواسية شرك ندمجهتا هو\_

میعجب ستم ظریفی ہے کہ برصغیر کی اس نامور شخصیت کوہم النیخ اختلا فات میں فیصلہ کن اور رہبر بنانے کے بجائے اُلٹا اپنی مخصوص گروہ بندیوں میں لے آنے کی کوشش کرتے ہیں' بلاشبه شاه صاحب کے فکر اور ان کی تعلیمات پر ہزاروں صفحات لکھے جا سے ہیں۔ کئی اکیڈیمیاں سرگرم عمل ہیں کیکن ایک صوفی ومرشد کی حیثیت سے یا خانقاہی معمولات کے · مارے میں ان کے طرز عمل پر ایک حرف تک نہیں لکھا گیا اور بیسب کچھ دانستہ کیا گیا ہے۔ حضرت شاہ صاحبت کی جامع تعلیمات وا فکار کے ساتھ جوسلوک روارکھا جگیا ہے اس کی تصویر يجھ لول ہے:

بر کسے ازظن خود شدیا رمن میں ارمن میں جست اسرارمن 
میں یہاں پر جماعت اہل حدیث کے ترجمان ہفت روزہ الاعتصام کا ایک اقتباس "الرحيم" كالتل كرتا مول آب اس يراه الارغور فرماية كدشاه صاحب كي شخصيت كو و يكھنے كے مارے سائے كيابين:

جماعت اہلحدیث کے ترجمان ہفت روزہ الاعتصام میں بیا قتباس دینے کے بعد ایک صاحب نے لکھا ہے۔۔۔۔ شاہ صاحب کا جو حصہ تھو ف سے متعلق ہے اس میں ایسا مواد ماتا ہے جس سے بر ملویت کی خاصی تائید ہوتی ہے۔

(الرحيم جنوري ١٩٢٧ء مُتدرات مولاناغلام مصطفى قاسى شاه ولى الله أكيدي حيدرة بالأسنده) ضرورت اس امر کی ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دالوی کی جامع کمالات شخصیت کو

#### Marfat.com

ان کے سارے لٹریچر پس منظر خاندانی روایات اور معمولات کے تناظر میں دیکھا جائے وقیقت سے ہے کہ اس اعتبار سے شاہ صاحب برصغیر کے مسلمان عوام کی اکثریت کے مستقل امام قرار یاتے ہیں جنہیں فرقہ پرستانہ اورعلیجدگی پیندانہ تحریکوں سے دُورکا بھی واسطہ ہیں ۔

امام قرار یاتے ہیں جنہیں فرقہ پرستانہ اورعلیجدگی پیندانہ تحریکوں سے دُورکا بھی واحد ان یجمع العالم فی واحد سے منعلق میں منعلق میں منعلق میں کے سے منعلق میں مناسب میں میں منعلق میں مناسب میں مناسب میں منتقل میں میں میں میں منتقل میں منتقل میں منتقل میں منتقل میں میں منعلق میں منتقل میں میں منتقل می

انفاس العارفين كے ساتھ شروع ہے جو بے اعتنائی برتی گئی ہے اس كا نتيجہ ہے كه آج تک اس کا ترجمہ تو در کنار اصل می نے تھی کہیں نہیں جھپ سکا۔ ہماری معلومات کے مطابق انفاس العارفين مطبع احمدي وہلی اور مطبع مجتبائی کی اشاعت ۳۵\_۱۳۳۳اھ کے بعد کہیں سے بھی نہیں چھپی ۔ گزشتہ سالوں میں ملتان سے انفان العارفین کا ایک نسخہ شاکع ہوا' کیکن اس نے اغلاط اور ناقص چھیائی کی ایک مثال قائم کردی۔ ہمارے سامنے مطبع مجتبائی کے ۱۳۳۳ اص اور ۱۳۳۵ء کے دومختلف نسخے ہیں۔اگر جدان میں بھی طباعت کی بے شارغلطیاں موجود ہیں ا تاہم یہ نسخے غنیمت ہیں چونکہ انفاس العارفین قدیم طرز تحریر کے مطابق ایک مسلسل تحریر ہے جس میں ذیلی عنوانات اور ابواب نہیں ہیں۔اس مسلسل انداز تحریر میں شاہ صاحب کے اس علمی تبحر کا بھی بہت دخل ہے جسے مفتی عنایت احمد کا کوروی نے بحر زخار سے تعبیر کیا ہے۔ چونکہ انفاس العارفین کا انداز بیان بہت جامع ہے اس لیے میر ممکن نہیں تھا کہ چندعنوا نات میں اس کے موضوع سمیٹ لینے جائیں متمام حکایات علمی مسائل اور بزرگان کرام کے اقوال کے لیےعلیحدہ علیحدہ مناسب عنوانات قائم کر دیئے گئے ہیں۔اس سے کتاب کے مضامین دیکھنے میں آسانی ہوگی۔ترجمہ حتی الام کان گفظی کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہے' تاہم اُردو زبان و ادب کے روزمر مے اور محاورے کا بھی خیال رکھا گیا ہے ، جہال خالص علمی اصطلاحات ادر دیش فنی پیچید گیوں ہے واسطہ پڑا ہے ٔ وہاں اُردو زبان و ادب کی رعایت چھوڑ کرانہی کی زبان میں مفہوم واستح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔اس بناء پر ہمیں یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ اس ترجے میں متن کی پوری پوری رعایت اور حفاظت کی گئی ہے تا ہم اگر اس میں کہیں غلطی داتع ہوگئی ہوتو وہ میری اپنی کمزوری ہے شاہ صاحب کی شخصیت اس سے المندوبالا ہے۔ آخر میں منیں اینے فاضل دوست سیداسرار بخاری ایم۔اے کاشکر بیادا کرنا ا پنا فرض مجھتا ہوں جن کا تعاون اس کتاب کی تیکیل میں مجھے حاصل رہا۔ و ما تو فیقی الا باللّٰه العظیم

(سید) محمد فاروق القادری شاه آیادشریف گرهی اختیار خال بهاولپور ۲۵ شعبان ۱۳۹۳ه



### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ O الحمد للَّه رب العالمين وصلى اللَّه على خيرِ خلقه و آلهُ واصحابه اجمعين

حدوصلوۃ کے بعد روحقیقت اہل بصیرت سے مخفی نہیں کہ مشائح کرام کی باتیں گویا طا نَفه اللِّي كَي با تيس بين \_مشائحٌ صوفياء كے احوال داقوال جوان كى كرامتوں اور استفامتوں یر مشتمل ہوتے ہیں اور جن کی بنیاد ان کے ظاہری و باطنی علوم پر ہوتی ہے 'نوآ موزوں کے لیے اشتیاق و ترغیب کا باعث بنتے ہیں اور پخته کاروں کے ملیے نظام زندگی اور دستور کی حیثیت رکھتے ہیں۔خاص طور ہیراہیے آباؤ اجداد کے تاریخی آثار سننے سے اولا و واخلاف کے لیے زیادہ سے زیادہ فائکرہ کی اُمیر ہوتی ہے۔ای دجہ سے بسااد قات حدودِ شریعت سے تجاوز کرنے والے اخلاف کی بخیرت جاگ اٹھتی ہے اور عرق غیرت کے جوش سے چونک کر و و کسی منزل مقصود پر پہنچ سکتے ہیں اور میاندروا خلاف ذکرِ اسلاف کی برکت سے اپنی کوتا ہیوں ہے آگاہ ہوجاتے ہیں چربیآ گاہی ان بررجوع اور توبہ کے دروازے کھول دیت ہے۔ ان حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے فقیرِ حقیر ولی اللہ (اللہ اس کے گناہوں سے درگزر فرمائے اور اسے سلف صالحین میں شامل کرے)نے ارادہ کیا کدایہ والدِ بزرگوار وقدوة العارفين زبدة الواصلين صاحب كرامات جزيله ومقامات جليله سيدنا ومولانا فينخ عبدالرحيم (الله ان سے زاضی ہواور انہیں راضی کرے) کے علمی مجلسی فوائد میں سے پچھیس واقعات و حکایات اور نا در کرامات اور تصر فات جو که حضرت والد ما جدا در ان کے مشاکح کرام سے ظہور یذیر ہوئیں' نیز طریقت وحقیقت کے رموز و نکات جو اِن بزرگوں کے سینوں کی زرخیز زمین نے بارانِ الہام سے اخذ و تبول کئے اور سالکانِ طریقت کی ہدایت کے لیے مجالسِ صحبت یا گوشہ ہائے خلوت میں جومقامات وملفوظات ان کی زبانِ گوہرفشاں سے وقوع پذیر ہوئے اور راقم الحروف کے حافظے نے حسب استطاعت انہیں محفوظ و منضبط کیا 'حیطہ تحریر میں

علاده ازیں اپنے بلند بایہ چاہزرگوار اہل ذوق ووجود کے پیشوا ارباب معرفت وشہود

کے امام علقہ سلسلہ عارفین رونی چشم کاملین خدائے بے نیاز کے ساتھ پیوستہ و وابسۃ سیدنا و مولا نا ابوالرضا محد قدس سرۂ الامجد کے عرفان و حقائق میں سے جو چیزیں نقل صیح کے ذریعے محصطوم ہوئیں ان کی ترتیب و تالیف میں مشغول ہوں اور ان دواہم مقاصد سے فراغت کے بعداُن بزرگوں کے مخضر حالات بھی بیان کروں جن کے ساتھ اس فقیر کو قرابت یا تلمذ کا قدر سے تعلق رہا ہے ، ہوسکتا ہے کہ اہل زمانہ عام طور پر اور اس خاندان کے لوگ خاص طور پر اور اس خاندان کے لوگ خاص طور پر اور اس خاندان کے لوگ خاص طور پر ان فوا کہ علمی اور مقالات و دوحانی سے نفع اندوز ہوں اور راقم الحروف کو اپنی نیک دُعادُں میں یا در کھیں اس کتاب کو میں نے تین حصول میں تقسیم کیا ہے اور اس کا نام انفاس العارفین تجوین کیا ہے۔ پہلے دو حصوں کو میں نے دوعلیحدہ رسالوں کی شکل میں مرتب کیا ہے ' ایک کا نام' موارش المعرفة ' رکھا ہے ' تیسرا حصہ پانچ نام' موارش المعرفة ' رکھا ہے ' تیسرا حصہ پانچ مقالات پر مشتل ہے ' جن کے عنوانات حب ذیل ہیں:

- (١) الامداد في مآثر الاجداد (خاندان مصنف كمالات يمشمل)
- (۲) عطیة الصمدیه فی انفاس المحمدیه (مصنّف کے نہائی مِدحفرت شیخ محریکھلتی رحمہاللّٰدکے حالات میں)
- (۳) المنبسذةُ الابسريسؤيه في لطيفة العزيزيه (مصنّف كےجداعلىٰ مولانا شاہ عبدالعزيز دہلوی کے حالات ہیں)
- (۲) انسان العین فی مشائخ المحرمین (معنف نے رمین شریفین میں جن مشاکخ بے استفادہ کیا ان کا ذکر خیر)
- (۵) المجزء اللطيف في توجمة العبد المضعيف (مصتف كي خودنوشت)

  نقير خداست دُعا كرتا ہے كه ان مقامات سے الله البيخ نيك بندول كوتسكين حاصل كرنے كي توفيق بخشے ۔ بے شك وہ سب سے قريب اور سب كي سُننے والا ہے۔ الله اى ميرے ليے كافى اور ميرا بہترين ساتھى ہے۔ ہرنيكى كى توفيق اور ہر بدى سے دُورى اس بُلند و بالا ذات اى كى طرف سے ارزانى ہوتى ہے۔



حضهاول

جناب کرامت مآب قدوۃ العارفین زبرۃ الواصلین سیدناومولانا شخ عبدالرجیم کے پہندیدہ رُوحانی تضرفات نایاب واقعات اور رُوح برور واردات قلبی کے بیان میں واردات قلبی کے بیان میں

تمام جروشاءاس ذات اللہ کے لیے ہے جس نے جاتات اور واردات کے لطیفوں سے الل عرفان کے دلوں کو متورکیا اوران کے سینوں کو بارانِ معرفت سے سیراب فر مایا اور عرفان کے نفس کلتوں سے اور اسماء وصفات کی باریکیوں سے ان کو وہ مقام عطافر مایا' جو نہ کسی کی چشم تضور ہیں آسکتا ہے اور نہ ہی دیروشنید ہیں اور نہ ہی بجر ان پختہ کا رمردانِ احرار کے اس مقام تک کسی کے قلب ونظر کی رسائی ہوسکتی ہے۔ اس لطف و کرم کی بناء پر ان مردانِ خدا کو ہم سمت و ہر جہت اور ہر حیثیت سے گونا گوں انوار و تجابیات اور برکاست ایز دی نے گیررکھا ہے اور ان خدا کی زبا نمیں وصولِ حق' سلوک طریقت کے نکات اور حکمت و اسرادِ اللی کی اور ان کیمان کلمات ربانی کے ناور حقائی بیان کرنے ہیں بول انٹیس اور ان کے ہاتھوں وہ وہ آثار و کرامات اور خلاف عادت و اقعات اُونیا ہوئے ' جن کے سب انہیں عامیوں سے متاز کر دانا گیا' سو پاک ہے وہ ذات جو جے چاہے اور جو چاہے عطا کر دے 'ندکوئی اس کے حکم کو کال سکتا ہے اور خدی ہے جا جا ورجو چاہے عطا کر دے 'ندکوئی اس کے حکم کو کال سکتا ہے اور خدی ہے جی ہے اور جو چاہے عطا کر دے 'ندکوئی اس کے حکم کو کال سکتا ہے اور خوا ہوں کہ دین مجبود پر حق ہے جی کا کوئی ساجھی نہیں اور بیں اس بات کا کال سکتا ہوں کہ دھنرت می مصطفیٰ علی ہے اس کے عید خاص اور رسول ہیں۔ بہی شہادت بھی اور میں کی در در اس نی اقد س پر ان بی اقد س پر کان بوں کہ دھنرت می مصطفیٰ علی ہے اس کے عید خاص اور رسول ہیں۔ بہی شہادت میں دندگی وموت کا مرمایہ ہے۔ از ل سے ابد تک صاف قاوسلام ہوں' اس نبی اقد س پر ان

#### Marfat.com

کآل واصحاب پرجو ہدایت کے ستارے ہیں اور بندگانِ خدا کے قائد بعدازیں فقیرولی اللہ عفی عند عرض پرداز ہے کہ بیہ چند کلمات حضرت والد بزرگوار قدوۃ العارفین زبدۃ الواصلین صاحب کرامات جزیلہ مقامات جلیا ہسیّد نا ومولا نا شخ غید الرحیم قدس سرۂ العزیز کی کرامات وقائع اوراحوال واقوال پرمشمل ہیں جن کا نام میں نے ''بوارق الولایة''رکھا ہے۔اللہ ہی مجھے کافی ہے جومیر ابہترین ساتھی ہے وہی نیکی کی توفیق دیتا ہے ادر بدی سے بازر کھتا ہے۔
زندہ کی جاوید

میرے والد ماجد شاہ عبد الرحیم رحمہ الله فرماتے نتھے کہ مجھے آغاز کار میں (اپنے نانا)
شخ رفع الدین وہلوی رحمہ الله کے مزار مبارک کے ساتھ موانست و رغبت بیدا ہو گئی تھی،
چنانچہ میں وہاں جا کران کے مزار کومر کرِ توجہ بنایا کرتا تھا۔اکٹر و بیشتر غیبت کا ایسا حال طاری
ہوتا کہ مجھے سردی وگرمی کے احساس سے بھی بے نیاز کر دیتا تھا۔

ميراث ولايت

فرماتے شے کہ شخ رفع الدین رحمہ اللہ نے آخری وقت میں ایک دن اپناتمام اٹات البیت جمع کیا اور وارثوں میں تقسیم کردیا 'اولا دمیں سے ہرا کیک کواس کے حسب ضرورت دیا۔ جب سب سے چھوٹی اولا د (بینی والد ہ حضرت شنخ عبد الرحیم) کی باری آئی تو انہیں مشائخ کرام کاشجرہ' خاندانی اورا داورنو اکد طریقت پر مشتل ایک چھوٹا سارسالہ عنایت فرمایا۔

تُنْ کی رفیقہ حیات نے کہا کہ میہ بڑی غیر شادی شدہ ہے اسے تو جہیز اور اسباب خانہ چاہیے نہ کہ رسائل تھو ف۔ فرمایا: بیرسائل جمیں مشائخ سے میراث میں ملے بین اس عفیفہ کے بطن سے اس معنوی میراث کا مستحق ایک بچہ پیدا ہوگا۔ ہم نے بیروحانی میراث اس کے لیے دگ ہے۔ باتی رہے اسباب خاند تو وہ خدامیئر کردےگا ہمیں اس کاغم نہیں بہت عرصے لیے دگ ہے۔ باتی رہے اسباب خاند تو وہ خدامیئر کردےگا ہمیں اس کاغم نہیں بہت عرصے بعد جب میں (شاہ عبد الرحیم دحمہ اللہ) پیدا ہوا اور ہوش سنہالا تو اللہ تعالی نے ہماری جدہ محتر مہے دل میں میہ بات ڈال دی ادرانہوں نے وہ رسائل مجھے دے دیئے۔ پھے دنوں بعد وہ کھو گئے اگر چہ بشارت کا لفظ مشترک تھا لیکن ان رسائل سے نفع اندوزی نے اس بشارت کی تشیر اور مقصود بشارت کو متعین کردیا کیونکہ حضرت مخدومی اخوی شخ ابوالرضا رحمہ اللہ (حضرت مندومی اندومی اللہ کے دور بھائی عبد شاہ عبد الرحم رحمہ اللہ کے بوے بھائی) اُن دنوں اس کام کا ذوق نہیں رکھتے تھے اور بھائی عبد شاہ عبد الرحم رحمہ اللہ کے بوے بھائی) اُن دنوں اس کام کا ذوق نہیں رکھتے تھے اور بھائی عبد شاہ عبد الرحم مرحمہ اللہ کے بوے بھائی) اُن دنوں اس کام کا ذوق نہیں رکھتے تھے اور بھائی عبد شاہ عبد الرحم مداللہ کے بوے بھائی) اُن دوں اس کام کا ذوق نہیں رکھتے تھے اور بھائی عبد سے مدال کی مدالہ کے دول میں کی دول اس کا میں کو دول نہیں کے دول کی دول کے دول کی 
الحلیم (حفرت شاہ عبد الرحیم کے چھوٹے بھائی) ابھی تک متولد نہیں ہوئے تھے۔ یہ نارسعاوت آ نارسعاوت

فرماتے سے کہ میرے خالوش عبدالحی رحمہ اللہ نہایت نیک مرد سے جود نیا ہے روگردال اور طریق اسلاف پر گامزن سے وہ اپنی اولاد کی تربیت میں بہت کوشال رہے مگر اولادان ہے متاثر نہ ہوئی جس کے سبب وہ ہمیشہ رنجیدہ رہتے تھے۔ ایک روز اتفاق ہے جھے دیکھا کہ میں نے باوجود کم عمر ہونے کے سر ہے پگڑی اُتار کر گھٹے پر رکھی ہوئی تھی اور تمام سنتوں اور نوافل کی رعابیت کے ساتھ وضو کر رہاتھا 'جھے اس حالت میں دیکھ کران کا دل کھل اٹھا اور خدا کا شکر کرنے گئے کہ جب میں نے اپنی تربیت کا کوئی اثر اولاد میں ندویکھا تو خدا کا شکر کرنے گئے کہ جب میں نے اپنی تربیت کا کوئی اثر اولاد میں ندویکھا تو دراکہ شاید ہمارے اسلاف کا رُوحانی سلسلہ ہمارے بعد منقطع ہوجائے 'گرا بھی معلوم ہوا کہ اس میراث کا حامل ہمارے خاندان میں سے نہین موجود ہے 'جواگر چہ سلسلہ فرزندان میں سے نہین کمریہ کیا کہ حالی حائز نیک اختر کے نسب سے تو ہے۔

کاتب الحروف (مصنف شاہ ولی الله رحمه الله) کہنا ہے کہ ہمارے اسلاف کاروحانی دستور بیر جلا آ رہا تھا کہ ہرصدی میں طریقۂ چشتیہ کی نسبت کے حامل رہے ہیں اور اکثر و بیشتر ہرجانے والا آنے والے کی بشارت دینارہا ہے اور بیقتہ ای طرح چلنارہا ہے ہے۔

شهباز قدس

فرمایا کہ میں بویا دی بری کا تھا کہ سلسائہ تفتیندیہ سے متعلق ایک بزرگ خواجہ ہائم ا نامی بخارا سے تشریف لائے اور ہمارے محلّہ میں قیام پذیر ہوئے۔ وہ مجھ پراکٹر توجہ فرماتے سے ایک مرتبہ فرمانے گئے کہ میں ایک درود جانتا ہوں 'جس کے پڑھنے سے آدمی دولت مند ہو جانتا ہے۔ میرا دل اس وقت تمام تعلقات سے بیزار تھا۔ میں نے کہا: اللہ تعالی والد ماجد کے ذریعے میری ضروریات پوری کردیتا ہے۔ مزیدا حقیاح نہیں رکھا 'یکس کر خاموش ہوگے۔ نے خالباً خواجہ ہائیم سے مراد حضرت شخ محمہ ہائیم تشمی رحمہ اللہ بیں 'جو صفرت مجد دصا حب رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے۔ آپ نے برکات الاجمہ بیالباقیہ کے نام سے حضرت مجد و ان کے بیروم شداور خلفاء و صاحبزادگان کے حالات برنہایت جامع اور مشد کتاب کسی ہے۔ کشم بخارا کے علاقے میں ایک قصبہ کانام ہے۔ چند دنوں بعد پھر فرمانے گے: مجھے ہزرگوں سے ایک دعا ملی ہے جے کوڑھی پر ذم کیا جائے تو کوڑھ فوراً کافور ہوجاتا ہے۔ ہیں نے کہا: اللہ تعالی نے مجھے اس مرض سے محفوظ رکھا ہے اور اگر کوئی کوڑھی نظر پڑا تو آپ کی خدمت میں پیش کردوں گا۔ اس ہر وہ خاموش ہو گئے۔ بچھ دن بعد فرمایا کہ درود اور دُعا سے ہماری غرض تمہیں شکار کرنا تھا 'کیونکہ تم اچھی استعدادر کھتے ہو' مگر معلوم ہوا کہ تم اختا در جے کے بگند ہمت ہو۔ دراصل ہم چاہتے ہیں کہ اشغال صوفیاء میں ہے کی شخل کواپنا ملح نظر بناؤ۔ جس پر میں نے کہا: مُر آ تکھوں پر! اس پر اشغال صوفیاء میں ہے کی تنقین فرمائی 'یعنی اسم ذات (اللہ) کو لگا تارکسی ختی یا کاغذ انہوں نے مجھے شخل' استکتاب' کی تلقین فرمائی 'یعنی اسم ذات (اللہ) کو لگا تارکسی ختی یا کاغذ پر لکھتے رہنا چا ہے تا کہ کئر تو نگاہ کے سبب قوت مخیلہ میں چاگزیں اور پیوست ہوجائے۔ یہ مشغلہ میں نے شروع کیا 'جو مجھ پر حاوی ہو گیا۔ ان دنوں ہیں شرح عقا کہ اور حاشیہ خیال مشغلہ میں نے ارادہ کیا کہ حاشیہ ملاعبدائکیم لکھوں۔ جب لکھنے لگا تو کم وہیش ایک کا پی '

## تأثير فيضانِ نبوّت

حضرت والد ماجد نے فر مایا کہ میں انداز أبارہ تیرہ برس کا تھا کہ حضرت ذکر یاعلی نہیں وعلیہ الصلاۃ والسلام کوجسم سامنے دیکھا' انہوں نے ذکر اسم ذات کی تلقین فر مائی ۔ قوسیہ نبوت کے سبب ان کی اس تلقین نے اس قدرتا جیرہ کھائی کہ اس عمر میں تحصیلِ علم کی مشغولیت اور قلب توجہ کے باوجود برکات ذکر اس انداز میں ظہور پذیر ہوئیں کہ کامل اور قو کی الطلب طالبانِ حق سے دیکھنے میں نہیں آئیں۔ اس واقعہ کے بعد حضرت شخ عبدالعزیز قدس سرۂ کو طالبانِ حق سے دیکھا فر مایا: اے میٹے! ارادت کا ہاتھ کی کے ہاتھ میں نہ وینا۔ یہاں تک کہ حضرت خواجہ تجھے قبول فر مائیں' اس کے بعد تجھے اختیار ہے۔ یہ واقعہ میں نہ وینا۔ یہاں تک کہ اللہ کی خدمت میں ذکر کیا اور اس کی تعبیر جاتی اورعرض کی کہ اس شہر کے اہلِ عرفان میں بجز آب کے اورکوئی خواجہ کے لقب سے مشہور نہیں۔ فرمانے گئے: اس واقعے کی تعبیر یہ ہے کہ سہیں خواجہ کا نئات علیہ افضل الصلاۃ وایمن التھات کی بیعت نصیب ہوگی اور اس فقیر کا مرتبہ اس سے کمتر ہے کہ شخ عبدالعزیز جھے خواجہ سے تعبیر کریں۔

فقیر (مصنف) کوای طرح یاد ہے۔ بعض احباب شیخ عبدالعزیز کی جگہ خواجہ نقشوندرحمہ

الله کا ذکرکرتے ہیں۔واللہ اعلم ، سیر ولایت

اس کے بعد میں ظہور تعبیر کا منتظرر ہا اور اکثر درود پڑھنے میں مشغول رہتا تھا۔ایک رات درود پڑھر ہاتھا کہ ایک نورانی شبیہ جاند کی شکل میں ظاہر ہوئی حالانکہ اس رات جاند نمودار جبیں تھا اور آ ہستہ آ ہستہ بوری روئے زمین پر پھیلنا شروع ہوئی' اس کے بعدوہ میرے سراورجسم پر دار د ہوئی' جب تک وہ نورانی شیہ میرے سرے تدرے پرے تھی تو میں ذوق و شوق میں سرمَست ہور ہاتھا۔ جب عین سَریر آئی تو بے ہوش ہو گیا اورنظر بہ ظاہر میرا وجود عًا سب ہو گیا۔ واللہ اعلم کیونکہ میرے والدنے مجھے بہت ڈھونڈ ا ممرنہ یا یا جس کے سبب ان یر اضطراب اور بریشانی جیما گئی۔ اس غیاب اور گشرگی کی حالت میں میں نے آسان پر آ سان طے کرنا شروع کئے بہاں تک کہان سب کو بارکر گیا' حتیٰ کہ بارگاہ سیدالانام علیہ الصلوة والسلام مين جا بہنجا جہاں انہوں نے مجھے اپنی بیعت میں قبول فرما کرنفی وا ثبات کی تلقین فر مائی تھوڑی در بعد مجھےافا قہ ہوا اور اپنی پہلی حالت میں آ گیا۔ چند دنوں بعد خواجہ خورد رحمہ اللہ کی خدمت میں عرض کی کہ مجھ سے جو وعدہ کیا گیا تھا' وہ انجام پذیر ہو چکا ہے' اب میری اصلاح وتربیت کا کیاسامان ہوگا؟ فرمانے کیے کہ ظاہراً بھی ضرور کئی سے بیعت كرنى جابيد عرض كى: في جابتا ہے كه آب سے بيعت كراوں فرمانے سكے جمہيں بہت ہی دوست رکھتا ہوں منہیں جا ہتا کہ مہیں اپنی بیعت میں لوں۔عرض کی: میں آپ کا مطلب نہیں سمجھ سکا کہ دوئی بیعت ند لینے کا سبب کیونکر ہوسکتی ہے؟ فر مایا: مطلب سے کہ میں بعض غیرشری اُمور کا مرتکب ہوں اور انتاع سقت میں قدرے غفلت و کا بلی کا روادار! کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے تعلق و ربط کی بناء پرتمہارے قدم جادہ شریعت سے ہٹ جائیں۔ ہاں! البتہ صحبت ومجلس میں آتے رہو فیض و بخشش ہے بھی درینے نہ کروں گا۔عرض کی تو پھرجس ہے فرمائيئے توسل کرلوں۔فرمانے لگے: اگریٹ آ دم کمبنوری رحمہ الله قدش سرہ کے خلفاء میں ل سید آ دم بنوری حینی رحمه الله آپ کا اصلی وطن قصبه موده تھا مگر بنور میں سکونت اختیار کرلی تھی ' سلوک کی ابتدائی تعلیم حاجی خضر ہے حاصل کی بعداز اں حضرت مجدّ و صاحب کی خدمت میں آئے۔آپ أي محض من ليكن باطني طريق برقرآنِ مجيد حفظ كرليا (باقي حاشيه الكلے صفحه بر)

ے کوئی مل جائے تو زیادہ مناسب رہے گا۔ کیونکہ یہ لوگ اتباع شریعت ترک دنیا اور تہذیب نفس میں ایسا کمال رکھتے ہیں جودومروں کومتیر نہیں۔ عرض کی کہ ہمارے پڑوی میں ان کے خلفاء میں سے سیدعبداللہ رحمہ اللہ قیام پذیر ہیں۔ فر مایا بغنیمت ہیں۔ جلد ہی ان سے ربط پیدا کرنا چاہیے ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ باوجوداس کے کہ تنہائی نُحز نت شینی اور کم آمیزی ان پرغالب تھی۔ پہلی ملاقات میں ہی بیعت میں قبول فر مالیا۔ بیعت کے بعد میں قریب خورد رحمہ اللہ اور سیدعبد اللہ دونوں کی خدمت میں حاضر ہوا اور فیضِ حضرت خواجہ خورد رحمہ اللہ اور سیدعبد اللہ دونوں کی خدمت میں حاضر ہوا اور فیضِ صحبت حاصل کرتا رہا۔

تفي واثبات اورسر وركائنات علية

حضرت والد ما جدفر ما یا کرتے سے کہ اسم ذات کی خفل جو ہیں نے حضرت ذکر یا علیہ السلام سے حاصل کمیا تھا جمھے پر غالب رہتا تھا اور ہیں اس سے بہت ہی کیف وسر ورحاصل کرتا تھا۔ اس کے مقابلے میں شغل فی وا ثبات کنہیں کرسکتا تھا۔ اگر بھی کرتا تو اس سے ذرا بھی لذت محسوں نہ ہوتی اور اس پر قاور نہ ہو سکنے کی بناء پر میں ہمیشہ شرمندہ رہتا تھا۔ حضرت سیّد عبد اللّٰد قدس سرؤ سے اس کوتا ہی کا علاح دریا فت کیا۔ بار با توجہ فرمائی گرعقدہ حل نہ ہوا۔ عبد اللّٰد قدس سرؤ سے اس کوتا ہی کا علاج دریا فت کیا۔ بار با توجہ فرمائی گرعقدہ حل نہ ہوا۔ (بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ ) اور ویکر علوم بھی حاصل کئے۔ آپ کی خانقاہ میں ایک ہزار سے زائد طالبان معرفت ہم دفت جمع رہتے تھے۔ ایک دنیا آپ سے فیض یاب ہوئی۔ ایک مو کے قریب نا مور خلفاء ہیں۔ خیر البلاد مدید طیب ہیں ساا شوال ۱۵۰ اھ میں انتقال فرمایا 'جنت البقیع میں قبہ حضرت عثان رضی الله عنہ کتر یب مدفون ہیں۔

ل اسم ذات کاشغل میہ ہے کہ اسم ذات (اللہ) کالطیفۂ قلب میں دھیان رکھے جس کا مقام ہا کمیں اسم ذات کاشغل میہ ہے کہ اسم ذات وطہارت ہاں طہارت اولی ہے کیونکہ طاہر ومطہر کا ذکر طہارت سے بونکہ طاہر ومطہر کا ذکر طہارت سے بونا جا ہے۔ سے بونا جا ہے۔

ع شغل نفی دا ثبات ذم بند کرے اور لا کولطیفه سر کر تفی انفی تک۔وہاں سے اِلْ۔ لطیفہ روتی تک۔ وہاں سے الا الله 'اور ہائے الله دل پر مارے۔ایک بی جس میں اکیس و فعہ دوسری بار محمد رسول الله ملائے۔اگراکیس تک تہ بی سیجہ وجہاں تک پہنے جائے۔ یہی عدداکیس بارتمام وظیفہ

-4

فرمانے گئے کہ جو چیز انبیائے کرام علیم السلام کے انفائی طبیہ کی توجہ کے سبب استحکام حاصل میں تبدیلی نہیں لا سکتے ۔ حضرت ختمی مرتبت علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف توجہ اور جوع سیجئے اس نفض و خامی کا علاج ان کی بارگاہ سے ہوگا۔ چنا نچہ میں نے آنجناب علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں التجاکی جس کے منتیج میں شغل نفی واثبات مجھ پر غالب آیا اور بہت ہی آسان ہو گیا۔ اس انداز پر کہ میں کم سن کے باوجود ایک ہی سانس میں دوسومر تبہ یہ ذکر کرسکتا تھا۔ میں نے کسی طالب حق میں اس ذکر کے لیے ایسی جذب و ششن نہیں دیکھی واثبات بھی حائل سے بچھے باوجود اس بات کے کہ میں تحصیلِ علم میں مشغول تھا اور دوسرے موانعات بھی حائل سے بچھے باوجود اس بات کے کہ میں تحصیلِ علم میں مشغول تھا اور دوسرے موانعات بھی حائل سے بچھے فی واثبات میں سُر ورحاصل ہوئے لگا۔

# حضرت خواجه حافظ سيدعبداللد قدس مرة

شوق علم وبدايت

حضرت والد ما جدفر ما یا کرتے تھے کہ حضرت سید عبد اللہ رحمہ اللہ اصل میں قصبہ کھیڑی کے رہنے والے سے جو بار ہہ کے نواح میں واقع ہے۔ ان کے والد نے کھیڑی وطن بنالیا تھا۔
کم سی ہی میں ان کے والد میں فوت ہو گئے شے اور ان کے دل میں اس وقت سے خُد اطلی کا جذبہ پیدا ہوا۔ جگہ جگہ اولیا ہے کرام کی تلاش کرتے رہے بیبال تک کہ پنجاب کے ایک بررگ کی خدمت میں چنچ جو علم قر اُت میں پد طولی رکھتے تھے اور صحرائے پنجاب کی ایک مسجد میں اپنا وقت کر اررہے تھے ۔ لوگوں کے میل جول اور آ مدور فت سے بالکل فارخ البال مسجد میں اپنا وقت گر اررہے تھے ۔ لوگوں کے میل جول اور آ مدور فت سے بالکل فارخ البال ان بررگ نے سید ما دب سے فرمایا کہ تمہاری تلقین و ہدایت ایک اور بررگ سے وابست ان بررگ نے سید صاحب سے فرمایا کہ تمہاری تلقین و ہدایت ایک اور بررگ سے وابست ہے جہاں تم ان شاء اللہ ضرور پہنچو گے۔ البتہ ہاں حفظ قر آ ن کی نعمت بھے سے صاصل سیجے ۔ جہاں تم ان شاء اللہ ضرور پہنچو گے۔ البتہ ہاں حفظ قر آ ن کی نعمت بھی سے صاصل سیجے ۔ جہاں تم ان بررگ کے فیق جب سے کوش نشنی اور ترک و نیا کے آ داب سیکھے اور فش وشیطان کی بچروں سے کنارہ شی

#### Marfat.com

کے انداز حاصل کیے۔

## مجالسِ قرآن میں حضور ﷺ کی تشریف آوری

حضرت والد ماجد نے فرمایا کدایک دن وہ بزرگ اور حضرت سید صاحب دونول قر آن مجید کا دور کررے تھے کہ پچھ لوگ عرب صورت 'سبر پیش' گردہ در گروہ ظاہر ہوئے۔ ان كاسر دار مسجد كے قريب كھ اہوكران قاريوں كى تلاوت سُننے لگا ادر كہا: "بسار ك اللّٰه اديَّتَ حَقَّ الْفُرُآن "(الله بركت وے تلاوت قرآن كاخوب حق اداكيا) بدكه كروالي یلئے۔ان بزرگ کی عادت تھی کہ تلاوت قرآن کے دفت آئکھوں کو نیند کی سی حالت میں رکھتے تھے اور کسی طرف بھی توجہ ہیں کرتے تھے۔ جب زیرِ تلاوت سورت کو آخر تک پہنچایا تو سیدعبداللہ سے بوچھا کہ نیکون لوگ ہتے؟ جن کی ہیبت سے میرا دل کانب اُٹھا' مگرعظمتِ قرآن كے سبب ميں اپني جگدے أخمد شركا -سيدصاحب نے كہا: قبلد! بداس وضع كوك تنظ جب ان کا سردار پہنچا تو مجھ میں بیرطافت ندر ہی کہ میں اپنی جگہ پر جیٹھا رہوں' مجبوراً اٹھا اوران کی تعظیم بجالایا۔ یبی باتیں ہور ہی تھیں کہ اس صنع قطع کا ایک اور آ دمی آیا اور کہنے لگا كه حضرت نبي اكرم عليات كل مجمع اصحاب مين بينه بوئ اس جنگل كرين والے حافظ کی تعربیف وصفت فرمارہے متھے اور ساتھ ہی فرمارہے متھے کہ کل علی الصباح ہم اُسے دیکھنے جائیں کے ادراس کی قرائت بھی سنیں کے کیا آپ تشریف لائے تھے یا نہیں؟ اگر آئے تھے تو كدهركو ميے -ان دونوں بزرگوں نے جب بيہ بات شنی تو دائيں بائيں دوڑ ے مگر كوئی نشان نہ پایا (اللہ ان دونوں کی قبروں بر رحمت کے پھول برسائے)۔

راقم الحروف (شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ) کا گمان ہے کہ حضرت والدینے بیر بھی فر مایا تھا کہ اس واقعہ کے بعد مدتوں اس جنگل سے خوشبومہکتی رہی جسے لوگ سو تکھتے اور محسوس کرتے

طالبان حق کے ادنی مجاہدات

جب هظِ قرآن سے فراغت حاصل ہوئی تو اس بزرگ نے رُخصت عطافر مائی کہ جاؤ اور جہال بھی کوئی صاحب ولا بہت ملے اس کی خدمت گزاری میں انتہائی کوشش کرو۔ بیسیر کرتے ہوئے ''سامانہ' میں شیخ ادریس سامانی رحمنہ اللہ کی خدمت میں جا بہنچے۔ بیہ بزرگ

متوکل ہتے اور ٹوگوں سے ملنا جلنا ترک کر کے انتہائی مشکل حالات میں گزارہ کررہے تھے۔ بیسلسلہ قادر ریہ سے منسلک ہتھے۔ پہلی مرتبہ جب ان سے ملاقات ہوئی تو شیخ نے فر مایا کہ فقیر بہت سارے ہیں مکسی دوسری جگہ چلے جاؤ۔میرے پاس تو اس مُر دے <sup>لی</sup>کے سوااور کوئی نہیں تھہرسکتا جوطعام کباس اور تعلقات دنیوی سے بالکل کٹ چکا ہواور حوائج ضروریہ کے بغیر ميرے دروازے سے باہر قدم ندر کھے۔حضرت حافظ عبداللہ نے ان تمام شرا لط کو قبول کیا اور ان کے سامنے راوسلوک طے کرنا شروع کیا' بلکہ مردابنہ وار اس اختیاری موت پر صابر ادر رضامندرہے۔ بیدد کھے کران پرحضرت شیخ نے اپنی توجہ بڑھا دی۔ ای اثناء میں شیخ کا بیٹا ان نے قرآن مجید حفظ کرنے لگا جس کی بناء پریٹنے کی توجہ دُونی ہوگئ اور انہوں نے بھی پٹنے کی خدمت گزاری میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔حضرت حافظ سیّدعبد اللّٰد فرماتے ہتھے ان دنوں میں نے اپنی عادت بنالی تھی کہ درویشوں کے لیے استنج کے ڈھلے پھر سے رگڑ کر صاف کیا کرتا تھا۔ایک روزاسی حقیقت پرغور کرنے سے اپنے اندر کبرونخوت اورخود پبندی کائر ور پایا۔ تیج میری اس حالت پرمطلع ہوئے اور فر مایا کہ میرے چہرےادرجسم پرکوئی نشان یا تبدیلی دیکھتے ہو؟ عرض کی: ہاں۔فرمایا: ابتدائے سلوک میں ایک بزرگ کی خدمت میں پہنچا تو ان کے لیے استنجوں کے ڈھیلو ل کواییے چبرے اور بدن سے رگڑ کرصاف کیا کرتا تھا اور اس سے مجھے ا یک روحانی لذّت ملتی تھی۔ بیرزخموں کے نشانات اس کی یا دگار ہیں۔ نیز حصرت عبداللہ رحمہ الله نے میجی فرمایا کدان دنوں میری عادت تھی کہ حضرت شیخ اور اُن کے اہلِ خانہ کے کپڑے ہرجمعرات کوندی کے کنارے مے جاتا تھا اور اپنے ہاتھوں سے دھوتا تھا تا کہ نماز جمعہ صاف ستھر ہے کیڑوں سے پڑھ سکیں۔ایک بارا تفاق سے جمعرات کے دن میں فاقہ سے تھا اور دستور کے مطابق کیڑے سریراُٹھا کرندی کے کنارے چلا گیا۔ آ دمیوں سے ایک طرف ہوکر لے رہانیت اور ترک زنیا کی نیت ہے ایسا کرنا ندموم ہے مگرنفس کشی اور یوری توجہ ایک نقطے پر جمانے کے لیے بیمل محمود ہے جیسا کہ آنخضرت علیہ نے بعثت سے پہلے غارح امیں قیام فرمایا' ذات عِقْق كعرفانِ خالص كى خاطر دنياوى آلائسۇں ہے يكسوئى ہى كاليمل ہے۔موتوا قبل ان تمو توا. ياحضور علينية كاابن عمر رضى الله عنهما كوبيفر مانا كداية آب كوابل قبورين سے شاركر-(رندی)

حضرت والد ماجد فرمایا کرتے تھے: ایک مرتبہ حضرت خواجہ ادر لیس سامانی رحمہ اللہ چرے میں او خدا میں مشغول تھے۔ ان کے اہل خانہ کی عادت تھی کہ ہرسال اسی جرے میں چانوروں کے لیے گھاس بھوسا وغیرہ ذخیرہ کیا کرتے تھے۔ اتفاق ہے اس گھڑی اہل خانہ نے نجر ہے میں شخ کی موجود گی کا کوئی علم نہ ہوسکا۔

نے تجر ے میں گھاس ڈالنا شروع کی۔ انہیں جرے میں شخ کی موجود گی کا کوئی علم نہ ہوسکا۔

لے حضرت خضر علیہ السلام کے نب و خاندان اور دیگر حالات کے بارے میں کوئی مستند معلومات نہیں گئی سے جداگانہ تھا۔

نہیں مائٹیں۔ قرآ آ ب مجید سے اعاضرور بتا چاتا ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کی اللہ کے ایک برگزیدہ بندے سے ملاقات ہوئی تھی۔ جن کو علم لدنی حاصل تھا اور بیعلم علوم تشریعی ہے جداگانہ تھا۔

حضرت خضر کے بارے میں آ ب حیات کا جوافسانہ لوگوں میں مشہور ہے ہیں کی کوئی اصل نہیں ہے دائل ہوں سے بیات کہوہ زندہ جیں اور مشکل حالات میں مدر کرتے بین آگر چہ یہ بات براہ راست کا ب مستند طور پرتو تا بت نہیں ہوئی گرا کثر علیاء مشائح 'صوفیاء اور اہل معرفت کے زدیک سنت سے مستند طور پرتو تا بت نہیں ہوئی گرا کثر علیاء مشائح 'صوفیاء اور اہل معرفت کے زدیک ان کا زندہ ہونا مشفق علیہ ہے خیانچہ حضرت خضر کی زیارت مالا قات مشکل معاملات میں ان کی دیگیری کے قسے اس کشرت سے دنبان دوخاص وعام ہیں کہان کا شاورا نکار نہیں۔

مقام مجدد رحمه اللدتعالي

سنے میں آیا ہے کہ جب شخ بررگوارشخ احرمر ہندی رحمہ اللہ اللہ وہ کومر ہندیں پیدا ہوئے۔

حضرت شخ احمر ہندی رحمہ اللہ المعروف مجدد الف طانی کا اشوال اے وہ کومر ہند میں پیدا ہوئے۔

آپ کے دالد شاہ عبد اللہ معنا وہ وہ فون اور حفظ قرآن سے فراغت حاصل کر لی۔ آپ نے طریقہ عالیہ مال کی عمر میں تمام علوم وفنون اور حفظ قرآن سے فراغت حاصل کر لی۔ آپ نے طریقہ عالیہ قادر یہ میں حضرت شاہ سکندر وحمہ اللہ بیرہ شاہ کمال کیم تظی رحمہ اللہ اوبر طریقہ نقشوند یہ میں حضرت خواجہ باتی باللہ سے خلاف واجازت حاصل کی احیا کے سنت کے سلسلے میں آپ نے بہ مثال کارنا سے انجام دینے۔ اکبر کے دین اللی اور جہا تگیر کے غیر اسلامی رسوم کے خلاف یہ مر دِخداعلی الاعلان ڈٹ گیا۔ ہمارے دینی المریخ میں آپ کے متقب سے کم مشد حضرت اہم مقام ہے۔ حقیقت یہ ہم کہ آپ کی حیات مبارکہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے دوشی کا مینار ہے اور آپ کی ذات عالم اسلام کی بایہ تاز شخصیات میں سے ایک ہے۔ آپ کے مرشد حضرت خواجہ باتی باللہ نے آپ کے مشاقہ میں ہوئی۔ مرہ عشریف میں مواج تے ہیں۔ آپ نے متفاز میں صوفیاء کے نظریہ وصدۃ الوجود کے مقابلے میں وصدت الشہود کا نظریہ پیش کیا جو بہت زیادہ مقدر میں موری کی مربد شریف میں مزار مرج خلائ ہے۔ مقدر میں مرہ عربت زیادہ مقدر میں مرہ میں مرہ میں مرہ میں مراد مرجی خلائی ہو جاتے میں۔ آپ کے مقولیت حاصل نہ کر سکا آپ کی وفات ۱۳۳۳ میں ہوئی۔ مرہ عدر شریف میں مزار مرج خلائی ہے۔

میرے مخدوم! بہاوراس قبیل کے دوسرے حالات تلوین قلب کے انتیجہ ہیں۔ مشاہدہ ہتا تاہے کہ ان حالات کا حامل مقامات قلب میں ایک چوتھائی سے زیادہ طے نہیں کرسکا۔ ابھی اسے تین جصے طے کرنے چاہئیں تاکہ معاملہ قلب کو بتام و کمال طے کر کے بچھ سکے۔ مقام قلب سے گزرنے کے بعد مقام روح آتا ہے۔ مقام روح کے سے آگے بوصے تو مقام سرکا وروازہ کھلتا ہے اور مقام سرکو طے بیجے تو مقام خفی تک رسائی ہوتی ہے۔ تب جا کر کہیں مقام اخلیٰ کے امرار و رموز کھلتے ہیں۔ ان چار حصوں کے علاوہ قلب پر بچھ اور اثر ات بھی مرتسم ہوتے ہیں جن کے احوال و کیفیات عُداعُدا ہیں۔ ان تمام کو فروا فروا فروا طے کرنا چاہیے ہوتے ہیں جن کے احوال و کیفیات عُداعُدا ہیں۔ ان تمام کو فروا فروا فروا ہے کرنا چاہیے (آخر مکتوب تک)۔

میہ خط پڑھ کر شخ ادریس رخمہ اللہ نے حضرت شخ احمد بسر ہندی رحمہ اللہ کی خدمت اللہ کی خدمت اللہ کی خدمت اللہ کی خدمت اللہ کی خدمیں اللہ منازل کا نام ہے جہاں ابھی تک سالک صفات کے چکر میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور ذات تک اس کی رسائی نہیں ہوتی 'ان حالات کے تعدد کی وجہ ہے قلب کوقر ار حاصل نہیں ہوتا 'ای کیفیت کا نام تکوین ہے۔

ع کتوب گرامی میں لطائف ستہ کی طرف اشارہ ہے جو بیہ بیں:(۱) قلب(۲)روح (۳)نفس (۴)سر(۵) خفی(۲) اخفی۔ میں حاضری دینے اور ان کی عزیمتِ صحبت سے فیض حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا' مگر بعض موانعات کے سبب ان کی بیتمنّا پوری نہ ہوسکی' یہاں تک کہ شنخ احمد سر ہندی کے ایام رُشد و ہدایت پورے ہوگئے۔

یجھ بعید نہیں کہ یارِ دیگر سے مراد سیدعبداللہ شاہ ہوں۔ فقیر (مصنف) کا خیال ہے کہ حضرت والد ماجد بید قصہ حضرت شخ آ دم ہوری رحمہ اللہ کے سلسلے میں بیان فر مایا کرتے ہے۔ ولی کی وسعت نظر

حضرت والد ماجد فرمایا کرتے سے کہ شخ ادر لیس رحمہ اللہ نے حضرت شخ آ دم بنوری کی خدمت میں لکھ کر بھیجا کہ بھے ہر چیز میں ایک خدا نظر آتا ہے اور ہر ورد دیوار کواس ایک ٹور کی تحکیمات سے بھر پور یا تا ہوں۔ شخ آ دم نے جواب میں لکھا کہ بابر کت اور عجیب حالت ہے لیکن کاملین سلوک کے حالات سے موازنہ کیا جائے تو جھے یہ کہنا پڑے گا کہ بھائی ایسی کوچہ شک سے گزرنے کا کہ بھائی ایسی کوچہ شک سے گزرنے کا کہ بھائی ایسی کو جہ شک سے گزرنے کا کہ بھائی ایسی کہ داوسلوک میں استے سمٹ کررہ گئے ہو۔ یہاں تو ایک شاہراو عظیم کھٹی ہوئی ہے جس پرتوسن فکرو خیال کو بڑھا چڑھا کردوڑ ایا جاسکتا ہے۔ یہ پڑھکران پر شخ آ دم رحمہ اللہ کی ملاقات کا شوق غالب آیا 'گرفضائے اللی کہ وہ انہی دنوں بیار ہوکر رحمت خداوندی کے سائے میں چلے گئے۔ اور سید عبد اللہ ای واقعے کی بناء پران کی وفات کے بعد حضرت شخ آ دم رحمہ اللہ کی خدمت میں ہنچے۔

(نوٹ)معلوم ہیں کہ میدوہی پہلا قصہ ہے جوسہو ونسیان سے ذرا تبدیل ہو گیا یا کوئی سراواقہ میں

حاصلِ کلام سید عبداللهٔ تُنْ آوم بنوری قدس سرهٔ کره خدمت میں پہنچ اوران کی صورت میں ایک عالی مقام متبع شریعت ٔ حاملِ عرفان بااثر شُنْ کو پالیا۔ ان کی طرز زندگی اورطریقِ فقرکو پہند کرتے ہوئے اوہام وشکوک کی تو توں کوشکست دے کر مدتوں ان کی صحبت میں مشحکم اور مقیم رہے۔ واضح رہے کہ سید عبد اللہ رحمہ اللہ کے بچپایا بچپازاو بھائی جن کا نام نامی سید عبد الرحمٰن تھا ' نہایت خوش حال تھے اور ان کا شار بڑے امراء میں ہوتا تھا ' مگر ساتھ ہی وین داری میں بھی شہرت رکھتے تھے۔ حضرت والمد ما جد ان کی دین داری کا بہت ہی ذکر فر مایا کرتے میں بھی شہرت رکھتے تھے۔ حضرت والمد ما جد ان کی دین داری کا بہت ہی ذکر فر مایا کرتے سید عبداللہ سیر بھی شہرت رکھتے تھے۔ حضرت والمد ما جد ان کی دین داری کا بہت ہی ذکر فر مایا کرتے سیر بھی شرح سے دوری رحمہ اللہ کا مرید تھا۔ ای بناء پر جھرت سید عبداللہ

انقال شخ کے بعد ہمیشہ سیرعبدالرحلٰ کی صحبت میں رہتے تھے اور آپس میں انتہائی محبت وانس رکھتے تھے۔ حضرت سیرعبداللہ عفیف و پاک دامن تھے۔ زندگی بحرشادی نہ کی۔ محلہ'' کوشک نز' میں حضرت عبداللہ کی اقامت کا سب سے برا اسبب سیدعبدالرحمٰن موصوف کی رفاقت تھی۔ شخ آ وم کے تمام مکتوبات میں جو سیدعبداللہ کے نام کھے جاتے رہے سیدعبدالرحمٰن کا ذکر بھی منصل ماتا ہے۔ شہادت کے طور پرشن آ وم رحمہ اللہ تعالیٰ کے دو مکتوب بعینہ نقل کے جاتے ہیں؛ جو حافظ عبداللہ اور سیدعبدالرحمٰن کے نام صاور ہوئے۔

بسم الثدالرحن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على

خيرِ خلقه محمّد وآله اجمعين الاكرمين.

الله تعالیٰ دینی اور دنیوی کاموں بیں اپنی رضا کے مطابق جمعتیتِ خاطر اور اطمینانِ قلب کی توفیق ارزانی کرے اور جمارے دلوں کوخالص ومخلص رکھے۔

زال یا در دلنوازم شکریست نے شکایت گرنکنددان عشقی خوش بشنوایس حکایت

(اگرنکنه دال عشق ہوتو مجھ سے بیاطف انگیز بات سنو کہ اس محبوب دلنواز کا ہر حالت میں شکرگزارر مناجا ہے۔ کسی بھی عالم میں زبانِ شکایت ندھو لئے۔)

ہمارا یہ فقیرانہ سلام ہامدان ہرادران معنوی تک بطریق انتہاہ مطالعہ سے گزرے کہ چل چلاؤ کا وقت ہے اور کل کا کام کل ہی سے ممل میں شار ہوگا۔ اللہ نیکی کی توفیق دینے والا ہے اور اس سے ہی راہ راست اور رشد و ہدایت کی توفیق اس کے حبیب آل اطہار اسی سے ہمار اور تابعین فری وقار کے طفیل نصیب ہوتی ہے۔ ان سب پرصلوٰ قو وسلام ہوں۔ یہاں کے تمام احباب کی طرف سے ہرادرانہ تسلیمات مطالعہ فرمائے۔

حضرت شیخ آ دم ہنوری کا دوسرا مکتوب جو سیادت پناہ سید عماد ٔ حافظ عبد اللہ اور حافظ عبدالرحمٰن کے نام صادر ہوا۔

بسم الله الرحمّن الرّحيم الحمد لله رب العالمين والصلوة على خير خِلقه

#### محمّدِ وآلهِ اجمعين الاكرمين

بندگان افی معنوی سیادت پناه و توقیق آ تارسید محاد و صافظ عبد الرحمٰن سلام فقیرانہ کے بعد مطالعہ فر ما کیں کہ اس طرف کے حالات لائق حمہ وشکر ہیں اور آپ بھا کیوں کی سلامتی و استفامت اللہ سے مطلوب ہے۔ وہی ذات پاکنخلِ تمنا کو بار آ ور کرنے والی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ آ نجناب کا ایک ایک گرامی نامہ جو اخلاص سے پُر تھا'' بار ہہ' سے اور دوسرا عنایت نامہ محترم حافظین (حافظ عبد اللہ وحافظ عبد الرحمٰن) کا تکھا ہوا اکبر آ باد سے موصول ہوا۔ اللہ کا شکر واحسان ہے کہ آپ حضرات صحت وسلامتی سے ہیں اور فقیروں کی یاد سے بھی غافل نہیں۔ بہر حال اُمیدوار ہوں کہ اس اخلاص کا مقیجہ سعادت وارین کی صورت میں نمودار ہوگا (اللہ کے فضل واحسان سے )۔ اے بھائی! وقت ایک چانا دھارا ہے گربیہ و زاری اور صدق دل سے دعاؤں میں سعی وکاوش دکھانا ضروری ہے' تا کہ ق سجانہ وتعالی بقیہ زندگی اس مدتی دل سے دعاؤں میں سعی وکاوش دکھانا ضروری ہے' تا کہ ق سجانہ وتعالی بقیہ زندگی اس وارفانی میں ضائع کرنے سے بچائے۔

تصفيه قلب

حضرت والد ماجد رحمہ اللہ فر مایا کرتے تھے کہ سیدعبد اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ آغاز کار میں جب میں شخ آدم رحمہ اللہ کی خدمت میں پہنچا میرا قلب نسبت روحانی سے بالکل خالی ہو گیا اور جمعیتِ خاطر میں فقور ظاہر ہونے لگا۔ میں پر بیٹان ہوا اور حضرت شخ کی خدمت میں عرض کی فر مایا: پہلی نسبت سرکہ کا تھم رکھتی ہے اور جو جمعیتِ قلب ہماری صحبت میں یا دُک اس کی مثال گلاب کی سے اور قاعدہ میہ کہ آگر بوتل میں سرکہ ہواوراس میں گلاب ڈالنے کا ارادہ کیا جائے تو سب سے پہلے بوتل کو خوب دھوکر صاف کیا جاتا ہے تا کہ سرکے کا ذرہ جربی اثر باتی شدر ہے تب وہ بوتل گلاب کے قابل بنتی ہے۔

کلام رتانی کی تا ثیرواعجاز

حضرت والدصاحب شیخ آدم بنوری رحمه الله کی اولاد میں سے کسی بزرگ سے نقل فرماتے سے کہ بررگ سے نقل فرماتے سے کہ سیدعبد اللہ صحبتِ شیخ آدم کے دوران ایک دن کسی درخت کے بیجے پورے اطمینانِ قلب کے ساتھ آئکھیں بند کئے تلاوت قرآن میں مشغول تھے۔ ای اثناء میں بہت سی چڑیاں درخت سے گر کرمرتی رہیں اور وہ لوگ جو ماوراء النہر سے حضرت شیخ کی بیعت کے سی چڑیاں درخت سے گر کرمرتی رہیں اور وہ لوگ جو ماوراء النہر سے حضرت شیخ کی بیعت کے سیاستہ کے بیان درخت سے گر کرمرتی رہیں اور وہ لوگ جو ماوراء النہر سے حضرت شیخ کی بیعت کے

کے آئے ہوئے تھے ذوق ساع سے وجد میں آگئے۔ کسی نے حضرت شیخ آ دم رحمہ اللّہ کواس صورت حال سے مطلع کیا' آپ تشریف لائے اور فر مایا کہ حافظ! اب بس کر د۔ حافظ نے آئے کھولی' انکساری کے ساتھ کھڑ ہے ہو گئے اور پُپ سادھ لی۔

كشف وكرامت تبين بُجهد وإستقامت

حضرت والد ماجد نے فرمایا کہ میں نے مینکة حضرت حافظ صاحب سے کئی بار سُنا کہ دوکفش برسمر کشف ' ( کشف و کرامت کے تمریح جوتے ) بعثی صوفیاء کے نزویک استقامت معتبر ہے نہ کہ کرامت قبلہ والدصاحب فرماتے تھے کہ حضرت حافظ صاحب کا طریقہ نولت و گمنائی تھا۔ لوگوں میں اس طرح گھل کی کرر ہے تھے کہ کوئی انہیں کسی خصوصیت سے الگ نہیں کرسکتا تھا۔ وہ اکثر بوڑھی یا بیوہ عورتوں کے دروازوں پر چکرلگایا کرتے تھے تا کہ انہیں بین کرسکتا تھا۔ وہ اکثر بوڑھی یا بیوہ عورتوں کے دروازوں پر چکرلگایا کرتے تھے تا کہ انہیں بیانی ' اناح وغیرہ ضروریات خانگی بازار سے لاکردے سے بس ۔ بسااو قات ضعیف خاد ما کیں اپنے آتیں تو حضرت حافظ صاحب ان کی بیرخد مات اپنے ذے لے کر

منزل مقصود تک پہنچا آئے اور ساتھ ہی کہتے کہ آقاد کی سے مت کہنا تا کہ وہ تہہیں ایذاء نہ دے سکیں۔ الغرض باوجود اس گمنامی اور انکساری کے شخ آدم بنوری رحمہ اللہ کے صحبت یا فتگان جیسے شخ عبد اللہ کو ہائی جن کا لقب حاجی بہا درتھا 'شخ بایزیدا در اس قتم کے دوسرے لوگ حضرت سید کی انہائی تعظیم کرتے تھے۔ لوگ حضرت سید کی انہائی تعظیم کرتے تھے۔ اس ال

اہلِ دل سے پرروہ

حضرت والد ماجد نے فرمایا کرسید عبداللہ سنایا کرتے تھے کہ طلب کے ابتدائی ایام میں ایک مجذوب کی خدمت میں پنچا جو ہمیشہ بازاروں میں نظے پھرا کرتے تھے جب جھے دیکھا تو بھاگ کھڑے ہوئے اس بھی ان کے پیچھے تیز تیز چلنے لگا۔ جب تھبے سے باہر آئے تو وہاں ایک بڑھیا لکڑیاں جمع کر رہی تھی۔ مجذوب نے اس کا دو پٹہ لے کرتن ڈھانپ لیااور میری طرف متوجہ ہوکر کہا: السلام علیم! پھر کہنے گے کہ اس وقت میں نگا تھااور تم سے حیا آئی میں مقی مگر تم نے میرا تعاقب کیوں کیا؟ عرض کی: میں جانتا تھا کہ آپ کی عادت ہی پھوالی ہے۔ فرمانے گے دیا تھا کہ آپ کی عادت ہی پھوالی ہے۔ فرمانے گے : قصبے والے جانور ہیں 'اول نے کا لانعام بل ھم اصل سبیلا'' (یہ جانور ہیں بلکہ ان سے بردہ نہیں کرتا۔ گر جب کوئی اہلِ جانور ہیں بلکہ ان سے بھی گے گزرے )'اس لیے ان سے بردہ نہیں کرتا۔ گر جب کوئی اہلِ دل بینی مستنقبل بنی

والد ماجد نے فرمایا کہ سیدعبداللہ فرماتے تھے: جن دنول شیخ آدم بنوری رحمہ اللہ قدی سرۂ نے جج بیت اللہ کاعزم مصمم کیا 'میں نے بھی ان کے ساتھ جانے کا ارادہ کرلیا۔ انہوں نے مجھے جانے سے ردک دیا 'روانہ ہونے لگے۔ میں نے عرض کی کہ اہل وعیال والے تو دولتِ ہمرائی سے مشرف ہورہے ہیں فقیر جوغیر شادی شدہ ہاور کسی کے نان ونفقہ کامتمل دولتِ ہمرائی سے مشرف ہورہے ہیں فقیر جوغیر شادی شدہ ہاکرتے تھے۔ علاء نے اورنگ زیب اسلام مشہید رحمہ اللہ کوائی حرکت کی سزا دیں۔ جب بادشاہ نے سرمد عالمگیر رحمہ اللہ پر زور دیا کہ وہ سرمد شہید رحمہ اللہ کوائی حرکت کی سزا دیں۔ جب بادشاہ نے سرمد

مارا ہمہ اسباب پریشانی داد بے عبیاں راکباس عریانی داد شہیدر حمداللہ سے بوچھا تو انہوں نے فرمایا: آئنس کہ ترا تا ہے جہائی داد بوشانید لباس ہر کرااعیے دید بھی نہیں اسے کیوں محروم کیا جارہاہے؟ فرمانے لگے کہتمہاراٹھہرانا حکمت پرببنی ہے جو تہہیں بعد میں معلوم ہوجائے گی۔اب معلوم ہوا کہ وہ حکمت تمہاری تربیت سے عہدہ برآ ہونا تھا۔ ہونہار بروا

حضرت والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ سیدعبد اللہ سُنایا کرتے تھے کہ جب تم (شاہ عبد اللہ سُنایا کرتے تھے کہ جب تم (شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ) بچپن میں بچول کے ساتھ کھیلا کرتے تھے تو ہم اپنے دل میں تبہارے لیے کشش محسوں کرتے تھے اور دُعا کیا کرتے تھے: بارخدا! اس بچے کو زمرہ اولیاء میں شریک کر اور اس کے کمالات میرے ہاتھوں پایئے تھیل کو پہنچا۔ الحمد للہ! کہ میری دعادُن کا الرّظہور پذیر

كرامت مكتب يا فيضان نظر

والد ماجد فرمایا کرتے ہے کہ حضرت سیدعبداللہ جھ سے کوئی خدمت نہیں لیتے ہے۔اگر میں خدمت کرنا چاہتا تو کسی بہانے بازر کھنے کی کوشش کرتے ۔ان کی اس روش سے ایک رات میں خدمت کرنا چاہتا تو کسی بہانے بازر کھنے کی کوشش کرتے ۔ان کی اس روش سے ایک رات میرے دل میں وسوسہ بیدا ہوا۔ چنا نچہ اس خیال کے اظہار کی خاطر ان کے جمرے میں چلا گیا۔ گرمی کا وقت تھا' کیڑے بدن سے اُتار رکھے تھے۔ جمچے دیکھتے ہی خوش آ مدید کہا اور فرمایا: میرے جسم کی میل کھرچ لو۔ میں انتہائی مشر ت سے بدن کی میل صاف کرنے لگا فرمایا: میں فرمایا: پُورے ہاتھ کو کیوں تکلیف دیتے ہوئیہ کام تو دو انگلیوں سے بھی ہوسکتا درمیان میں فرمایا: پُورے ہاتھ کو کیوں تکلیف دیتے ہوئیہ کام تو دو انگلیوں سے بھی ہوسکتا ہے۔ چنانچہ میں نے دو انگلیوں سے میل صاف کرنے پر اکتفاء کی ۔ پھر فر بایا: راو طریقت میں طالب سے خدمت لینے کی جوشرط تھی وہ میرے ساتھ پیوست ہو کرتم نے پوری کر کی میں طالب سے خدمت لینے کی جوشرط تھی وہ میرے ساتھ پیوست ہو کرتم نے پوری کر کی ہے۔ آ کندہ کسی بھی ایسے اندیشے کو دل میں راہ مت دو۔ کیونکہ میں نے اپنی طرف سے صحبت طاہری وباطنی کے تمام حقوق تم بہیں معاف کردیئے ہیں۔

حضرت سید صاحب ایک بزرگ سے جوشخ آ دم بنوری رحمہ اللہ کا صحبت یا فتہ تھا (مفتف کے گمان میں یہ بزرگ سید صاحب کے عم محترم با ان کے کوئی عم زاد بھائی تھے) روایت کرتے تھے کہ سید علم اللہ مجھ سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔اس دوران انہیں طریقت کا شوق پیدا ہواور شخ آ دم بنوری کی خدمت میں حاضری دینے گئے۔اکٹر اوقات حصولِ علم میں بیدا ہواور شخ آ دم بنوری کی خدمت میں حاضری دینے گئے۔اکٹر اوقات حصولِ علم میں بھی جرج اور ناغہ ہونے لگا۔اس بات پر میں نے انہیں بہت ٹوکا۔اس اثناء میں میری

زبان سے نکلا:علم سے بے بہرہ عامی فقیروں سے تہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ بیسُن کرسید علم الله كي حالت تبديل ہوگئ اور كہنے لگے كہتم اورتم جيسےلوگ! گران كى صحبت ميں آئيں تو اینے آپ کو گوئے اور جاہل مطلق سمجھنے لگیں۔ میں بی*ن کر بہت* تلملا یا اور بھڑک اُٹھا اور علم کلام کا ایک انتہائی مشکل ترین مسکلہ تلاش کر کے انہیں عاجز اور زچ کرنے کی نبیت ہے ان کے پاس بھنج گیا۔ بہت عزت و تکریم سے پیش آئے میں نے اپنا اشکال پیش کیا۔ پہلے تو فرمانے لیے: بیرمسکلہ خالص علمی ہے اور فقیر عامی ہے ہاں البتہ تم عالم ہو۔ میں کیا جانوں! بیتو تم بى سے حل كرانا جا ہيے۔ اى طرح نال مول كرتے رہے۔ يہاں تك كه بيس نے يقين كر لیا کہ انہیں علم لدنی کا کوئی وعویٰ نہیں اور مشکل مسئلے میں ان کی بے مالیکی مجھ پر ظاہر ہوگئی۔ میرے دل بیں اس خیال کا آنا تھا کہ بیکدم ان کا چبرہ سُرخ ہو گیا اور بلند آواز سے فرمانے کے کہ ریداییا مسکلہ ہے کہ اگرمشرق ومغرب کے علماء جمع ہوں تو بھی حل نہ کرسکیں۔ ہاں! البت ہم اے حل کریں گئے پھر غیرمہم شکفتہ اور پُر تا ثیرتقر برشردع کی جس سے اشکال رفع ہو گیا' آپ نے ایسے معارف اور نکات بیان کیے جن تک میرافہم وشعور نہیں پہنچ سکتا تھا اور اکثر باتیں میری مجھے الاتر تھیں۔ میں این آپ کوان کے آ کے طفل کمتب سیجھنے لگا۔ جب ان کی مجلس سے اٹھا تو خیال آیا کہ ان کی سچائی ظاہر ہو چکی ہے کہندا تو بہ کر لینی چاہیے مگر جھوئی انا اورخواہشِ نفس نے ابیا جکڑ رکھا تھا کہ دوبارہ علم تغییر کا ایک مشکل ترین مسئلہ ڈھونڈ ھے کران کے سامنے پیش کیا۔اس بار بھی روز اوّل کی طرح تعظیم سے پیش آئے اور شروع میں حدسے زیادہ معذرت کرنے لگئے جس سے مجھے شبہ گزرا کہ شایداس مسئلے کے بیان سے عاجز آ گئے ہیں' مگر بیدم بلٹا کھایا اورتقریر دلیذیرشروع کر دی۔ تیسر ہے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا'جس سے متاثر ہوکر میں نے دل ہی دل میں کہا کہ بیراست رواورمنصف مزاج ہیں کیکن میرے اندر کج روی اور خامی ہے۔ چنانچہ میں نے ان کا امتخان اور آ زمائش کینے سے تو ہہ کی اور اپنی خطا وتصور کامعتر ف ہوکر نیازمندی وانکساری سے ان کی مجلس میں پہنچا۔اس بارکوئی توجہ نہ فر مائی' جو تیوں میں بعیشا' تو بہوزاری کا اظہار کرتا رہا۔ فر مانے لگے: تم توصاحب علم ہو' سر کے بال كنبيثيون سے ينجے كيوں جھوڑ ركھے ہيں؟ اور نته بند تُخنوں سے ينجے كيوں لٹك رہا ہے؟ حجام كوبكوايا سرمند واديا اورتهد بند تخنول سے اوير كرايا اور بيعت ميں قبول فرمايا -

#### Marfat.com

سننے میں آیا ہے کہ شخ ابراہیم مراد آبادی طریقہ چشتہ کے ایک نامور بزرگ تھے۔ وہ کہتے تھے کہ طلب سلوک کے آغاز میں جب میں شخ آدم بنوری رحمہ اللہ کی خدمت میں بہنچا تو ان دوستوں میں سے ایک بزرگ نے میری سفارش کی کہ حضرت! بیشخص صحیح معنوں میں طالب خدا ہے۔ ای وقت مجھ پرشخ نے ایسی نگاہ ڈالی کہ مجھ پر ایک کیفیت طاری ہوگئ 'جو طالب خدا ہے۔ چندروز وہاں تھم کرواہ سفر لی اور شخ محمد صادت قدس سرۂ کے صلفہ ارادت میں شامل ہوگیا۔ وہاں سے بھی بے انتہا رُوحانی فوائد حاصل کئے گر ریاضت اور تصفیہ قلب میں شامل ہوگیا۔ وہاں سے بھی بے انتہا رُوحانی فوائد حاصل کئے گر ریاضت اور تصفیہ قلب کے بعد معلوم ہوا کہ میری جمعیت خاطر اور اللہ بیت کا اصل سرمایہ شخ آدم کی وہی نگاہ کرم ہے۔ ریاضات اور مجاہدات نے اس میں رونق وصفا کے علاوہ کوئی اضا فرنہیں کیا۔ سننے میں آیا ہے کہ شخت فرماتے شے اور ان کا بیوصف شہرہ آ فاق تھا۔

نگاه شخ

فرمایا کرتے تھے کہ ابتدائے سلوک میں جب میں حضرت آخ آ دم کی بارگاہ میں پہنچا تو دیکھا کہ تمام ادادت مندوں نے آخ کے گھر کی خدمات اور کام کاج کوآ پس میں بانٹ رکھا ہوا کوئی خدمت بھی باتی نہیں چھوڑی۔ پچھ مدت میں نے انظار کیا تو دیکھا کہ جواراوت مندجنگل سے لکڑیاں وغیرہ لانے پرمقرر ہے بہت ہی کمزوراور لاغر ہے۔ صحیح معنوں میں سے خدمت سرانجام نہیں دے سکتا۔ میں چونکہ تنومند جوان تھا ' بیکام میں نے اپنے ذے لیا۔ ہرروز دو ڈھیر اُٹھالاتا تھا' مگر ابھی تک سے شرف حاصل نہ تھا کہ آخ کی مجلس میں باریاب ہو سکوں۔ پچھ مدت کے بعد آخ ایک نہر برغسل کرنے تشریف لے گئے۔ ادادت مند بدن کی مسل کہ ورکر نے اور مالش کرنے میں مشغول ہو گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوگیا' ان سب کی بذست میں نے فدمت بہتر طور پر انجام دی' جس کی بناء پر شخ ای وقت میری طرف متوجہ ہوئے۔ ایک بی نگاہ نے میرا کام تمام کر دیا ادرای نہر میں بہوٹی ہو کر گر پڑا۔ ساتھی متوجہ ہوئے۔ ایک بی نگاہ نے میرا کام تمام کر دیا ادرای نہر میں بہوٹی ہو کر گر پڑا۔ ساتھی متوجہ ہوئے۔ ایک نگاہ کے میرا کام تمام کر دیا ادرای نہر میں بہوٹی ہو کر گر پڑا۔ ساتھی میر میں مصروف تھا کہ از دراو کرم پھر جھے سے دریافت حال فرمایا۔ اس التفات کی کیفیت سے بدن میں مصروف تھا کہ از دراو کرم پھر جھے سے دریافت حال فرمایا۔ اس التفات کی کیفیت سے بین میں بھر بے ہوٹی ہوگی ہیں ہے بیائ نگاہ فیلے میرے بوٹی ہوگی ہیں ہے بیائ نگاہ فیلوف کا صد قد ہے جو حضرت میں بھر بے ہوٹی ہوگی ہی ہے بیائ نگاہ فیلوف کا صد قد ہے جو حضرت

شیخ نے دومر تنبہ مجھ برمبذول فرمائی۔

حضرت فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے شخ آدم کی خدمت ہیں حاضر ہو کر توجہ طلب کی فرمایا: وضو کر کے دور گعت پڑھ لے۔ یہ مُن کر میرے سامنے الشخص نے منہ بنا کر کہا: نماز کا وضو تو حکم نبوی ﷺ کی رُوسے گنا ہوں کا کفارہ ہے ، پھر تمہاری توجہ کی کیا ضرورت ہے؟ شخ اس کی بدا د بی ہے درگز رفر ماتے ہوئے اُٹھ کر چلے گئے۔ اس وقت الہام لمہوا کہ ہم نے تو متمہیں اپنی مخلوق ہیں اس لیے رکھا ہے کی بے ادبیوں سے درگز رکرہ اور انہیں راہ ہدایت مخلوق ہیں اس لیے رکھا ہے کی بے ادبیوں سے درگز رکرہ اور انہیں راہ ہدایت محل کیوں نہ کیا؟ اس پرشخ نے اس آدی کے پیچھے کی کو بھیجا تا کہ اسے واپس لے آئے اور آمل کیوں نہ کیا؟ اس پرشخ نے اس آدی کے پیچھے کی کو بھیجا تا کہ اسے واپس لے آئے اور آمل کیوں نہ کیا؟ اس پرشخ نے اس آدی کے پیچھے کی کو بھیجا تا کہ اسے واپس لانے ہیں کا میاب نہ ہوسکا۔ شخ نے قاصد سے فرمایا کہ اس کے دونوں کا نوں میں اللہ کا اسم پڑھو۔ کا میاب نہ ہوسکا۔ شخ نی وہ بے ہوش ہوگیا اور اسے مُر دے کی طرح اُٹھا کرشن کی خدمت میں چنانچہ لفظ اللہ سنتے ہی وہ بے ہوش ہوگیا اور اسے مُر دے کی طرح اُٹھا کرشن کی خدمت میں

گردن نہ جھی جس کی شہنشاہ کے آ<u>گے</u>

حضرت والد ماجد نے حضرت شیخ آ دم رحمہ اللہ کے رفقاء سے نقل کیا کہ جب شیخ کی شہرت عام ہوگئ تو ان کی دُھوم شہنشاہ ہندشا جہان تک بھی جا پیٹی ۔ شا جہان نے اپنے وزیر سعد اللہ خان اور ملا عبد انکیم سیا لکوئی کو بھیجا تا کہ شیخ سے ل کر حقیقت حال کا پیتہ کریں ۔ دونوں شیخ کی خدمت میں پہنچ ۔ شیخ اس وقت مراقبے میں سے کافی ویر ورواز ہے یہ بیٹے رہے۔ جب شیخ حالتِ مراقبہ سے باہر نکلے تو دونوں ان کے جرے میں واغل ہوگئے ۔ شیخ ان کی تعظیم بیا نہ دنیا جب شیخ کیا نہ ہوگئے ۔ شیخ ان کی تعظیم بیا نہ لائے 'بید دیکھ کر دونوں بررگوں کا مزان گر گیا۔ سعد اللہ خان نے کہا: میں تو اہل دنیا ہوں ۔ مشائخ کے نزد کی مستحق تعظیم نہیں گر مولانا عبد انکیم سیا لکوئی تو عالم دین ہیں ان کی تعظیم ضروری ہے ۔ شیخ نے فرمایا: حدیث ہیں آتا ہے: ''المعلم ماء اصف اللہ بین القا ہوجائے۔ الہام کی حقیقت تیب کہ بلاواسط کی نظر واکساب کے کوئی حقیقت تکب میں القا ہوجائے۔ الہام کی حقیقت تکب میں القا ہوجائے۔ الہام کی حقیقت تیب کے بلاواسط کی نظر واکساب کے کوئی حقیقت تکب میں القا ہوجائے۔ الہام کی حقیقت تک بارے میں حضرت عرصی اللہ عند کا یہ فرمانا کہ''ان اللہ میں کی ایک قشم ہے۔

يخالطوا الملوك فاذا خالطوهم فهم اللصوص "(علماء محافظ دين بين جب تك كه با دشاہوں سے وُ ورر ہیں جب سلاطین کی مارگاہوں تک جا پہنچیں تو وہ علماء نہیں چور ہیں )۔ پھران دونوں نے یو جیھا: آپ کا نسب کیا ہے؟ فرمایا:سید ہوں' مگر چونکہ ہماری مائیس افغان قبائل ہے تعلق رکھتی ہیں'اس لیے عوام کی زبان پر افغان مشہور ہو گئے۔ پھر یو چھا کہ ہم نے سُنا ہے کہ آپ علم لدنی رکھتے ہیں؟ فرمایا: ہاں اور اس نعمت پر اللّٰد کی حمد و ثناء کرتا ہوں۔ بیسُن كر دونوں اٹھ كھڑے ہوئے اور شاہجہان سے جاكر كہا كديدايك عامى ادر متكبر نقير ہے جو کیے چوڑے وجو ہے کرتا ہے۔اصل میں افغان ہے مگر سید کہلاتا ہے۔ باوجود اس کے پٹھان اس کے بے حدمعتقد ہیں کلہذا اسے چھیڑنے سے خوف ہے کہ ہیں فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ بیہ سُن كرشا بجہان بكر كيا۔ قاصد كے ہاتھ في كوكهلا بھيجا كه آب جج كو چلے جائيں۔ في انتهائي عجلت میں عازم مکہ ہوگئے۔ جب سورت میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ حاکم سورت آ ب کا ارادت مند ہے۔ بیٹنے نے کہا:تمہارے ذیتے بیہ خدمت ہے کہ ہمیں جلد تر جہاز میں سوار کرا دو۔ جب سوار ہوئے تو بادشاہ کا تھم پہنچا کہ اس فقیر کوجلدوا پس لوٹا ہے کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہاں درولیش کا باہر جانا میرے ملک کے لیے زوال کا باعث ہوگا۔ حاکم سورت نے معذرت لکھی کہ شاہی تھم پہنچنے سے پہلے حضرت شیخ جہاز پر سوار ہو گئے 'بہت ہی جلد بادشاہ قید بهوا۔ادھری کی وفات مدیندمنورہ میں واقع ہوئی اور جنت اُبقیع میں قبہ ٔ حضرت عثان رضی الله عنه کے قریب مدفون ہوئے۔(اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کے پھول برسائے۔)

صدسترراه ہے

والد ماجدفر مایا کرتے تھے کہ طالب نامی ایک درولیش حضرت سیدعبداللہ قدس سرہ فی ک خدمت میں رہتا تھا۔ وہ بمیشہ روتا اور ہائے ہائے کا نعرہ لگا تا رہتا تھا۔ حضرت سید نے اس سے بمیشہ روتے وہ ہے اس ب یو چھا تو میری طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ بیعزیر حصول علم میں مشغول رہتا ہے اور میں فارغ البال اور یکسو ہوں مگر پھر بھی اس پر مجھ سے زیادہ روحانی عقدے اور بھی امرار آشکارا ہوتے جارہے ہیں۔ فرمانے گئے: اس فکر واند یشے میں منت پڑؤ بیعطائے البی ہے۔ ہرایک کوالگ الگ حوصلہ وہتمت تفویض ہوئی ہے مگر وہ پھر بھی روتا رہا۔ حضرت سید نے فرمایا: تیری اصلاح یوں ہوسکتی ہے کہ تو سفر میں رہا کر۔ پھر بھی روتا رہا۔ حضرت سید نے فرمایا: تیری اصلاح یوں ہوسکتی ہے کہ تو سفر میں رہا کر۔

چنانچہاں نے وائمی سفراختیار کیا۔ بھی بھے دیکھنے کے لیے آجایا کرتا تھا اور کہا کرتا کہ حضرت سیرصاحب کے منہ سے جو ہات نکل گئ اس کا بیا تر ہے کہ سفر میں مجھے ہمیشہ جمعیت خاطراورانبساط حاصل رہتا ہے کیکن ایک جگہ قیام میں تنگی وٹمگینی مجھی مجھی وہ مغلوب الحال ہوجا تا۔ایی حالت میں ایک مرتبہ کی کے گھر میں تھس گیا انہوں نے بکڑ کراسے تکلیف دی اور قید کرڈ الا۔جس قدر بھی اس کی قید اور ٹکلیف بڑھتی رہی اس کے گھریلونقصان میں اضافہ ہوتا رہا' اس کا بیٹا مر گیا' گھوڑ النگڑ ا ہو گیا' دوسرا بیٹا بیار پڑ گیا۔ بیرحالت دیکھے کر وہ سخت نادم ہوا' تو بہ کی اور پھرمیر ہے ساتھ نیاز مندانہ سلوک شروع کیا۔

بمزارخوایی آمد

والد ما جدفر مایا کرتے تھے کہ جن دنوں ادر نگ زیب اکبرآ با دہیں تھا' میں میرزاہد ہروی مدحنسب الشكري بجهاسباق يراهتا تهاراى تقريب كم بهان بين اين والدك بمراه ا كبرآ بادآ سيا۔سيدعبدالله بھی سيدعبدالرحمٰن کی رفاقت کے سبب وہاں موجود منظے وہاں انہيں ایک عارضہ ہو گیا اور رحمت حق سے واصل ہوئے۔انہوں نے وصیت کی کہ مجھے مسکینوں کے قبرستان میں دنن کرنا تا کہ کوئی بہجان نہ سکے۔ چنانچہ لوگوں نے ابیا ہی کیا۔ میں بھی اس دن شدید بیار تھا۔ جنازے کے ساتھ جانے کی سکت نہیں تھی۔ جب میں تندرست ہوا اور جلنے پھرنے کی طافت پیدا ہوئی تو ایک ایسے ساتھی کے ساتھ جوان کے جنازہ و دنن میں موجود تھا' زیارت و برکت کے لیے ان کے مزار مبارک کی طرف چل پڑا۔ بیان کی آخری وصیت کا کمال تھا کہ میرے ساتھی کافی غور وفکر کے باوجودان کی قبر نہ پیجان سکے۔آ خراندازے سے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا' میں وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھنے لگا۔میری پشت کی طرف سے سیّد صاحب نے آواز دی کر نقیر کی قبرادھر ہے کیکن جو پچھ شروع کر بھے ہوا سے وہاں ہی تمام کر لواوراس کا نواب ای قبر دالے کو بخشو۔جلدی مت کرؤ جو پچھ پڑھ رہے ہواہے انجام تک يہنجاؤ۔ بين كريس نے ساتھى سے كہا: اچھى طرح غور كرو۔سيدصاحب كى قبروہى ہے جدھرتم نے اشارہ کیا ہے یا میری پیٹھ کے بیچھے ہے؟ تھوڑی در سوج کر کہنے لگا: میں غلطی پر تھا۔ حضرت سيّد رحمه الله كي قبرتمهاري يحصي ہے۔ ميں اى سمت ہوكر بيضا اور قرآن پر هنا شروع کیا۔ای اثناء میں دل گرفتہ اور ممگین ہونے کے سبب اکثر مقامات پر قواعدِ قر اُت کی رعایت نہ کر سکا۔ قبر میں سے آواز آئی کہ فلال فلال جگہ پر تسائل سے کام لیا ہے۔ قر اُت کے معاملے میں جزم واحتیاط کی ضرورت ہے لیے

# تذكره خصرت خواجه خور درحمه الله فرزندخواجه محمد باقی بالله د بلوی رحمه الله علیه

شيوهٔ اہل نظر

والد ماجد فر ماتے سے کہ رسائلِ صِغار (شرح عقا کدسے پہلے کے رسائل) سے لے کر مقا کد و عاشیہ خیالی تک جملہ متداول کتب میں نے مخدوی اخوی ابوالرضا محدسے پڑھیں اور دوسری کتب میر زاز اہد ہروی سے ایک دن شرح عقا کد و حاشیہ خیالی کے درس کے دوران میرے دل میں ایک اعتراض اٹھا۔ مخد ، می ابوالرضا جواب میں گویا ہوئے ۔ اس مناظر سے میر اور معاملہ رنج و غصے تک جا پہنچا۔ میں نے کتاب پڑھنا چھوڑ دی۔ پچھ محمد بعد ایک دن ہم دونوں خواجہ خورت کی خدمت میں پہنچ کے اب نے مجھ سے بوچھا کہ خیالی کو ایک دن ہم دونوں خواجہ خورت کی خدمت میں پہنچ کا ب نے مجھ سے بوچھا کہ خیالی کو ایک دن ہم دونوں خواجہ خورت کی خدمت میں پہنچ کا ب نے مجھ سے بوچھا کہ خیالی کو ایک دونوں خواجہ خورت کی خدمت میں پہنچ کا ب نے مجھ سے بوچھا کہ خیالی کو سے مقیدہ داشح ہوجا تا ہے۔

کے حضرت مجد دالف ٹانی رحمہ اللہ کے بیرومر شد حضرت خواجہ کھر ہاتی ہاللہ رحمہ اللہ کا بل میں ا ۹۵ ھیں پیدا ہوئے آپ کے دالد ہاجہ قاضی عبد السلام رحمہ اللہ بھی جلیل القدر عالم اور ہزرگ تھے۔ آپ نے اس دور کے مشہور فاضل مولانا حلوائی رحمہ اللہ سے تعلیم حاصل کی۔ یوں تو آپ او سی المشر ب شھے۔ آپ کی باطنی تربیت ہراہ وراست سرکار رسالت مآب علیاتی اور خواجہ بہاء الدین رحمہ اللہ کی روحانیت سے ہوئی کیکن ظاہر آپ نے ماوراء لنہر اور ہندوستان کے بینکڑوں سٹائے سے کسب فیض کیا۔ آخر میں حضرت خواجگی امکنگی رحمہ اللہ سے مجاز طریقت ہوئے۔ آپ شریعت وطریقت مزار مبارک فیض کیا۔ آخر میں حضرت خواجگی امکنگی رحمہ اللہ سے مجاز طریقت ہوئے۔ آپ شریعت وطریقت دیلی نے مزار مبارک دیلی میں زیارت گاہ خلائق ہے۔

سے خواجہ خورد رخمہ اللہ کا اصل نام خواجہ عبد اللہ ہے۔ آپ خواجہ محمد باتی کے فرزند ارجمند اور طاہری و باطنی علوم کے جامع والدگرامی کے نقش قدم پرکار بند تھے۔

كهال تك يبنيايا ٢٠٠٠ عرض كى: عرصه مواكرترك كردى ب فرمايا: كيا سبب موا؟ عرض كى: نماز'روزے کے ضروری احکام معلوم ہو چکے ہیں اس سے زیادہ کچھ میسرنہیں ہوسکتا' مگر آپ نے حقیقت معلوم کرنے میں مبالخے سے کام لیا' مالا خربات ظاہر ہوگئی۔ تاکید سے فرمانے كك بمحصت براه ليا كرو- منع سويرے كتاب لے كر خدمت ميں حاضر ہوا۔ آب نے درس دینا شروع کیااورمیر ہے سابقہ اعتراض کو بہت ہی بیند کیا اور قومت استدلال کوسراہا' دوسرے اور تیسرے روز بھی سلسلہ یونہی چلتا رہا' چوتھے دن فرمایا کہتمہارے جدِ بزرگوار شخ رفیع الدين نے بھى مجھے تين دن سے زيادہ سبق نہيں پڑھايا تھا۔لہذا ميں بھى تين اسباق سے زيادہ نہیں پڑھاؤں گا۔ پھر یوں حکایت شروع کر دی کہ آغاز جوانی میں منیں حسن پرتی شعار رکھتا تھا۔ شخ رقع الدین کا ایک صاحبزادہ بہت ہی خوبصورت تھا۔اس کو ویکھنے کے ارادے سے کیا اور شرح لمعات بھی ساتھ لیتا گیا تا کہلوگ مجھیں کہ مسائلِ تصوف کی تحقیق کے لیے آیا ہے کیونکہ حضرت بیخ رقیع الدین مشکل مسائل کے حل کرنے کے سلسلے میں شہر کے اندراینی مثال آپ شے۔ جب میں ان کی خدمت میں پہنچا تو ہمار ہے خواجہ (حضرت باتی باللہ رحمہ الله) سے توسل کے سبب میرے ساتھ انتہائی مہربانی سے پیش آئے اور تعظیم بجالائے۔ جب میں نے سبتی شروع کیا تو سَرسَری طور پر دو حیار چیزیں بیان فرما کیں اور زیا وہ محقیق نہ فرمائی۔ اس وقت اُٹھ کھڑے ہوئے اور اینے اس صاحبزادے کو بلا کر فرمایا کہ خواجہ کی خدمت میں رہو۔ بیرد کیے کر میں شرمندہ اور نادم ہوا' گرچونکہ ایام شباب تھے۔ دوسرے روز ، بھی اسی نبیت اور ارادے سے جا پہنچا اور پھر بھی وہی سلوک ہوا۔ تیسرے روز جھ پر انتہائی ندامت غالب ہوئی۔ میں نے توب کی اور خلوصِ نبیت کے ساتھ پہنچا۔ اخلاص کی تلقین فرمائی اور پہلے سے بھی زیادہ النفات دکھایا اور اس روز نکاتِ تصوّف پر خوب زور دار تحقیقی تقریر فرمائی اور اس لڑ کے کی طرف کوئی توجہ نہ کی جب سبق سے فارغ ہوئے تو فرمایا: اگرتمہاری غرض اس بن کی تحقیق سے ہے تو مجھے تھم دیجئے کہ ہرروز قیام گاہ پر حاضر ہوتار ہوں کیونکہ آپ كايبان تشريف لاناميرے ليے به ادبي كے مترادف ہے۔ بيس نے عرض كى: مجھے آپ آنے کی اجازت نہیں وے رہے۔ آپ کی تکلیف فر مائی کے کیے میں تیار نہیں۔ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس کام کوموقوف رکھنا جائے ہیں۔ جھے سے اختلاف کرتے ہوئے فرمایا کہ

#### Marfat.com

دراصل ایک اور سبب ہے۔ یہ کہ کر میرا ہاتھ پکڑا اور مبحد فیروز شاہ میں لے آئے اور ایک متعین مقام پر لے جاکر کہنے گئے کہ تہمیں تھو ف کی ہر مشکل کتاب کا مطالعہ اس جگہ بیٹھ کر کرنا چاہیے۔ اگر پھر بھی مشکلہ حل نہ ہوتو میرا ذمہ دہا۔ اس دن کے بعد جب بھی کوئی مشکل مسکلہ پیش آتا تو میں وہاں جا کرمطالعہ کرتا اور وہ حل ہوجاتا۔ اگر ایک بالشت بھی اس جگہ سے اوھ اُدھر ہوجاتا تو دوسر سے مقامات کی طرح وہاں کوئی خاص فیف حاصل نہ ہوتا۔ جب خواجہ خواجہ خواجہ کور درحمہ اللہ یہ قصہ بیان کر چکے تو میں نے عرض کی کہ تین اسباق پر اکتفاء کرنا بھی شاید اس کر امت سے مقید تھا۔ آپ بھی اگر ایسا ہی تھر ف فرما کیں تو کیا ہی بہتر ہو۔ فرمانے گئے۔ کہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اگر تھیں بھی علمی مشکل پیش آئے اور اسے حل نہ کر سکوتو جھے کوئی ایسا فلاں نالائق نے میرا داست روک رکھا ہے۔ والد ما جد فرماتے تھے کہ اس کے بعد مجھے کوئی ایسا مشکل مسئلہ پیش نہیں آیا جوحل نہ کر سکا ہوں۔ اگر چہ میں نے کھمل درس و تھیلی علوم میرز از اہد مشکل مسئلہ پیش نہیں آیا جوحل نہ کر سکا ہوں۔ اگر چہ میں نے کھمل درس و تھیلی علوم میرز از اہد میں اول سے پڑھ رہا ہوں اور آخر سے درس دے دہا ہوں۔

#### دس**ت** به کار

حضرت والد ما جدفر ما یا کرتے تھے کہ خواجہ خور در حمد اللّٰداہی انگوٹھے سے ہمیشہ الگیوں پرکوئی چیز لکھتے رہے یہاں تک کہ اسباق اور باتوں کے در میاں بھی ایک دن میں ان سے پوچھ بیٹھا فرمانے گئے: یہ ایک عمل ہے جسے میں ہمیشہ کرتا رہتا ہوں گر تیر سوایہ بات آج تک کسی نے بہیں پوچھی ۔ آغاز حال میں جھے شغل استکتاب سے لگاؤر ہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب بھی گائے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب بھی گائے رہا ہے۔ یہی وجہ

نسبت وارادت كااحترام

فرمایا: ایک دن خواجہ خور در حمہ اللہ اپنے اصحاب واحباب میں بیٹے ہوئے تھے۔خود
پانگ پرتشریف فرما تھے باقی لوگ چٹائی پر۔اس موقع پر میں بھی خدمت میں جا پہنچا۔ حد سے
زیادہ تعظیم و تکریم فرما ٹی۔خود بینگ کی پائٹتی کو ہو بیٹے اور مجھے صدر نشین بنایا۔ ہر چند میں نے
معذرت جا ہی مگر نہ مانے نہ اس معالمے میں اہل مجلس کے چہرے متغیر ہو گئے۔ان کے فرزند
خواجہ رحمت اللہ کھڑے ہو کرع ض کرنے گئے کہ مجلس میں ان سے بھی زیادہ معمر اور لائقِ تعظیم

لوگ بیٹے ہیں۔ آخران میں کیا خصوصیت ہے؟ جو آپ اس قدرا تکساری سے بیش آرہے ہیں۔ فرمایا: میں بیال لیے کر رہا ہوں کہتم سلوک کا مشاہرہ کرسکواور میری طرح ان سے پیش آتے رہو۔ جب میں ان کے جدماوری حضرت شخ رفیع الدین کے دولت خانے پر حاضری و بیتا تھا تو وہ میرے ساتھ ای طرح سلوک فرماتے تھے حالانکہ وہ میرے استاذ تھے اور میں نے ان سے فیوض حاصل کئے تھے۔ جب شخ رفیع الدین ہمارے بیشواخواجہ محمد ہاتی قدس سرہ کی خدمت میں آئے تھے تو قریب قریب وہ بھی ان کے ساتھ بھی سلوک کرتے تھے۔ اگر چہ کی خدمت میں آئے تھے تو قریب قریب وہ بھی ان کے ساتھ بھی سلوک کرتے تھے۔ اگر چہ شخ رفیع الدین حضرت خواجہ کے خلفاء میں سے تھے گر چونکہ ابتدائے سلوک میں حضرت شخ فطب العالم کی خدمت میں رہ کر چھ کتا ہیں پڑھی تھیں اور فوا کہ ملکی حاصل کیے تھے الہٰ ذا ہمیں میں سلوک روار کھنا جا ہے۔

ثمرة اخلاص

حضرت والد ما جدفر مایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ہم دونوں بھائی حضرت خواجہ خوردر رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ ان پر بھوک کا غلبہ ہوا جس کے سبب وہ درس دینے کے قابل نہ رہے۔ اپنے گھر والوں سے پوچھا: کوئی کھانے کی چیز موجود ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! بچوں میں سے کسی بچے کے لیے تھوڑ اسا طعام پکایا ہے فر مایا: اس میں سے تھوڑ اسا لے آؤ۔ چنانچہ بیالی میں بہت ہی تھوڑ اطعام لایا گیا۔ آپ نے ہاتھ دھوئے اور حاضرین سے کہا: آپ بیانی میں بہت ہی تھوڑ اطعام لایا گیا۔ آپ نے ہاتھ دھوئے اور حاضرین سے کہا: آپ کے ادر ہم جینے کی ادر ہم جینوں نے مل کر کھایا نیہاں تک کہ سب سیر ہو گئے اور بیا دوبارہ اشارہ کیا۔ ہم چلے گئے اور ہم جینے کے لیے بھیج دیا گیا۔

ہوجس کی فقیری میں بوئے اسدالتہی

حضرت والد ماجد نے فر مایا کہ ایک شخ خواجہ خور در حمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عضر کی کہ بادشاہ مجھے کسی مہم پر بھنج رہا ہے۔ دشمن کی تعداد زیادہ ہے اور میں اسباب جنگ سے خالی ہوں۔ جانے ہے انکار بھی نہیں کرسکتا۔ آپ توجہ فر ماہیے کہ یہ مصیبت ٹل جائے۔ خوش طبعی کے طور پر فر مایا: یکھ نفتذی پیش کرو' تا کہ ہما وا دل تمہاری طرف متوجہ ہو جائے۔ انفا قااس وقت اس کے بیاس بچھ نہ تھا۔ دوستوں سے بھی اسے بچھ نہ مل سکا' کمر سے لئکا ہوا

خبر گردی رکھ کردس روپے حضرت کی خدمت میں پیش کئے۔آپ نے میعاد مقر رفر مادی آور فرمای کا در ایک فرال دن جنگ کڑو۔ ویشن کی کثرت اور دوستوں کی قلات سے خوف مَت کھا ؤ۔ اپنی جگہ پر متحکم رہواور پھر جھے فرمایا کہ جب مقررہ تاریخ آئے تو جھے خبر کرنا 'جب وہ وفت آیا ' میں نے یا وہ ہائی کرائی 'جرے میں اسلے بیٹھ گئے اور جھے دروازے پر بٹھا دیا تا کہ کوئی شخص خلل انداز نہ ہو۔ یکھ دیر بعد خوش ہو کر باہر نکلے اور فرمایا کہ دشن کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ووست بہت ہی کم ' پہلے حملے میں دوستوں کوشکست کا مند دیکھنا پڑا' مگر وہ عزیز شکست سے گھرایا نہیں اور نہ بی اپنی جگہ سے اکھر ارہم بھی اسی حالت میں وہاں پہنچ گئے۔ الحمد للد! فتح گھرایا نہیں اور نہ بی ائی حکمہ سے اکھر انڈا فتح اور باقی مائدہ لشکر نے شکست کو غذیمت جانا۔ کا فی فیسب ہوئی۔ دشمن کا فی تعداد میں قبل ہوئے اور باقی مائدہ لشکر نے شکست کو غذیمت جانا۔ کا فی فیسب ہوئی۔ دشمن کا فی تعداد میں قبل ہوئے اور باقی مائدہ لشکر نے شکست کو غذیمت جانا۔ کا فی خرصے بعداس عزیز کا عریضہ پہنچا 'جس میں بیوقشہ پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا تھا۔ بھور نیر میں نے بہت سامال بھیجا' مگر آپ نے قبول نہ فرمایا۔

ولايت كى عقابى نگاه

حضرت والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ محلّہ ''کوشک نز' کے ایک آدی نے حضرت خواجہ خورد کی خدمت میں التماس کیا کہ توجہ فرمائیے تا کہ حضول علم سے جلد فراغت نصیب ہو۔ فرمایا: ہم جواب دیں گے۔ جب گھر واپس آئے تو ایک آدی کے ہاتھ اس کور قد بھجوایا' جس میں کھا کہ'' کل ان شاء اللہ تمام علوم سے فارغ ہوجاؤ گئ'۔ یہ مرثر دہ سُن کروہ متجب ہوا اور دوسری ضبح بغیر کس فا ہری سبب کے سوتے میں ہی جان جان آفریں کے سپر وکر دی۔ دوسری ضبح بغیر کس فا ہری سبب کے سوتے میں ہی جان جان آفریں کے سپر وکر دی۔ کسی نے حضرت والد ماجد سے سوال کیا: لوگوں میں بیا فواہ پھیلی ہوئی ہے کہ خواجہ خور درحمہ اللہ شراب خوری کے مرتکب ہوئے تھے بید کیا قصہ ہے؟ فرمایا: کم سن میں حضرت خواجہ کو کوئی انتہائی جانکاہ مرض لاحق ہوا۔ طبیبان شہر نے بالا تفاق علاج کے لیے شراب تبویز کی۔ علاء نے بھی نزاکت حال کے پیشِ نظر جوا ذکا فتو کی دیا' مگر خواجہ خور درحمہ اللہ ان تمام ما علاء منے بھی نزاکت حال کے بیشِ نظر جوا ذکا فتو کی دیا' مگر خواجہ حمام الدین نے اس بارے میں انتہائی اصرار و مبالغہ سے کام لے کر آئیس بطور دوا شراب پینے پر مجبور کر دیا۔ بارے میں انتہائی اصرار و مبالغہ سے کام لے کر آئیس بطور دوا شراب پینے پر مجبور کر دیا۔ شراب پینے کا قصداس قدر ہے گر جا ہوان نے خواجہ رحمہ اللہ پر بہتوں کے طو مار بائد ہے اوران کو مارون کی خواجہ کی دجہ سے شراب پینے کا قصداس قدر ہے گر جا دیا۔ ایسے مواقع پر اباحت کے سے مغہوم کو نہ بجھنے کی دجہ سے کر اس فول کو غلط رنگ جڑھا دیا۔ ایسے مواقع پر اباحت کے سے مغہوم کو نہ بجھنے کی دجہ سے کے اس فعل کو غلط رنگ جڑھا دیا۔ ایسے مواقع پر اباحت کے سے مغہوم کو نہ بجھنے کی دجہ سے کر اس فعل کو غلط رنگ جڑھا دیا۔ ایسے مواقع پر اباحت کے تھے مغہوم کو نہ بجھنے کی دجہ سے کر اس فعل کو خواجہ کی دیا۔

انہوں نے اس فعل کوشر می کوتا ہی برمحمول کیا۔ فقر کی بے نیازی

فر مایا: ایک دن بہمن یارخال لباسِ فاخرہ زیبِ تن کر کے حضرت خواجہ خور درحمہ اللہ کی خدمت میں آئے۔ اس وقت حضرت کے گھر میں کوئی فرش (قالین وغیرہ) نہیں تھا۔ لوگ زمین پر بیٹھے ہوئے ہوئے ہوئے کان میں سے کوئی شخص اُٹھا اورخواجہ کے کان میں کہا کہ ریہ بہمن یارخال ہے۔ اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ حضرت خواجہ نے بائد آ واز سے فر مایا: اگر یار ہے تو محتاج تعظیم نہیں اور اگر غیر ہے تو لائق تعظیم نہیں۔ ریہ نکتہ من کر بہمن یارخان بہت محظوظ ہوا۔ ( ریہ قصہ مخضر کیا گیا ہے )

بزرگول کی خوردی

حضرت والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ خواجہ کے خدام میں سے ایک نے شراب نی رکھی تھی' میں اس ہے جھکڑ پڑا۔ بات پر بیٹان خاطری تک جائیجی۔ میں نے عزم کرلیا کہ د و ہارہ ادھر مجھی نہیں جاؤں گا۔ دو تبین روز بعد خواجہ خور درحمہ اللہ بنفس نفیس تشریف لائے اور میرے دروازے پر آ کرکسی بردھیا ہے میرا پہتمعلوم کیا۔اس نے کہا: نیند میں ہے؟ فرمایا: جب بیدار ہوں تو انہیں کہد بینا کہ خور دہمہیں ڈھونڈ رہا ہے اور مسجد حبوط میں سویا ہواہے۔ ذرا اس کی بھی خبر رکھ لینا۔ میں جب بیدار ہوا ابڑھیانے مجھے اطلاع دی۔ جلد ہی اس معجد میں پہنچا۔حضرت خواجہ اپنی دستار سرکے بینچے رکھ کریے تکلف سور ہے تھے۔ جب ظہر کی اذان ہوئی تو بیدار ہوئے اور میرے ساتھ بڑے لطف وکرم سے بیش آئے اور دیر تک خیرو عافیت پوچھتے رہے۔حضرت والد فرمایا کرتے ہتھے کہ خواجہ خورد اور خواجہ کلال دونوں کم من تھے کہ حضرت خواجه محمد باقی رحمه الله و فات یا گئے۔ جب بید دونوں صاحبز ادے سن بلوغ کو پہنچے تو حضرت شیخ احمد مرہندی رحمہ اللہ کے پاس گئے اور بہت ون وہاں مقیم رہے۔خواجہ کلال کے حالات تومعلوم نبيس ہوسكے البتہ خواجہ خورد نے حضرت سے احدسر ہندى رحمہ اللہ سے طریقہ ل خواجه كلال كااصل نام مصرت خواجه عبيد الله ہے۔ آپ خُصرت خواجه محمد باتی باللہ کے بڑے فرزنداور خواجہ خور د خواجہ عبد اللہ کے بڑے بھائی ہیں۔ آپ جید عالم متنی کر ہیز گار اور اپنے اسلاف کے طریق برگامزن تھے۔

نقشند یہ بین فیض حاصل کیا اور اجازت بیعت بھی پائی۔ وہاں ہے آ کرخواجہ حسام الدین اور شخ اللہ واو ( خلفائے خواجہ محمد باقی باللہ رحمہ اللہ ) ہے بھی رشد و ہدایت اور فیوض روحانی بیں کمال حاصل کیا۔ واضح ہوکہ خواجہ حسام الدین آ غازِ عمر بیل امراء کے ذُمرے بیل شار ہوتے تعے اور ان کے والد اپنے وقت کے امیر الامراء تھے۔ جب یہ خواجہ محمد باقی باللہ رحمہ اللہ کی صحبت میں پہنچا ور جذب بطریقہ نے ان بیل اخیر دکھائی اور انہوں نے سب پھر کی کر دیا۔ رضا کا رانہ طور پر تمام امور دیوی ہے ہاتھ کی خواجہ کی اور انہوں نے اپنی فقیرانہ وضع میں و کی خواجہ کی اور انہوں نے اپنی فقیرانہ وضع میں و کی اللہ دیا اور برمر عام گذرگی کے ڈھیر پر بیٹھ کر اپنی کر اپنی کر اپنی کو اور اشخال و پر بیٹھ کر اپنی کے اور اشخال و پر بیٹھ کر اپنی باللہ رحمہ اللہ کی اولا دان کے مریدین ان کے طریق تصوف اور اشخال و اور ادکے بارے بیس جس قدر رعایت و کشش ان دو بزرگوں (خواجہ حسام الدین وخواجہ اللہ وار) کے دل میں پائی جاتی تھی کی عقیدت مند میں بہت کم دیکھی گئے۔ داد) کے دل میں پائی جاتی تھی کی عقیدت مند میں بہت کم دیکھی گئے۔ طریق نقش بند رہا کی انفراد بیت

والد ماجد فرمايا كرت بن كدايك بارآغاز جواني من حضرت خواجه خورد رحمه الله دعوت

السلسة عالیہ نقشبند رہے کا ہم خصوصیت یا نسبت دائی حضور دا گاہی ہے جس کے ساتھ فیبت کا کوئی تعلق نہیں محضرت خواج عبدالخالق عجد دائی رحمہ اللہ نے ان آٹھ اصطلاحات پر طریقہ کی بنیاد قائم کی ہے: (۱) ہوش در دم مینی ہر دم ہشیاری اور ہر سانس پر سیجس کہ عافل ہوں یا ذاکر (۲) نظر برقد م اس سے مراد رہ ہے کہ جلتے بھرتے اور اور ہر سانس پر سیجس کہ عافل ہوں یا ذاکر (۲) نظر برقد م بر اس سے مراد رہ ہے کہ جلتے بھرتے اور اور اور من اور در اللہ نظر کو پریشائی ہے بچانے کے لیے قدم پر اس سے مراد رہ ہے کہ جلتے بھرتے والات اس مری صفات نصیبہ سے ملکوتی صفات فاضلہ کی طرف نقل کرتا کہ در ہے (۲) خلوت در انجمن جمیح حالات بھری جس رہ کر بھی اللہ کی یا وجس مشغول رہے (۵) یا دکر و ساوی کر دم مرشد نے جس ذکر کی آئیا میں اور وساوی کر دم مرشد نے جس ذکر کی تعلیم دی ہے اس کی تحرار کی تا کہ دواشت خطرات نفس اور وساوی خاطر کے دور کرنے کا نام ہے (۸) یا دواشت ایسی توجہ جو واجب الوجود کی حقیقت پر الفاظ اور تخیلات سے خالی ہو کر کی جائے ۔ حضرت خواجہ نفتیند و حمہ اللہ نے یہ تین اصطلاحیں اور زیادہ کی جی و نوب ذمان و قوف عددی۔

اساء کے شغل میں مشغول تھے کہ جتات نے مزاحت کی بیبال تک کہ خواجہ کے جسم میں طول کر گئے ، جس سے خواجہ ہے ہوتی ہو کر مردے کی طرح کر پڑے ۔ خواجہ حسام الدین اتفاق سے وہاں پہنچے۔ پچھ دیر ان پر توجہ ڈائی خدا کے فضل سے افاقہ ہو گیا۔ شخ اللہ داد پہلے دوسرے سلاسل سے بہرہ یاب ہوئے اور بہت سے ہم عصر بزرگوں کی خدمت میں پہنچے۔ جب خواجہ محمد باتی کی بارگاہ میں آئے تو پچھلے تمام دفتر معرفت کو بالکل لیبیٹ کرر کھ دیا اور خواجہ کی طرف متوجہ ہوئے ۔ خانقاہ کی تمام خدمات اپنے ذمے لیس ۔ خواہ ظاہری خدمات مثلاً تیام و متوجہ ہوئے ۔ خانقاہ کی تمام خدمات اپنے ذمے لیس ۔ خواہ ظاہری خدمات مثلاً تیام و طعام کا انتظام خواہ باطنی خدمت یعنی طالبانِ حق کی مزاج پُری دریافت حال اور ان پر پوری توجہ دینا ہو۔ بیخو دی اور استغراق کی کیفیت جونسیت نقشہند سے کا حاصل بھی جاتی ہے۔ شخ اللہ وادمیں اس تدریقی کہ باوجود ان تمام خدمات اور مشاغل کے وہ ہر دفت اس سے پُر کیف وادمیں اس تدریقی کہ باوجود ان تمام خدمات اور مشاغل کے وہ ہر دفت اس سے پُر کیف رہے۔

واضح ہو کہ حضرت والد ما جد طریقہ نقشبندید کی مختلف شاخوں میں سے حضرت خواجہ محمد ہاتی رحمہ اللہ کی شاخ کو اس قدر پہند کرتے تھے اور اس کے ساتھ الیمی رغبت رکھتے تھے کہ دوسری شاخوں میں سے کسی کے ساتھ الیمی رغبت نہیں۔ آپ کی تمام تعلیم وتربیت اور ارشاد و ہرایت اس شعبے کے ذریعے تھیل کو پہنچی ہے۔ ہرایت اس شعبے کے ذریعے تھیل کو پہنچی ہے۔

شخ تاج سنبھلی رحمہ اللہ جوخواجہ مجھ باقی باللہ کے اوّلین خلفاء میں سے ہیں اور آخر عمر میں کہ معظمہ میں اقامت اختیار فر ماکر وہیں مرفون ہوئے۔ آپ کی رفعت شان کا عالم یہ کہ اس فقیر نے آخری دور کے مشارع ہند میں سے کوئی شخص ایسانہیں دیکھا۔ جس کے ساتھ اہل مکہ شخص شنبھلی رحمہ اللہ سے زیادہ عقیدت رکھتے ہوں اور شخ تاج سے زیادہ اس کی کرامات و کمالات بیان کرتے ہوں۔ چنا نچہ شخ تاج سنبھلی رحمہ اللہ نقشہندیہ کی اس محبوب ترین شاخ بعنی شعبہ باقویہ کے اشغال وعقائد کے بارے میں مستقل ایک رسالہ لکھا' جو افراط د تفریط سے پاک اور واضح باتوں پر مشتل ہے۔ حضرت والد ماجد نے فاری زبان میں اس کا ترجمہ بھی کیا ہے' جے جا بجا عبارات واقوالی سلف پر مزین کیا گیا ہے۔ اس فقیر (ولی اللہ) نے حضرت والد کی خدمت میں بیدونوں رسالے مطالعہ سے گزارے اور اس براللہ کاشکر ہے۔

## میجهبیں سب کچھ ہے یارو

حضرت والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ خواجہ خورد رحمہ اللہ کی طرز بودوباش گمنا می اور غرات نشینی سے عبارت تھی۔ ایک بزرگ عالم جن سے ہمارے شہر کے اکثر لوگ استفادہ کیا کرتے تھے اور جن کا نام نامی محم صالح تھا۔ وہ مجد فیروزشاہ میں درس دیا کرتے تھے اور حضرت خواجہ خورد رحمہ اللہ سے بیعت ہو گئے تھے۔خواجہ رحمہ اللہ نے تاکید فرمادی تھی کہ میرے ساتھ اپنی نسبت بھی ظاہر نہ کرنا اور صحبت بھی خلوت میں اختیار کرتے رہنا۔ چنا نچہ سے ہمیشہ بیگانوں کی طرح رہتے تھے۔ جب مولا نامجہ صالح رحمہ اللہ اپنے وطن بنجاب کو جانے گئے تو عرض کی کہ لوگ اگر بوچھیں کہ طریق فقر کس سے حاصل کیا ہے تو کیا جواب دوں؟ فرمایا: اگر مجبورا نام کے دینا ورنہ اظہار سے احتراز کرنا۔

طريقة تقشبنديه مين عرس كااجتمام

حضرت خواجہ خورد رحمہ اللہ بھی بھار حضرت خواجہ محمہ باقی باللہ کا عرب بھی کیا کرتے سے مصرت والد ماجد فرمایا کرتے سے کہ ہم نے بار ہادیکھا کہ کوئی شخص ان کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ حضرت والد ماجد فرمایا کرنے سے دوسرا آ کر کہدر ہا ہے: حضور! گوشت میرے ذھے۔ ایک اور حاضر ہوکر کہتا ہے کہ فلال توال کو میں لا رہا ہوں اور ائی طرح دوسرے انتظامات بھی ہوجاتے ۔حضرت خواجہ خور درحمہ اللہ اس دوران کوئی تکلف نہیں برتے ہے۔

نسبت نبوی کااحترام

والد ماجد فر مایا کرتے تھے کہ خواجہ خور در حمد اللہ نے آخری عمر میں جھے سے فر مایا کہ جھے حضرت خواجہ محمد باتی رحمہ اللہ کے روضۂ اقدی میں جوتے اتار نے کی جگہ میں وفن کرنا اور حضرت خواجہ محمد باتی رحمہ اللہ کے روضۂ اقدی میں جوتے اتار نے کی جگہ میں وفن کرنا اور حضرت خواجہ بزرگ کی نسبت روحانی براہِ راست ذات نبوی علیت ہوئے کی رعایت سے جھے مقبرے میں وفن نہ کرنا۔ میں مقام نعلین میں وفن ہونے کے لائق ہوں۔ میں نے عرض کی: آپ کی تدفین کا کام تو دومرول کے شر دہوگا۔ جھے اس پر کیا اختیار؟ فر مایا: میری وصیت ان کو پہنچا و بنا۔ حضرت خواجہ خور در حمہ اللہ کی وفات کے بعد میں نے آپ کی میری وصیت ورناء سے بیان کی مگران کے کان پر جوں تک ندرینگی۔

## نذكره خليفه البوالقاسم اكبرا بادى فندس سرهٔ صوفياء كاذوق علمي

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ جب اکبر آباد میں حضرت سیدعبداللد رحمہ اللہ اللہ کو بیارے ہوئے تو میں بہت رنجیدہ اور ملول ہوا اور کسی ایسے بزرگ کی طلب محسوس ہوئی 'جس کی صحبت سے پچھ فیض پاسکوں۔ ای نواح میں کسی نے حضرت خلیفہ ابوالقاسم کا اس سلسلے میں ذکر خیر کیا۔ چنا نچہ میں اس شخص کی معیت میں حضرت خلیفہ کی مجلس گرامی میں پہنچا۔ جب بہلی بار حاضر ہوا تو حضرت خلیفہ اپنے گھر کی تقمیر میں مشغول تھے اور معمار کو ہدایات وے بہلی بار حاضر ہوا تو حضرت خلیفہ اپ کی زبانِ مبارک برآ یا ۔

بر کرا ذر هٔ وجود بود

" جے ذوق و وجدان سے ذرّہ مجرنعت بھی حاصل ہے وہ کا گنات کے ہر ذرّ ہے کولائق

میں نے اونیٰ تصرّف کے ساتھ اس شعر کو یوں وُ ہرایا کہ ہے۔ ہر کرا ذیر ہ شہود بود پیش ہر ذر ہ در جود بود

" جسے شہود باری تعالی کی نعمت کا ذرا ساعرفان حاصل ہو وہ ذرّات عالم کو مبحود تصوّر

کرےگا''

علم را برتن زَنی مارے بود علم را برول زَنی یارے بود ملم را برول زَنی یارے بود ملم را برول زَنی یارے بود ملم را برق زَنی مارے بود مالک کیا جائے تو وہ سانپ کی مانند ہے اور اگر ملم کرورشِ جسم وتن کے لیے حاصل کیا جائے تو وہ سانپ کی مانند ہے اور اگر حصول علم کا مقصد ارتقائے رُوح ہوتو وہ رفیقِ راہ ٹابت ہوتا ہے''

عرض کیا کہ آپ کاضمیر مُصَفّا جارے لیے کسوتی ہے البذا دریا فت طلب امریہ ہے کہ میراعلم میرے لیے نافع ہے یا نقصان دہ؟ یہاں پہنچ کرمجلس ختم ہوگئی اور جواب میں کچھ بھی نہ فر مایا۔ دوسرے دن دل میں آیا کہ کل تھمیرِ مکان میں مشغول تھے۔ بات ادھوری رہ گئی اور زیادہ تحقیق بیان نہ کر سکے ُلہٰذا آج پھران کی خدمت میں جانا جاہیے۔ جب میں پہنچا تو خندہ بیشانی اور حسنِ اخلاق کے ساتھ پیش آئے اور فرمایا: کل میں تغییر میں مشغول تھا۔ بات ناممل رہ گئی۔اب کہئے کہ اختلاف نسخہ کی وجہ ہے لفظ شہود والے نسخے کی صورت میں آپ مصرعہ کا کیامعنیٰ لیں گے۔عرض کی:جس کسی کو بھی پہلے ذرّات عالم میں حضرت حق رتعالیٰ کا شہود حاصل ہوگا'وہ لامحالہ ہر ذرّے کو سجدہ کرے گا۔

کیکن لفظ وجود کی صورت میں جوعبارت ہے مرتبہ جمع سے مشاہدہ کرنے والا ذات باری میں مستغرق ہوگا' لہٰذا وہ قید سجود ہے فارغ ہو گا۔ فر مانے کیے: بعض سجیح نسخوں میں لفظ وجود بھی پایا جاتا ہے۔ اس صورت میں آپ اس کی کیا تاویل کریں گے؟ عرض کیا: اس صورت میں مناسب ہوگا کہ لفظ وجو دُوجِدان کے معنون میں لیا جائے گا جو کہ تہود کے قریب المعنیٰ ہے۔اس بات سے انہیں بوئے آشنائی آئی اور طبع مبارک برشکفتگی جھا گئی۔اس روز کی مجلس بڑی خوشگوار رہی۔اس کے بعد میں مسلسل ان کی خدمت میں جاتا رہا اور وہ مجھ پر التفات فرماتے رہے بہاں تک کہ کچھ قدیم لوگ مجھ سے صد کرنے گے۔

واضح ہو کہ خلیفہ ابوالقاسم' ملاعمر کے داماد نتھے جنہوں نے شرح ملاً پر حاشیہ لکھا اور اپنے ز مانے کے معتبرعلماء میں شار ہوئے تھے۔ ملائمرُ حصرت میر ابوالعُکیٰ (بانی سلسلۂ ابوالعلائیہ) کی خدمت میں بھی رہ چکے تھے۔ نیز ملاولی محمہ کے شاگر دِرشید تھے جوایئے زمانے کے اکابر میں سے تھے اور حضرت میر ابوالعلیٰ کے متاز خلفاء میں شار ہوتے تھے۔ انہیں حضرت امیر ابو العلى كے خلفاء ميں وہي مقام حاصل تھا۔جوشخ نصيرالدين چراغ دہلوی بر کوحضرت شخ نظام ل شخ نصيرالدين محمود جراغ د اوي سلطان المشائخ "شخ نظام الدين اولياء قدس سرهٔ كے مشہور اور متاز خلیفہ بیں کی شخ عبدالحق محدث دہلوی نے آب کے بارے میں لکھا ہے کہ صاحب اسرار اور احوال شخ کے دارث تھے۔ ۱۸ رمضان المبارک ۵۵ مرکوانقال قرمایا۔

الدین دہلوی افتدس مرۂ کے خلفاء میں حاصل ہے۔ ملّا ولی محد بھی اکبر آباد میں مدفون ہیں۔ سوائح میر ابوالعلیٰ

معلوم ہونا جا ہے کہ حضرت میر ابوالعلیٰ اکبرآبادی آبائی سلط میں سینی سید تھے۔آپ
کاسلسلہ نسب امیر تقی الدین کرمانی تک جا پہنچا ہے۔ امیر ابوالعلیٰ کے نہائی مورث اللہ افرار کا ایک واقعہ ' رشحات' میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ امیر ابوالعلیٰ کے نہائی مورث اللہ خواجہ محمد نیضی ابن خواجہ عبد اللہ اجرار ہیں ۔ حضرت میر ابوالعلیٰ کے واللہ ماجد ابوالو فاخواجہ ابوالفیض فرکور کے نواسے ہے اور میر ابوالعلیٰ کے جدمحر م میرعبد السلام خواجہ عبد اللہ ابن خواہ عبید اللہ احرار کے نواسے ہے اور میر ابوالعلیٰ کو دو السلام خواجہ عبد اللہ ابن خواہ عبید اللہ احرار کے نواسے ہے دائی ہوئے سے میر ابوالعلیٰ کو دو طرف سے نسبت احراری حاصل تھی۔ میر ابوالعلیٰ کے واللہ بزرگوار اور جد امجہ سمرقند سے سفر کرکے ہندوستان کے داست مکہ معظمہ پنچے اور و ہیں واصل بحق ہوئے ۔ حضرت امیر ابوالعلیٰ کرکے ہندوستان کے دوران متولد ہوئے اور اپنچ والد ماجد و جد امجہ کی وفات کے بحد خواجہ فیضی اسی سفر کے دوران متولد ہوئے اور اپنچ والد ماجد و جد امجہ کی وفات کے بحد خواجہ فیضی (مصاحب مان سکھے صوبیدار بورٹ کی سایہ عاطفت میں پرورش پاکر جوان ہوئے اور اپنے حرابی الواحلیٰ نے بھی انہی کی روش پر مان سکھے کے دیہ خواجہ فیضی وفات پا گئے تو سمجھ دن بعد امیر ابوالعلیٰ نے بھی انہی کی روش پر مان سکھے کے دیر میں ملازمت اختیار کر لی۔

انبی دنوں ایک رات آپ نے خواب میں ویکھا کہ تین ہزرگوں نے آکر انہیں فرمایا کہ یہ کیا روش اختیار کر رائیں فرمایا کہ معاش کی فکر ہے تو اللہ فعالی فرماتا ہے: ''اللّٰه نور المسموات والارض '' (اللہ زمینوں اور آسانوں کا فررہ ہے کہ کران میں سے ایک آ دمی نے اُسترا پکڑا اور ان کا سرمونڈ ھویا۔ آسانوں کا فورہ ہے ایک پیرا ہوں بہنا دیا۔ تیسرے نے دستار بندھا کر نعلین پکڑا وی۔ اس خواب دوسرے نے ایک پیرا ہوں کہ بن احمد نے دستار بندھا کر نعلین پکڑا وی۔ اس خواب نے اُسترا کی سرخیل ہیں۔ پورانام محمد بن احمد کے مناحد کی بندہ مناح کے خلیفہ متاخر چشتیہ مشاکے کے سرخیل ہیں۔ پورانام محمد بن احمد بن احمد کورہ میت ایر دی کی آغوش میں مطل کے اللہ قال میں مقبول ومقرب سے۔ آپ اار تیج اللاق ل

ع صحیح طور پرمعلوم نہیں ہوسکا کہ پورب نے کیامراد ہے تا ہم اندازہ ہے جو نپور اللہ آباداور لکھنو وغیرہ کا علاقہ پورب کہلاتا تھا۔ (رودِکوش)

کے بعد حضرت امیر ابوالعنیٰ کے ول میں ایک متم کا اضطراب اور قالق بیدا ہوا۔ چاہا کہ ملازمت ترک کرویں مگر مان سکھ مانع ہوا۔ یہاں تک کہ' اذا اراد اللّه شیئا هیا اسبابه'' کے تحت ایسے حالات پیدا ہوگئے کہ چارونا چار بید ملازمت سے فارغ ہوگئے اور تلاش خدامیں کے تحت ایسے حالات پیدا ہوگئے کہ چارونا چار میں حضرت خواجہ معین الدین قدس سرۂ کے مزار پُر انوار کی طرف متوجہ رہنے گے اس اثناء میں حضرت خواجہ معین الدین قدس سرۂ کے مزار پُر انوار کی طرف متوجہ رہنے گے اور بارگا و خواجہ کی عنایات اور فیوش سے بہرہ ور ہوئے۔

مروی ہے کہ میر ابوالعلیٰ کے اہل خانہ نے ان کے فرزند میر نورالعلیٰ کے عارضۂ علالت کے سبب ایک روپیہ اور ایک حا در بطور نیاز مزارِ خواجہ پر بھجوائی تھی۔حضرت امیر کو اس کی اطلاع نہیں تھی۔ایک دن صاحبِ مزار کی طرف متوجہ ہتھے کہ مزار سے ندا آئی کہ تمہارے فرزند کی صحت کے لیے تمہارے گھرے ہیے چھ نیاز آئی ہے ادر اہل خانہ نے دوسرے فرزند کے لیے بھی التجا کی ہے۔ نیاز قبول اور التجا مبذول ہے۔ بیجی سُننے میں آیا ہے کہ مزارِخواجہ ے خطاب ہوا کہ بیانعت جو تہمیں عنایت ہوئی ہے بائیس یا ایک سوتمیں سال بعد بندگان خاص میں سے کسی ایک کوعنایت ہوگی (پھر بطور جملہ معتر ضہ حضرت شاہ عبدالرجیم نے ارشاد فرمایا کہ) ہمارے زیانے میں ہے تعمت ہمیں عنایت ہوئی۔ اس واقعہ کے بعد سید تقی الدین کرمانی ندکور کے پوتے سیدجعفر کی قبر کی توجہ سے امیر ابوالعکیٰ کے دل میں اینے عم بزرگوار امیر عبدالله کی بیعت کا شوق اورخواہش دامن گیر ہوئی۔حضرت امیر ابوالعلیٰ ظاہراٰ اگر چہ نوكرى بيشه من كرحقيقت بين ان كى ذات سے ولايت كة ثار نمايال شے اور طريقت ميں ان كارابطهابيغ خالوخواجه يجيٰ كے ساتھ تھا 'جوحصرت خواجه عبيد الله احرار كے خليفه و فرزند اور ا ہے عم بزرگوارخواجہ عبدالحق سے مجازیتھے۔حضرت امیر ابوالعلیٰ طریقہ تھو ف میں اس سلیلے کے مطابق عمل فرماتے تھے مگر حقیقت میں ان کی تربیت اویسیا نہ طریق پرتھی۔امیر ابوالعلیٰ كارشادات وكلمات طيبات ميں سے چند بين

سيررُ وحاني

سسب روحانی کا ارتقاء بھی سیرکشتی کی ما نند ہے۔ کشتی کا سوار ہمیشہ یہ محسوں کرتا ہے کہ وہ ساکن ہے جب ساحل پر پہنچتا ہے تو وہ قطع منزل پرمطلع ہوتا ہے۔

#### مقصوديهاع

ساع اور بے خودی ہے مقصود بشریت کی عادات ندموم کوختم کرنا ہوتا ہے نہ کہ ان کے ذریعے محض محض کے فرائے ہوتا ہے نہ کہ ان کے ذریعے محض عقل وہوش کومغلوب کرنا جیسا کہ غو اص کا اصل مقصد موتیوں کا حصول ہوتا ہے نہ کہ منہ اور ناک میں یانی داخل کرنا۔

تعلق بالله كي حقيقت

مشاغلِ و نیوی کے دوران حضرت حق سجانۂ تعالیٰ ہے آگاہی وعرفان کے تعلق کی مشاغلِ و نیوی کے دوران حضرت حق سجانۂ تعالیٰ ہے آگاہی وعرفان کے تعلق کی مثال ایسے ہے 'جیسے کوئی شخص منکے پر مٹکا سر پر رکھ کر باتوں میں مشغول ہوجائے۔اس اثناء میں اس کی باطنی توجہ منکے کی آواز ہے منقطع نہیں ہوتی۔

#### كشف وكرامت

اگر کوئی شخص ہماری صحبت ومجلس میں اس صحرانور دکی طرح سکون واطمینان محسوس کرتا ہے' جوانتہائی گرمی کے موسم میں اچا تک کسی درخت کے سائے میں پہنچ کرایئے تن بدن کی راحت محسوس کرتا ہے۔ ہماری صحبت مبارک ہے' درندوہ دوسری جگہ چلا جائے۔ ہمارے ہاں کشف وکرامت کی دنیانہیں بلکہ عالم الوندی ہے۔

#### بركات اسم ذات

میر نور العلیٰ حبس دم کے ساتھ ذکرِ نفی دا ثبات کثرت سے کرتے ہتھ۔ آپ نے انہیں فر مایا: جو کچھتم نے اختیار کیا ہے' بیطر یقدُ سلف ہے' مگراسم ذات کی ورزش دوسرے اذکار سے زیادہ مؤثر ہے۔

## وصول عن کے طریق

اگر کوئی شخص ان سے وصول حق کی طلب کرتا ہے تو اس سے دریافت کرتے کہ محنت و مشقت سے حاصل کرنا تو اسے طریقہ مشقت سے حاصل کرنا چاہتے ہو یا مفت میں؟ اگر کوئی شخص پہلا طریقہ پیند کرتا تو اسے طریقه و کرلکھ کردے دیے ادراگر دوسری خواہش کا اظہار کرتا تو فرماتے :صحبت میں آیا کرو۔

#### توت توجه

فرماتے متے کہ جس شخص نے ہمارے سامنے آ کر پھھ فیوض حاصل کر لیے بالفرض اگر

وہ دولت آباد جا کربھی مرتکبِ گناہ ہوتو ہمارافیض اس سے ضالتے نہیں جائے گا' ہاں البعثہ اس کی راہ ترقی مسدود ہوسکتی ہے۔ تا تیرِ وجدور قص

میں مبتلا ہو گئے جس کے سبب خاص طور پر طہارت اور وضو کے وفت آپ کوانتہائی تکلیف ہوتی تھی۔ایک دن میشعر پڑھنے گئے ۔ دردم ازیار است و در مال نیز ہم دردم ازیار است و در مال نیز ہم درم اور دبھی تو ور مال بھی تو ۔ میرا قلّب وجسم و جال بھی تو''

اس شعر کی تا خیرے آپ پرز بردست وجد طاری ہوا' جس کی حرارت سے تمام اعضاء و جوارح میں کشاد گی پیدا ہوگئی اور قوت بدن پہلی حالت پر واپس لوٹ آئی۔

تا ثير ڪلاه

حضرت امیر نے ایک آ دمی کو اپنی ٹو پی عنایت فرمائی 'جسے اس نے جنگ میں پہنا۔ اتفاق سے کسی سپاہی کا تیراس ٹو پی کوآ کر لگا' اس کا کھل ٹیڑ ھا ہو گیا اور تیرگر پڑا۔ سود کی شخوست

ایک رات حفرت امیر نے رفیقان مجلس پر بھر پور توجہ ڈائی گرانہوں نے بچھا اُر قبول نہ کیا۔ آپ متعجب ہوئے۔ اچا تک چراغ کل ہوگیا۔ ای وفت مجلس میں عجیب وغریب آٹار نمودار ہونے گئے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ چراغ ایک ئو دخوار لایا تھا۔ واضح ہوکہ حضرت امیر جذب وکشش کی انتہائی قوت رکھتے تھے۔ جب بھی کسی پر توجہ ڈالتے 'وہ بے خود ہوکر مُر دے کی طرح کھنے چلا آتا تھا۔

## جانوروں پرتوجہ کا اثر

منقول ہے کہ حضرت امیر کی سواری کے جانوروں ہیں :ے ایک جانور آ پ ہے اس قدر متاثر تھا کہ وہ ان کی مجلس ہیں دوسرے طالبانِ حق کی طرح با اوب ہو کر بیٹھتا تھا۔ جب اہل طلب امیر کی خدمت ہیں پہنچتے اور ان کے رُخِ انور کو دیکھ کر جوش وکستی ہیں بے قراری کا مظاہرہ کرتے۔ان کے گرنے پڑنے ہے اگر اس جانور کوکوئی چوٹ غرب یا دھول دھیہ لگ

جاتا تو وہ اپنے آپ ہی میں مُست بیٹار ہتا' انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا تا۔ جانوروں کے اس قتم کے بے شار قصے حضرت امیر سے روایت ہیں۔ سلسلۂ ابوالعلا سیرکی خصوصیّات

واضح رہے کہ حضرت امیر ابوالعلیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ کا طریقۂ تھؤف شریعت نہوی ﷺ کے انتاع اور طریق محمدی علیائی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ جادۂ طریقت پر انہوں نے کسی چیز کا بھی اضافہ نہیں کیا اور اس جادہ نبوی علیائی سے وہ سرموبھی انحراف نہیں فرماتے سے کسی چیز کا بھی اضافہ نہیں کیا اور اس جادہ نبوی علیائی سے وہ سرموبھی انحراف نہیں فرماتے سے ۔ نہ قول میں اور نہ ہی فعل میں ۔ ان کے ابتدائی صحبت یا فتگان مثلاً ملاً ولی محمد وغیرہ بھی اسی روش پر کاربند شے۔ ان کے بعد ع

بدنام کن مردنگونا ہے

''چندسم کا بیاوگ آئے جنہوں نے خواہشِ نفسانی کا اتباع کیا''۔فاسد عقیدوں اور کھوٹے اعمال کو اختیار کیا اور اللہ کاس فرمانے کے مصداق ہے کہ' و مسن فریتھ مسا مصحسن و ظالم لنفسه ''(پارہ:۲۲ سورت:۳۷) (اوران کی اولا و میں کوئی اچھا کام کرنے والا اور کوئی اپنی جان پرصرت ظلم کرنے والا ہے)۔حالانکہ حضرت امیر کی وستار مقدس اس خس و خاشاک سے پاک تھی اور ان کے طریقۂ عالیہ کا وامن اس گندگی سے آلودہ نہیں تھا۔ مل لطف اللہ جامع (مقامات حضرت امیر رحمہ اللہ) نے اس بات کو زیادہ واضح طور پر بیان کیا ہے۔وہ کھتے ہیں کہ:

حضرت امیر کے حاضرین مجلس پر ہمیشہ بے اختیار وجد طاری ہوتا تھا۔ یوں نہیں کہ کوئی ان کی مخفل میں کوئی خلاف شرع ارتکاب کرے اور مزامیر وسرود کی آواز پر قص کرے۔ آپ مزامیر کو بھی خواجہ بزرگ (خواجہ معین الدین رحمہ اللہ) کے فرمان کہ'' ما نہ ایں کارے کنیم نہ انکارے کئیم'' کے مطابق بھی بھارا تفاق ہے سُن لیا کرتے تھے۔

حضرت والد ماجد فر مایا کرتے تھے کہ میں نے نور العلیٰ خلف الصدق میر ابوالعلیٰ سے زیادہ حق گوکسی کوئیس دیکھا۔ میں نے ایک دن ان سے بوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میر ابوالعلیٰ ماع کی طرف حدسے زیادہ راغب تھے۔ فر مانے گئے: جھے یاد نہیں کہ سوائے چند تقریبات کے انہوں نے ساع میں حصہ لیا ہو۔ میں نے کہا: لوگ کہتے ہیں کہ میر ابوالعلیٰ جس شخص پر بھی

نگاہ فرماتے تھے یا اسے پان چبا کردیتے تھے وہ ہے ہوش ہوجاتا تھا۔ فرمانے گے: میں نے ان کا چبایا ہوا پان کی بار استعمال کیا ہے میرکوئی کلیہ بیس تھا۔ واضح ہو کہ حضرت والد ماجد نے میر ابوالعلیٰ کی کافی صحبت اٹھائی اور ان سے کلاہ وخرقہ بھی حاصل کیا تھا۔

حضرت خليفه كي پختنگي ارادت اورتو كل

حضرت والدفر ماتے تھے کہ خلیفہ ابوالقاسم کو بھی میر ابوالعلیٰ کی صحبت نصیب ہوئی' کیکن حصول فیض کا رابطہ اور بیعت کا شرف ملا ولی مجھ سے حاصل تھا۔ ایک دن میر ابوالعلیٰ نے حضرت خلیفہ سے فرمایا کہتم ہم سے بیعت کیوں نہیں کرتے؟ خلیفہ نے عرض کی کہ ملا ولی مجمہ کی بارگاہ بھی آپ کی بارگاہ کی مظہر ہے۔ اس عاجز نے جب علم ظاہری ان سے حاصل کیا ہواد حصول علم کے دوران ان سے بے حد محبت پیدا کی تو رابطہ بیعت بھی ان کے ساتھ بہتر سمجھا۔ حضرت امیر میسُن کر تبتم اور تحسین فر مانے گے۔ حضرت والدصاحب نے فرمایا کہ ضلیفہ ابوالقاسم پر مشرب گوشہ شینی غالب تھا۔ کسی سے تعلقات نہیں رکھتے تھے۔ نیز ان کا مشرب تو کل کی اور ترک کاروبارتھا اور میشعر بڑھا کرتے تھے:

سەنشان بودولی راالح

چوتھانشان بیہ کہ اللہ تعالی بغیر کسی واسطے کے ان کی روزی کا کفیل ہوتا ہے۔ سے بیہ بے کہ رہے ہوتا ہے۔ سے بیہ بے کہ رہے بات حضرت خلیفہ کے تق میں بالکل دُرست تھی۔ ظاہری سامان نہ رکھتے ہوئے بھی وہ بمیشہ پُرلطف زندگی گزار نے تھے۔

ذخیرہ اندوزی ہے تنگی رزق

ایک بار مصرت فلیفہ کے گھر میں تھی ختم ہو گیا اور کی دن تک کہیں سے تھی میسرنہ آسکا۔
آپ متنجب ہوئے اور بغیر تھی کے گزارہ کرتے رہے۔ایک دن کسی سبب سے اچا نک مکان
کی حجیت پرتشریف لے گئے۔ویکھا کہ گنگر کے تھی کا ایک مٹکا اہلِ خانہ میں سے کس نے چھپا
رکھا ہے۔فرمایا:ان ایام میس غیب سے روزی نہ ملنے کا سبب یہی تھا۔ چنا نچہ وہ تھی گنگر میں
خرج کیا اور اس کے بعدم تو اتر کنگر میں تھی آتا رہا۔

## قرب سلطانی سے اِستغناء

حضرت والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ شہنشاہ عالمگیر کے زمانے میں فآوی عالمگیری حکم شاہی سے جب تدوین وتر تبیب اور نظرِ ٹانی کے مراحل سے گزر رہا تھا تو کچھ تحریری کام شخ حامد کے سپر دبھی ہوا جو میرزا محد زاہد<sup>ا</sup> کے مدرسہ میں ہمارے شریکِ درس تھے۔ بیالمی خدمت ملنے پر وہ میرے پاس آئے کہتم بھی میرے ساتھ اس کام میں تعاون کرو۔تمہارے نام اتنا روزینه مقرر ہو جائے گا۔ میں نے قبول نہ کیا۔ والدہ ماجدہ نے بیہ قصہ سُن کر انتہائی نا گواری کا اظہار کیا اور جھے اس کام پر آ مادہ کرنے کے لیے بہت مبالغے سے کام لیا۔مجبور ہو كرايك مقرره وظيفے پرميں اس كام ميں مشغول ہو گيا۔حضرت خليفہ جب اس حقيقت ہے مطلع ہوئے تو فرمایا کہ بیہ ملازت ترک کر دو۔عرض کی: دالدہ ماجدہ ناراض ہوتی ہیں تو فرمایا:"اذا جاء حق الله ذهب حق العباد "(جب الله كاحل آجا تا بے توبندوں كے حقوق ساقط ہو جاتے ہیں) 'ایک بچی بات ہے۔عرض کی: دعا فر مایئے کہ حق سجانۂ تعالیٰ بغیر کوشش کے بیہ ملازمت مجھ سے چھڑا دے تا کہ دالدہ کی نارانسکی ہے بھی نیج جاؤں۔ آپ نے دعا فرمائی 'چنانچہ کچھ دنوں میں بادشاہ نے تدوین فاوی کے تمام ملازموں کی فہرست طلب کی اور از سرِ نوتقرری و برطر فی کے احکام صاور کئے۔ جب میرے نام پر پہنچا تو وظیفہ خواروں سے کاٹ کرنکھا کہ اگر جا ہیں تو اتن زری زمین ان کودی جائے۔اہلکاروں نے مجھ سے پوچھا میں نے قبول نہ کیا دراس نجات پرشکر بجالا یا اور حمد و ثناء پر تھی۔

والد ما جدفر ما یا کرتے ہے کہ ایک دن فاوی عالمگیری کے مفوضہ ھے پر نظر ٹانی کے دوران ایک ایسی عبارت پر میری نظر پڑی جس میں صورت مسئلہ کو گڈ ٹہ کر کے تنجلک بنادیا گیا دوران ایک ایسی عبارت پر میری نظر پڑی جس میں صورت مسئلہ کو گڈ ٹہ کر کے تنجلک بنادیا گیا میرزا زاہد ہروی کے والد قاضی اسلم ہرات سے عہد بہا نگیر میں ہندوستان آئے۔ قاضی اسلم ملا فاضل کے اور دہ میرزا جان شیرازی مشہور منطقی عالم کے شاگر دھے۔ میرزا زاہد بجین سے بڑے دور میں مختلف خد مات پر مامور ذہین ہے کل تیرہ سال کی عمر میں فارغ انتھال ہوگئے۔ عالمگیر کے دور میں مختلف خد مات پر مامور ہوئے۔ عالمگیر کے دور میں مختلف خد مات پر مامور ہوئے۔ عالمگیر کے دور میں مختلف خد مات پر مامور ہوئے۔ عالمگیر نے دور میں مختلف خد مات پر مامور ہوئے۔ عالم کے شار قبل میں ایک ہیا کی ان کا ایک حاشیہ تجربید پر بھی ہے ادرا شراقیوں کی کتاب ہیا کل النور پر بھی ایک شرح کھی ہے۔ دورا شراقیوں کی کتاب ہیا کل النور پر بھی ایک شرح کھی ایک شرح کھی ہے۔ دورا شراقیوں کی کتاب ہیا کل النور پر بھی ایک شرح کھی ایک شرح کھی آپ نے انتھال فرمایا۔

تھا۔ میں نے ان کتابوں کی طرف رجوع کیا جواس مسکے کا ما خذتھیں۔ مطالعہ سے معلوم ہوا کہ سے معاون ہوا کہ بیمسئلہ دو کتابوں میں نہ کور ہے اور ہر کتاب میں مختلف انداز سے بیان ہوا ہے۔ مؤلف فآو کی عامکیری نے دونوں عبارتوں کو یکجا کر دیا ہے 'چنانچہاس وجہ سے صورت مسئلہ بچھ سے بچھ ہوکر ہوگئی ہے۔ میں نے اس مقام پرایک نوٹ دیا 'جس میں لکھا:

''من لم یتفقه فی الدّین قد خلط فیه هذا غلط و صوابه کذا ''لینی جودین کی سمجھ نہیں رکھتا' اس نے یہاں گڑ بڑکر دی اور سمجھے یوں ہے۔

ان دنوں عالمگیرکواس کتاب کی ترتیب و تدوین میں صدیے زیادہ اہتمام تھا اور ملانظام روزاندایک دوصفحات باوشاہ کو پڑھ کرسناتے ہے جب میرے اختلافی نوٹ پر پنچ تو اتفا قا نوٹ کومتن کے ساتھ ملاکرایک ہی سانس میں پڑھ دیا۔ بادشاہ چونک اٹھا اور کہا: یہ عبارت کیسی ہے۔ ملانظام نے اس نشست میں دفع الوقتی کرتے ہوئے کہا: اس مقام کا میں نے مطالعہ نہیں کیا ہے کل تفصیل ہے عرض کروں گا' جب گھر کو ٹے تو ملا حامد پر بگڑے کہ فقاوی کا بیہ حضد میں نے تمہارے اعتماد پر چھوڑا ہوا تھا۔ تم نے مجھے بادشاہ سے شرمندہ کیا ہے۔ فرما ہے: یہ لفظ کیا ہے؟ ملا حامد اس وقت کچھ نہ ہولے۔ بعد میں مجھے سے اظہار ملال کیا۔ اس فرما ہے: یہ لفظ کیا ہے؟ ملا حامد اس وقت کچھ نہ ہولے۔ بعد میں مجھے سے اظہار ملال کیا۔ اس پر وہ کتا ہیں جواس مسئلے کا ما خذتھیں' میں نے چیش کردیں اور مسئلے کا ابہام اور عبارت کا گنجلک پر وہ کتا ہیں جواس مسئلے کا ما خذتھیں' میں نے چیش کردیں اور مسئلے کا ابہام اور عبارت کا گنجلک کرام کا یہ گروہ مجھ سے حسد کرنے لگا۔ میری برطرفی کا ظاہری سبب بیواقعہ بنا۔ زیادہ بہتر خدا

خواب فقراء

والد ماجد فرمایا کرتے سے کہ ایک دن حضرت فلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ہتمیرِ مکان میں مشغول ہے۔کاریگر کی کھڑی کی ہوئی دیوار میں بھی شخ نکال رہے ہے۔ میں بھی اس دوران جا پہنچا۔ مجھے دکھ کرخوش ہوئے میں نے اپنے کپڑے کس لئے اور جا ہا کہ رگل گارا تیار کروں۔فرمانے گئے: اس سے پہلے بھی بھی گارا تیار کیا ہے؟عرض کی:نہیں مگر اندازے اور قیاس سے ضرورت کی ہرچڑ بنا سکتا ہوں۔فرمانے گئے: بیکام انگل بچو سے جھے طور پرنہیں ہوسکتا۔تمہارے لیے ایک اور کام تجویز کیا ہے۔ایک آ دی کواشارہ کیا کہ جا رہائی

لاکرسایہ دیوار میں بچھا دواور جھے تھم دیا کہتم وُور ہے آئے ہوذ را آ رام کرلو۔ میں تعمیلِ تھم میں لیٹ گیا' مگر نیندکوسوں وُور تھی۔ فرمانے گئے: درویشوں کی نیندتو اختیاری ہوتی ہے۔ یعنی ماسوی اللہ سے فراغت اور خیالِ تق میں تھوجانا۔ اسی اثناء میں ایک دوسرار فیق سیرعبدالرسول نامی آ یا۔ فرمانے گئے: وقت پر پہنچے ہوؤوہ کمر کس کرتھم کا انتظار کرنے لگا۔ فرمایا: میرا مطلب سیہے کہ اس چار پائی پر بیٹے کر اس درویش کے پاؤں داب دیجئے کیونکہ یہ لمباسفر طے کر کے اضافہ ہوتاریا۔

### حج درویثال

والد ما جد فرمایا کرتے تھے کہ حضرت خلیفہ کو حج کا خیال آیا۔ بغیر سواری زادِ راہ اور بلار نصب اہل خاند گھر سے نکل کر تجاز کی راہ لی۔ راستے میں بعض مخلص ان کے ہم سفر ہونے لگے۔اگر کوئی غیرمتابل ہوتا تو اسے ساتھ لیتے اور عیالدار کو بیہ کہد کر دور کر دیتے کہ ہم نے طویل سفر کا قصد کررکھاہے۔ای طرح حجاز جا پہنچے اور کافی عرصہ وہاں پرہے۔ بہت دنوں بعد گہوارہ امن و بہبود کو واپس لوٹے۔سفر حجاز میں آ بے سے بہت ی کرامات ظاہر ہوئیں۔مثلاً ان میں سے ایک رہ ہے کہ رفقاء میں مشہور تھا کہ آب جب گھر سے نکلے تھے تو صرف ایک چُونی یاس تھی۔ بورے سفر میں کہیں بھی اے صرف کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ یہاں تک کہ جب واپس لوٹے تو جیب میں وہیٰ چونی موجود تھی۔ جب ان سے اس کے متعلق استنفسار کیا گیا تو فرمایا که تا حال کسی نے بھی اس بارے میں سوال نہیں کیا 'جب میں گھرے نکلاتو ایک شخص نے بیر چونی بطور نیاز پیش کی اور میں نے جیب میں رکھ بی ۔ بعد میں کہیں بھی اس کی ضرورت پیش نه آئی۔ جب وہ کیڑے اُ تارکر میں نے نیالیاس پہنا تو ہم سفروں نے وہ چونی کیڑے میں باندھ کرمحفوظ کردی۔اس کے بعدلیاس بدلتار ہااوروہ چونی باندھ کرمحفوظ کی جاتی رہی۔ مجھے بور ہے سفر میں ندائر ہے ہوئے لباس اور نداس چونی کی طرف کوئی النفات ہوا۔ جب گھر لوٹے تو وہ کیڑے اور چونی رفقائے سفرنے پیش کی اور یہ تصدمشہور ہو گیا۔

حضرت خليفه سفر حجاز بين عموماً البينة رفقائة جهاز كومقامات اور كرامات اولياء سنايا

کرتے تھے۔ چنا نچہ ایک دفعہ اولیاء کے پانی پر چلنے اور دور دراز مقامات کو آ نا فانا طے کرنے کی بات چل پڑی تو جہاز کے کپتان نے ان کرامات سے انکار کر دیا اور کہنے گئے کہ ایسے جھوٹ کے طومار بہت سے سننے میں آتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ۔ یہ من کر آپ کی غیرتِ ایمانی جاگ اُٹی اور سمندر میں چھانگ لگا دی۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے کپتان کو مامت کی اور وہ خود بھی اس بات پر تادم ہوا کہ میر ہے جھگڑے کی وجہ سے فقیر ہلاک ہوا اور رفقائے خلیفہ بھی حضرت کے تصورِ مجوری سے غمناک ہونے گئے۔ عین ای وقت حضرت خلیفہ نے بلند آ واز سے کہا کہ رنجیدہ نہ ہوں۔ میں خیر وعافیت سے پانی کی سلح پر سیر کر دہا ہوں ۔ یہ من کر تمام اہل جہاز اور کپتان نے آئندہ ورویشوں سے گنا نی کی سلح پر سیر کر دہا اور صافح نیاز منداں ہیں شامل ہو گئے۔ ان کے رجوع وقو ہے کے بعد حضرت خلیفہ می وسالم جہاز پر چڑھ آئے۔

فلندر ہر چہ کو بیرد بیرہ کو بیر

حرین شریفین میں ایک ایس شخص مقیم تھا' جے حضرت عُوث الاعظم رحمہ اللہ کی کلا و مبارک تبرکا سلسلہ وار اپنے آباء و اجداد سے ملی ہوئی تھی' جس کی برکت سے وہ شخص حربین شریفین کے نواح میں عزت و احرام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور شہرت کی بلندیوں پرفائز تجمارا یک رات حضرت عُوث الاعظم رحمہ اللہ کو (کشف میں) اپنے سامنے موجود پایا' جوفر ما تجمارا یک رات حضرت عُوث الاعظم کا بیفر مان سُن کر رہے تھے کہ یہ کلاہ ابوالقاسم اکبرآ بادی تک پہنچا دو حضرت عُوث الاعظم کا بیفر مان سُن کر اس شخص کے دل میں آیا کہ اس بزرگ کی شخصیص لاز ما کوئی سبب رکھتی ہے۔ چنا نچہ امتحان کی مندمت میں جا پہنچا اور ان سے کہا کہ بیدونوں تبر ک حضرت عُوث الاعظم رحمہ اللہ کک مندمت میں جا پہنچا اور ان سے کہا کہ بیدونوں تبر ک حضرت عُوث الاعظم رحمہ اللہ کے بیں اور انہوں نے جھے خواب میں تھم دیا ہے کہ بیترکات ابوالقاسم اکبرآ بادی کو دے دو۔ یہ کہہ کر تبر کات ان کے سامنے رکھ دیتے ۔ خلیفہ ابوالقاسم نے تبر کات قبول فر ما کر انہائی متر سے عطا کہہ کر تبر کات ان کے سامنے رکھ دیتے ۔ خلیفہ ابوالقاسم نے تبر کات قبول فر ما کر انہائی متر سے عطا کہہ دیتے ہیں۔ ایک میارے نے میں ایک بری دعوت کا انتظام کر کے در وسائے شہرکو دعو مورے ہیں۔ ابندا اس کے شکر ہے میں ایک بوئی دعوت کا انتظام کر کے در وسائے شہرکو دعو میں ہوئے ہیں۔ ابندا اس کے شکر ہے میں ایک بوئی دعوت کا انتظام کر کے در وسائے شہرکو دعو میں ہوئے ہیں۔ ابندا اس کے شکر میں ایک میں ایک مورے کا انتظام کر انہائی سے دینے در میں کے در وسائے شہرکو دعو

جس کو چاہیں دیجئے۔ دوسرے روز علی الصباح وہ درولیش رؤسائے شہر کے ساتھ آیا۔ دعوت تناول کی اور فاتحہ پڑھی۔ فراغت کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو متوکل ہیں' ظاہری سامان کچھ بھی نہیں رکھتے۔ اس قدر طعام کہاں سے مہیا فرمایا ہے؟ فرمایا کہاں قبتی جے کو پی کر ضروری اشیاء خریدی ہیں۔ بین کر وہ شخص چی اٹھا کہ ہیں نے اس فقیر کو اہائ اللہ سمجھا تھا مگر سیتو مکار ثابت ہوا۔ ایسے تبرکات کی قدر اس نے نہیں بہچائی۔ آپ نے فرمایا: چپ رہو'جو چیز تبرک تھی۔ وہ میں نے محفوظ کرلی ہے اور جو سامان امتحان تھا۔ ہم نے اسے بھی کر دعوت شکرانہ کا انتظام کر ڈالا۔ یہ من کروہ شخص متنبہ ہوگیا اور اس نے تمام اہل مجلس پر ساری حقیقت صلی اس کھول دی'جن پر سب نے کہا کہ الحمد للہ! تیرک اپنے مستحق تک بھی گیا۔

صابی نورمجر جوحضرت سیدعبدالله اور خلیفه ابوالقاسم دونوں کے صحبت یا فتہ اور ہمارے
یارفتد کی سخے بیان کرتے ہیں کہ جن دنوں حضرت خلیفہ مکہ معظمہ ہیں مقیم سخے اتفاق سے مکہ
معظمہ ہیں شخت قحط پڑا۔ قریب تھا کہ لوگ انسانوں کو کھا جاتے۔ انہی ایام ہیں بار ہاہم حضرت
خلیفہ کی خدمت میں پہنچے تو آنہیں بریانی وغیرہ ایسے لذیذ طعام تناول کرتے ہوئے پایا جوہمیں
محمی عنایت فرماتے سخے جے کھا کرہم لوگ تعجب کرتے سخے۔ ایک روز ہم اس معمد کے بارے
میں یوچے بیٹھے تو مشبسم ہو کر فرمایا کہ جو خدا اکبر آباد میں تھا وہ یہاں بھی ہمارے ساتھ ہے۔
احتر ام مہمان

والد ماجد فرماتے ہے کہ ایک روز ہم حضرت خلیفہ کی خدمت میں پہنچ تو دیکھا کہ تمام کی تیاری کر کے گھرسے باہر آئے ہوئے ہے۔ بھود کھی کرواپس بلٹے۔ چی پیالہ گلاب اور پتاشے میں سے گلاب کی سیات میں سے بیاشتے میں سے لا کر رکھ دیئے۔ پھر فرمایا: بی جائے تو بتاشے کھا لیجئ ورنہ گلاب میں ذال کر شربت نوش کیجئے۔ ان کے مریدوں میں سے ایک ورویش نے جلدی سے کہا کہ موسم مر د ہے 'لہذا محض بتاشے کھانا مناسب رہیں گے۔ آپ خاموش رہے اور بھے سے فرمایا کہ آپ خاموش رہے اور بھے سے فرمایا کہ آپ کو کیا پسند ہے؟ میں نے عرض کی: شربت فرمایا: کیوں؟ عرض کی: مخضر آبید کہ آپ جو چیچہ بیالہ اور گلاب لائے بین اگر محض بتاشوں براکتھا کر لوں تو بید چیزیں بیکار جائیں گی حالانکہ اولیاء کے ہرکام میں کوئی نہ کوئی حکمت لازمی ہوتی ہے اور تفصیلا سے کہ آپ جمام کو جا رہے

ہیں۔ جہام کی تکلیف کوبھی شربت ہی تسکین دے سکتی ہے۔ ادھر نقیر لمباسفر کر کے آرہا ہے اور خفقان کا مریض بھی ہے اور شربت خفقان کے لیے مفید ہوتا ہے۔ یہ سُن کر آب اس درولیش کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: تم نے بغیر پوچھے کیوں جواب دیا ؟ بے ادب! ہماری مجلس کے لائق نہیں ہو۔ آپ بہت غصہ ہوئے اور اس سے فرمایا کہ اُٹھ کر چلے جاؤ۔ فقیر نے گزارش کی کہ یہ درولیش مجھے بددعا دے گا۔ کیونکہ میری وجہ سے وہ آپ کی تجلس سے محروم ہو رہا ہے۔ اس مر شبہ درگذر فرما ہے۔ اگر دوبارہ اس سے کوتا ہی سمر ذرجوتو آپ کو اختیار ہے۔ ہمرحال اسے معاف کر دیا آپ اس طرح لوگوں کو ادب سکھایا کرتے تھے۔ ہمرحال اسے معاف کر دیا آپ اس طرح لوگوں کو ادب سکھایا کرتے تھے۔

حضرت والد ہاجد فرمایا کرتے تھے کہ حضرت خلیفہ نے جب ارادہ کیا کہ جھے ارشاد و
ہدایت میں اجازت بخشیں تو اپنے ایک انتہائی مخلص کو تکم دیا کہ طعام تیار کرو۔لوگوں کو دعوت
پر بلایا اور فقیر کو بھی طلب کر کے دَستار بندھائی اور دُم کی ہانند پیچھے سے شملہ بھی چھوڑ دیا۔ میں
نے عرض کی کہ میں اس مہتم بالشان کام کی لیادت نہیں رکھتا اور ان حقوق کی اوا نیگی نہیں کر
سکتا۔ فرمانے گئے : شہیں دوسری جگہ سے بھی اجازت حاصل ہے۔سیدعبداللہ کے ساتھ تمہارا
معاملہ کیسا تھا؟ عرض کی:انہوں نے تمام حقوق ارادت مجھے معاف کر رکھے تھے۔فرمانے
گئے: ہم نے بھی تمام ظاہری اور باطنی حقوق معاف کر دیئے ہیں۔ بیداور بات ہے کہ بعض
فقراء جان ہو جھ کرکام کیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ عذبہ (شملہ کے لیے مستعمل لفظ) علاقہ یا
تعلق کو کہتے ہیں ادراس کے پس پشت ڈالنے ہے مراد ہیہ کے دتمام حقوق کو پس پشت ڈال

فقيراور دنيوى سكون

حضرت والدنے فرمایا کہ خلیفہ ابوالقاسم فرمایا کرتے ہتھے کہ لوگوں کو کمیا ہو گیا ہے کہ اسے آ رام کے لیے بھی فقیری اختیار نہیں کرتے ۔ بین جب طبیعت کیسو ہوا درتمام خطرات و وساوس دُور ہو جا کمیں تو آ دمی کو ظاہری حرج کے باوجود بھی کلیڈ آ رام وسکون حاصل ہوجا تا

-4

## صوفياءاوروفت كى قدر

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ حضرت خلیفہ کے مخلص مربیدوں میں ہے ایک معمارا کثر و بیشتر میشعر پڑھا کرتا تھا

#### اندازِ تربیت

حضرت والد ماجد فر مایا کرتے تھے کہ حضرت فلیفہ کے خلص مریدوں میں ہے ایک مرو درویش سید عبد الرسول کی ایک صاحبزادی تھی۔ اس کی شادی کے لیے جب پریشان ہوئے تو ادادہ کیا کہ پنجھ مالداروں سے مدد طلب کریں۔ حضرت خلیفہ کے پاس آئے کہ میں وہلی جارہا ہوں۔ خلیفہ نے دخضت کیا اور فر مایا: سب سے پہلے فلاں آدمی سے ملاقات کرنا اور بیہ کہ میرا نام (عبد الرحم) لیا۔ اس کے بعد پھر جہاں جی چاہے چلے جانا۔ چنانچہ وہ سب سے میلے میرے پاس آئے۔ میں نے ملتے ہی کہا کہ حضرت خلیفہ کا اصل مقصد آپ کو دولت مندوں کے درواز وں سے باز رکھنا تھا، گر جب آپ کو پریشان دیکھا تو نہ چاہا کہ اپنی زبان سے منع کریں۔ یہ سنتے ہی سیدصاحب اصل حقیقت تک پہنچ گئے اور اغذیاء کے درواز وں تک سے منع کریں۔ یہ سنتے ہی سیدصاحب اصل حقیقت تک پہنچ گئے اور اغذیاء کے درواز وں تک سے منع کریں۔ یہ سنتے ہی سیدصاحب اصل حقیقت تک پہنچ گئے اور اغذیاء کے درواز وں تک بیات جانے کا خیال ترک کر دیا۔ جب یہ بات حضرت خلیفہ تک پہنچی تو فر مایا: واقعی اس (عبد الرحیم)

حضرت والد ماجد نے فرمایا کہ حضرت خلیفہ مجھے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ شہر کے درویتوں کی زیارت کیا کرولیکن میں پس و پیش کرجاتا تھا' کیونکہ میں اپنے ول میں کلی طور پر بجزان کے کسی کی کشش نہ پاتا تھا۔ ایک روز تا کید سے فرمایا اور جب جھبک و یکھی تو خادم سے فرمایا: انہیں سیّد عظمت اللہ کی خدمت میں لے جاو (جومشاکِ چشتہ کے مشہور بزرگول میں نے بیجے رہا ہے تھے ) انہیں میراسلام کہہ کرعرض کرنا کہ ایک درویش کو آپ کی ملاقات کے لیے بھیج رہا ہوں۔ جب ہم ان کے محلے میں مہنچے تو خادم ان کا مکان بھول گیا۔ اتفاق سے وہاں کچھ نیچے ہوں۔ جب ہم ان کے محلے میں مہنچے تو خادم ان کا مکان بھول گیا۔ اتفاق سے وہاں کچھ نیچے

کھیل رہے تھے۔میری نگاہ ایک بیچے پر پڑی تو میں نے فوراً کہا کہ بیہ بیجے تو ہزرگ زادہ معلوم ہوتا ہے۔اس سے پوچھ لیجئے۔ یوچھنے پرمعلوم ہوا کہ وہ سیدعظمت اللّٰد کا بیٹا ہے۔ چنانجہ وہ ہمیں گھر لے گیا اور حضرت خلیفہ کا بیغام جناب سیّد تک پہنچایا۔انہوں نے کہلوا بھیجا کہ ہیں بسترِ علالت یریز اہوں <u>۔ جلنے پھرنے کی طافت نہیں رکھ</u>تا۔خاندان کی سب عورتیں گھر ہیں جمع ہیں' پر دہ بھی نہیں ہوسکتا' مجھے معاف رکھیئے۔ پھر ایکا یک ایک دوسرے آ دمی کو بھیجا کہ حضرت خلیفہ کے درویشوں کو بٹھا ہے اور خادموں سے اپنی جاریائی اٹھوا کر دروازے تک پہنجائی ادر نر مایا که میں معذور تھا' مگر پھر خیال آیا کہ حضرت خلیفہ کا بھیجنا حکمت سے غالی نہ ہو گا۔ پھر مجھ سے نام ونسب اور وطن کے بارے میں یو جھنے لگے اور خوب جانج پڑتال کرتے رہے۔ میں نے اپنے جد ہزرگوار پینے عبدالعزیز شکر بار کی نسبت کو بھی رکھا کو تکہ مجھے معلوم تھا کہ سید صاحب کا سلسلہ حضرت نیننج تک پہنچتا ہے اور اس اعتبار سے وہ الی تکلیف کے وقت میں بھی تواضع وخدمت سے باز نہ آئیں گئے جوان کے لیے نکلیف دہ ہوگی' نگرانہوں نے فراست سے پہچان لیا اور ایک علمی اشکال میرے سامنے پیش کر کے جواب کے طالب ہوئے۔ میں نے عرض کی: میں فائدہ حاصل کرنے آیا ہوں نہ کہ فائدہ پہنچانے فر مانے لگے: ہم بیسوال پیش کرنے پر مامور ہیں۔بہرحال اس وفت جو پچھ ظاہر اورمنکشف ہوا' میں نے بیان کر دیا' جے سُن کران کے چہرے پر تازگی اور مسترت پھیل گئی اور اپنے آپ کو جاریائی ہے نیچے گرا ٔ دیااورفرمایا: نادانی میں مجھے۔۔کوتاہی سُر ز دہوگئی۔

دوران گفتگوفر مایا کہ شخ عبدالعزیز شکر بارقدس سرۂ نے میرے دادا صاحب کو وصیت فرمائی تھی کہ اگر میری اولا دمیں سے کوئی آپ کے پاس آئے اوراس علمی اشکال کا جواب اس طرح سے پیش کرے تو میری امانت اس تک پہنچا دینا اور وہ امانت میرے بعض تبر کات اور اجازت طریقہ پر مشتمل ہے۔ میرے جدمحتر م زندگی بھر تلاش کرتے رہے۔ وہ میرے والد کو وصیت فرما گئے۔ والدمحتر م بھی تلاش و بس کے با وجود نہ پاسکے تو نوبت جھ تک پہنچی میں بھی وصیت فرما گئے۔ والدمحتر م بھی تلاش و بس کے با وجود نہ پاسکے تو نوبت جھ تک پہنچی میں بھی عمر مجر تلاش کرتا رہا اور نہیں پاسکا اب دم آخر ہے۔ اس لیافت کا کوئی فرز ند بھی نہیں رکھا کا محمد سے سر پر با ندھا المحمد نائد! کہ صاحب امانت خوبی تقدیر سے سامنے آگیا۔ یہ کہہ کر تمامہ میرے سر پر با ندھا اجاز سے طریقت عنایت فرمائی۔ کائی مقدار میں شیر نی اور کچھ نقد نذرانہ بھی پیش کیا۔ جب اجاز سے طریقت عنایت فرمائی۔ کائی مقدار میں شیر نی اور کچھ نقد نذرانہ بھی پیش کیا۔ جب میں واپس لونا تو حضرت خلیفہ خوش روئی سے ملے اور فرمایا: کامل اور بھر پور ہوکر آئے ہو۔ میں میں واپس لونا تو حضرت خلیفہ خوش روئی سے ملے اور فرمایا: کامل اور بھر پور ہوکر آئے ہو۔ میں میں واپس لونا تو حضرت خلیفہ خوش روئی سے ملے اور فرمایا: کامل اور بھر پور ہوکر آئے ہو۔ میں میں واپس لونا تو حضرت خلیفہ خوش روئی سے ملے اور فرمایا: کامل اور بھر پور ہوکر آئے ہو۔ میں میں واپس لونا تو حضرت خلیفہ خوش روئی سے ملے اور فرمایا: کامل اور بھر پور ہوکر آئے ہو۔ میں

نے وہ سب کھھان کی خدمت میں پیش کردیا۔فرمانے لگے: نفذ ظاہری خوشحالی کی طرف اشاره ہے اور عمامہ سکونِ قلب اور اجازت طریقت کی طرف اشارہ ہے اور ان دونوں چیزوں میں کوئی کسی کا حصے دارہیں ہوسکتا۔ بعد میں آپ نے تھوڑی می شیرینی قبول فر مالی والد ماجد نے فرمایا کہ اس تقے سے کئی کرامات کا انکشاف ہوتا ہے۔خاص طور پریٹنے عبد العزیز اور حضرت خلیفه ابوالقاسم (الله ان سے راضی ہو) کی کرا مات کا اظہار۔

## سوائح شاهعظمت الثد

راقم الحروّف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ مفتاح العارفین کی تحقیق کے مطابق جومیر محمد نعمان نقشبندی کے اخلاف کے تضامیف میں سے ہے شاہ عظمت اللہ ابن بدر الدین ابن سید جلال قاوری متوکل اکبر آبادی کے فرزندِ ارجمنداور حسینی تزندی سادات میں سے بتھے۔ان کا مولد ومسكن اكبرآ با د تھااور مدنن دفن بھي بہي شہر بنا' ناياب شخصيت کے مالک ہے۔ نقراء ہول یا اغنیاءسب سے بے نیاز ہوکر گوشئہ عافیت میں لمحاستہ زندگی بسر فرماتے ہتھے۔سلسلۂ قادر بیڈ چشنیهٔ سهرور دبیاور شطاریه میں لوگوں ہے بیعت لیتے تھے۔ بہتر برس کے ہوکر ہم رہیج الاوّل ۸۸۰ اھ کو جان آفریں کے شپر د کی اورابیخ محلّہ میں مدفون ہوئے۔

# فقراءاورمجاذبب كے ساتھ حضرت والد ماجد كى ملاقاتيں

مسلم معاشره ميں تقريبات عرس كاسلسله

حضرت والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خواجہ بیرنگ کے ایک ایسے خلیے کو دیکھا جوضعیف العمری کے باوجود تابناک چیرے والے اور انتہائی جلیل القدر بزرگ ہتھے۔ آپ یخی کے نام ہے مشہور تھے۔ تقریب عرس مناتے تھے۔ چھ سات سال کی عمر میں میں بھی گئی د فعہ ان کے عرس میں شامل ہوا۔ راقم الحروف(ولی اللہ) کہتا ہے کہ اس جلیل القدر مردِ بزرگ كااصل نام شیخ نعمت الله تقااوروه شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری كی اولا دمیس سے تھا' مگر عرف عام میں وہ بیخی کے نام ہے معروف تھے۔ جب بیٹنے نعمت اللہ خواجہ بیرنگ کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے ان پر بے حدلطف و کرم فر مایا۔حضرت پینی نے ۲۷۰اھ میں

رصلت فرمائی۔خواجہ شخی کے ذکر کے بعد حضرت والد نے لطیفے کے انداز میں آیک حکایت
بیان کی فرمانے لگے:خواجہ شخی مردولایتی تنظیر برای کی پک سکر پررکھتے اور کشادہ جبہ پہنتے
سنظ مگر عرس میں ترک کے لیے انہائی حجوثی روٹیاں تقسیم کرتے تنظے۔ آیک ظریف نے
ازراہِ مسلح کہا: میاں شخی اُجّبہ شاہرار میجی وستارشا آل و نانِ شاایں (میان شخی ! تمہارا جبہ تو
وسیع وعریض ہے دستاروہ ہے مگر روٹی یہ گویا او نجی دکان اور پھیکا بکوان والا قصہ ہے)۔
آسکے ول

حضرت والد ماجد فر مایا کرتے تھے کہ ایک دات میں اکبر آباد میں جا رہا تھا کہ مجذوب شکل ایک درویش سامنے آگیا اور زمانے بھر کے مجذوب سے وغیر ذلک میرے دل میں آیا کہ کاش! میں فلاں مجذوب ہے وغیر ذلک میرے دل میں آیا کہ کاش! میں فلاں مجذوب ہے دوم میں فلاں مجذوب ہے دی میر دلک آتے ہی میدوستان میدوستان کے مجذوب کے نام بھی لیتا میرے دل میں اس خیال کے آتے ہی میدوستان کے مجذوب سے زام می گئے لگا۔ اس اثناء میں کہنے لگا کہ فلاں مجذوب بہت ہی خوب ہے (راقم الحروف کا خیال ہے کہ بیرائے بھی کا مجذوب کے بارے میں تھی ) اور فلاں آدمی نیم مجذوب ہے۔ راقم کا گمان ہے کہ بیرائے بھی کا مجذوب کے بارے میں بھی کہتے ہی اس دوران میرے دل میں خیال آریا کہ کاش میدوستان کے سالکوں کے بارے میں بھی کہتے ہیاں کرتا۔ اس خیال پر فی فرزا مطلع ہو کر کہنے لگا کہ اکبر آباد میں خلیف ابوالقاسم کا ٹانی کوئی نہیں ہے۔ بھر میری طرف متوجہ ہو کر کہنا تا کہ کوئی خوب کے فوزا مطلع ہو کر کہنے لگا کہ اکبر آباد میں خلیفہ ابوالقاسم کا ٹانی کوئی نہیں ہے۔ بھر میری طرف متوجہ ہو کر کہنا تا کہ کوئی خوب کے خوا واور میں وہاں سے چل پڑا۔

منوامجذوب

حضرت والد ما جدفر ما یا کرتے ہے کہ ایک مرتبہ بین کی تقریب کے سلسلے بین سوئی پت
گیا تو دل بین آیا کہ منوا مجذوب کی زیارت بھی کرلوں۔ ان کی جگہ پر گیا تو وہ سوئے ہوئے
ہے۔ میرکی آ جٹ پا کرگدڑی لیبیٹ کی اور سیدھے ہوکر بیٹھ گئے اور اپنا ستر ڈھانپ لیا۔ پکھ
دیر بعد بین یونمی جیٹھار ہا اور دہ بھی خاموش رہے۔ بالآخر بین نے آغاز کلام کیا اور کہا کہ بین
آپ سے بچھ پوچھا چا ہتا ہوں اگر ہوش وآ گہی سے جواب دیں تو پوچھوں ورنہ رہنے دوں۔
فر مایا جتی الامکان احتیاط برتوں گا۔ بین نے یوچھا کہ آخر منزل سلوک بین آپ کو وہ کون سا

شخص گرمی سے شرابورہ و کرآئے اور اجا بنگ ٹھنڈی ہوا چلنے سے اسے راحت وفرحت نصیب ہوتو اس راحت کوتم کن الفاظ سے تعبیر کرو گے؟ میں نے کہا: یہ بچھاور اس سے بھی بہتر بہت پچھسالکانِ طریقت کو حاصل ہوتا ہے گر باوجود اس کے ان کی عقل برقر اررہتی ہے۔ کہنے لگا:
مین طائے الجی ہے جس کوجس حال میں جا ہے رکھے۔

مجابدات سلوك

والد ما جدفر ما یا کرتے تھے: ایک دفعہ کومیرے والد (جدشاہ ولی اللہ) کی وُور دراز سفر

سے آئے ہوئے تھے اور ارادہ یہ تھا کہ شہرے باہر ہی باہر کی دوسرے سفر پر چلے جا کیں 'جھے طلب فر مایا۔ ہیں زیارت کوچل پڑا۔ رائے ہیں میرا گزرایک بارونق باغ پر ہے ہوا' ہیں اس میں سیر و تفرق کرنے لگا۔ اس ہیں ایک درخت تھا جس کی شاخیں زہیں سے گی ہوئی تھیں۔
ان شاخوں کی گچھا ہیں ایک مغلائی صورت مجذوب جیٹا تھا۔ جھے و کیھتے ہی آ واز دی کہ دوست ادھر آؤ۔ پچھ دیر ہمارے ساتھ بھی بیٹھو۔ ہیں جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے سلوک و مجاہدات کی با تیس شروع کر دیں۔ ان باتوں ہیں سے ایک یہ بھی بتائی کہ میں آغاز سلوک میں ایک پہر بلکہ اس سے بھی زیادہ صبر دم کرتا تھا۔ یہ بجدوب بظاہر مولانا قاضی قدس سرہ کے سلسلے سے نسبت رکھتا تھا' اس اثناء میں کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ فلاں طعام ہے' اس میں کے سلسلے سے نسبت رکھتا تھا' اس اثناء میں کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ فلاں طعام ہے' اس میں کے سلسلے سے نسبت رکھتا تھا' اس اثناء میں نے منگوا دیا تو انہوں نے تناول فرمایا۔ پھر کہنے گئا جہماری جیب میں اس قدر پہنے ہیں' جھے ان میں سے ایک سکے کی ضرورت ہے تا کہ جہم کو دے کر سر اور ڈاڑھی کی اصلاح کراسکوں' میں نے پہنے ان کے ساسنے رکھے اور اس وقت سے تا کہ جہم

طعنام اغنياء سےنفرت

والد ماجد فرماتے تھے کہ مارواڑی طرف ایک مجدوب رہتا تھا' جومجدمیں بھی نہیں آتا تھا۔ کہنا تھا کہ ہم پلید ہیں' ہمیں مجدول ہیں آنا مناسب نہیں۔ علاوہ ازیں وہ اس علاقے کے زمینداروں کا کھانا بھی نہیں کھاتا تھا اور اس سلسلے ہیں ہندی ہیں کچھ کہا کرتا تھا' جس کا مطلب بیتھا کہ اس طعام ہیں گھٹن اور روحانی قبض ہے۔ جب میں اس طرف گیا تو جھے دیکھتے ہی وہ مجد ہیں چلا گیا اور میرے ساتھ طعام بھی تناول کیا۔ لوگوں نے یو چھان یہ کیوں'؟

کہنے لگا: اس بزرگ کے سبب سے پاک ہو گیا اور تمہارے طعام کی گھٹن بھی ڈور ہوگئی۔ حدیث ول

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ شرح ملا جامی کی بحثِ عطف میں ایک ایسی مشکل عبارت پیش آئی جس کو بڑے بڑے فضلاء اورخوش مزاج ( دوسروں کوزج کرنے کے لیے ) ا پنا موضوع بنائے رکھتے تھے۔ آغاز جوانی میں میں نے ایک رات اس مقام کا مطالعہ کیا اور ایک اعتراض مرتب کر کے تیخ حامد کے سامنے پیش کیا۔ کہنے لگے: بعینہ بہی اعتراض مجھے سُو جا ہے تو ارد ہو گیا ہے۔ دوسری رات میں نے اس کاحل سوجا۔ شیخ حامد نے شرح ملا کانسخ منگوا كرديكها تواس مقام يربيه اعتراض لكها موا تقا اور آخر بين فمآمل كالفظ مرقوم تقا- كيني لكے: عبارت میں تامل اورغور وفکر سے بہی حل نگل سکتا ہے۔ تبسری رات میں نے اس حل کو کمز در کر ڈالا اور اعتراض کی تقویت کی۔ بہرحال میں اسی بحث ومباحثے میں مسجد جنو میں آ دھی آ دهی رات تک مطالعه کرتا ر جنا۔ ای دوران ایک رات میں اکیلا تھا کہ ایک کشیرہ قامت خوش رومجذوب آیا' جو فاری میں کلام کے موتی لٹاتا رہا۔میرے قریب آبیٹھا اورخوش طبعی سے کہنے لگا:اے استاذ! دستار کا شملہ چھوڑ نا مکروہ ہے یا حرام؟ میں ان دنوں شملہ بیں رکھتا تھا۔ میں نے دستار کے نیچے سے اس قدر کونہ کھینچا کہ شملہ بن گیا۔ پھر میں نے فورا کہا کہ بعض روایات میں سفّت ہے اور بعض میں مستحب ہے۔ بیر حرکت دیکھے کروہ بہت ہنسا۔ اسی ا ثناء میں اس نے کہا کہ کس قدر اچھی رات ہے مکسی طالب کی گرون پرسوار ہو کراہے اس مسجد میں دوڑا نا چاہیے بیہاں تک کہوہ بے ہوش ہوکر گر پڑے۔ میں ڈرا کہ ہیں مجھ پر نہ جھیئے' تخفرميرے پاس تفا-اسے ماتھ ميں مضبوط پكڑ كريس نے كہا: آج رات كتنى اچھى ہے -كسى ل آپ كا يورا نام عبد الرحن ب-آب كے جدامجد مولانا مس الدين نے يہلے پہل خراسان كے موضع جام میں اقامت اختیار کی۔ آب کے والدمولا نانظام الدین بھی تبحرعالم اورمشہور درویش عظے۔مولانا عبدالرحمٰن جامی موضع جام ہی میں پیدا ہوئے۔اللہ تعالی نے آپ کومجموعہ کمالات و جامع شخصیت بنایا۔ علم نحو میں آپ کی کتاب شرح ملا اینے موضوع کی بہترین کتاب مجھی جاتی ہے۔آپ کا عارفانہ عاشقانہ اور نعتیہ کلام بے حد مقبول ہے۔آپ ١٩ رئيج الثاني ١٩ ٨ه كو واصل تجن ہوئے۔

درولیش کو ذرج کر کے اس کا گوشت بوست کھاٹا جا ہیں۔ بہت ہنسا اور کہا: اے استاذ! میرس كتاب ميں يڑھا ہے كه درويشوں كوذركى كرنا اوران كا كھانا طلال ہے؟ ميں نے كہا: اورتم نے یکس کتاب میں پڑھا ہے کہ طالب علم پر سوار ہوکراسے بے ہوش کرنا مباح ہے؟ کہے لگا: ان الفاظ سے میں مجازی معنیٰ لے رہا تھا کینی طالب علم کوایئے تھر ف میں لے کراسے د نیائے آ ب وگل کی تکالیف سے نجات ولائی جا ہے۔ میں نے کہا: میں بھی مجازی معنوں میں کہدر ہاتھا۔ یعنی ورویش کے قلب یاک کو کلی طور پر اپنی طرف متوجہ کر کے اس سے کمالات حاصل کرنے جائیں۔ کہنے لگے: مجاز کو حقیقی معنوں سے پھھتلق ہونا جا ہے میرے مجاز کا تعلق ظاہرے ہے۔فرمائے!تمہارے مجاز کاحقیقت سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا:منقول و المن المام الوحنيف رجمه الله في آغاذ عمر مين خواب ديكما كدحفرت يغير مالية كى بديال ، مبارک قبرے باہر نکال کر انہیں ایک دوسرے سے چھانٹ رہے ہیں۔ آپ اس خواب کی ہیبت وعظمت سے متاثر ہوکر بیدار ہو گئے اور مشہور مُغتمر ابن سیرین کے اصحاب میں سے ایک کے سامنے بیخواب بیان کی۔انہوں نے کہا: مبارک اور بشارت ہو کہ م سنت نبوی علیہ ا کو بخو بی پہچانو کے اور سیجے کو غلط سے جُدا کرسکو گئے بیتجبیر میرے مجاز کے تعلق برشاہدے۔ وورانِ گفتگوانہوں نے کہا کہ اگر ان نین راتوں میں ذکر الی کرتے تو اُخروی فوائد حاصل ہوتے۔اگر آرام کرتے تو تن بدن کوراحت نصیب ہوتی 'مُر دون کے جھڑوں سے بچھے کیا حاصل عرض کی: سی سہتے ہو گر کیا کروں۔ایی علمی تحقیقات سے اس قدر اُلفت پیدا ہو چکی ہے کہاس کا ترک ممکن نہیں۔فرمانے سکے:خوش ہوان لائینی امور کے ترک کازمانہ قریب پہنچ گیا ہے۔ پھر فرمانے سکے: مجھ سے ایک شعر لکھ لو۔ عرض کی: دوات وقلم ساتھ نہیں۔ فرمانے ملکے: حافظے برنقش کرلو \_

کارےنسائٹیم درمیدن گردنت میں اورج چراغ خانہ با فسانہ سوئٹیم ''(زندگی کے سفر میں) کوئی کام نہ کر سکے کہ می طلوع ہو گئی' چراغ خانہ کی بی ہی ہوئی افسانہ کوئی میں جل کرروگئی''۔

ولی راولی می شناسد

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ مذکورہ واقعہ کے بعد مطالعہ کرنے سے دل بجھے گیا اور پھر

تمجعي طالبعلموں كى طرح مطالعے كا اتفاق نەبھوسكا \_فرماتے تنھے كەا يك د فعدراستە ميں جا رہا تھا کہ ایک مجذوبہ سامنے آگئے۔ بن کے تیل سے ترکی ہوئی چیتھڑوں کی گدڑی اس نے اپنے اوپر لے رکھی تھی۔میراراستہ پکڑلیا اور بکند آ واز ہے بیاری کہ بیٹن لوائے نقشبند میرکا حامل ے جے خواہش ہواسے و مکھے لے میں نے کہا: اس سے زیادہ مجھے رُسوا مت کرد۔ چنانچہ ریہ . سُن کروہ چکی گئی۔ راقم الحروف کے گمان میں حضرت والد نے اس روز ریبھی فر مایا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ آج کے دن تھے جو بھی دیکھے گاوہ بخشا جائے گا اور اس وجہ سے بازار جلا گیا۔ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن میرے دل میں آیا کے صوفیاء کے لباس میں قیدر ہنا تعلق سے خالی تہیں۔ چنانچہ میں نے بیال اُتار دیا۔ سیاہیوں والاعمامہ باندھ کر کمرے مشمشیر لٹکائی اور گھوڑے برسوار ہوکرچل دیا۔ایک مجذوب سامنے آ گیا اور کہنے لگا کہ کوئی شخص جاند كوپيالے يے وحانب سكتا ہے؟ تجے تم ہے معبود ذوالجلال كى ابيدوردى أتاراورلباس صوفياء مین اس دن کے بعد میں نے اپنے او پرصوفیاندلیاس لازم قرار دے دیا۔

آنانكه خاك را بنظر كيمياكنند

حضرت والد ما جدفر مائے یہ شکے کہ شاہ ارزانی ایک مجذوب بزرگ ہتے جوعموماً حاکمانہ وضع میں رہتے تھے۔میری دعوت قبول کرنے میں خاص دلچیں رکھتے تھے۔ بھی بھی الیی خلعت فاخرہ میں ملبوس ہو کر باہر نکلتے جوسلاطین کے سواعموماً کسی کومیسر نہیں آتی تھی۔ پھر تھوڑی در بعدنباس اُتار کر ننگے ہو جائے 'ایک روز ہم مسجد جنو میں بیٹھے تھے کہ میں اُٹھ کر کہیں چلا گیا اور اہلِ خانہ کو بھی مجذوب کی خدمت اور مہمان نوازی کے بارے میں کچھے کہنا مجول گیا۔ پندرہ دنوں بعدوا ہیں آیا تو انہیں وہیں پایا۔اس عرصے میں ایک دوبار سے زیادہ انہیں کھانا نیل سکا۔ محراس کے باوجودان کے بدن پر نقابت وغیرہ کے کوئی آ ٹارنہیں تھے۔ برادر كرامي (ابوالرضامحر) ابتداء مين انتهائي تنك دست منصه انهون نے اس سلسلے مين انهي مجذوب بزرگ سے رجوع کیا۔ مجذوب نے اکتالیس بارسورہ مزمل پڑھنے کو کہا۔ اللہ تعالی نے برادیرگرامی کودسعت اورخوش حالی سے سرفراز فرمایا ہے ایک و فعد سی دوست کے بارے میں ان ہے سفارش کی کہ تنگ دست اور عیال دار ہے اس پر توجہ فر ماسیئے۔ چند شرا لط کے ساتھ ایک دُعایز ھنے کوفر مایا۔ان شرا نظ میں ترک کذب اور ترک بختل حیوان بھی شامل تھا۔

اس دوران اس نے ایک جول کو مارا اور ایک لڑ کے کو نکا کر کہا: آؤ اور لے جاؤ مگر دیا پچھ نہیں۔ بیئن کرمجذوب نے فرمایا: اب میدوُ عایر جھنے کی تکلیف نداُ ٹھاؤے تہہیں پچھ فائدہ نہ ہو گا' مگراس نے چلہ بورا کیا اور توجہ و زاری کے ساتھ مجذوب سے رجوع کیا۔ مجذوب نے ایک کورا برتن طلب کیا' اس میں نقش لکھااور سیماب ڈال کرآ گ پر رکھ دیا۔اس میں سے تھوڑا سا جوڑا بنااور پچھالیے ہی رہ گیا۔اس کے بعد ان مجذوب کی زبان سےمعلوم ہوا کہ پیخض اس قابل نہیں تھا' درنہ میں نے جو چھے جا ہاہے وہ بغیر کی شرط کے ہوجا تارہاہے۔ مكس رابها كئند

حضرت والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ شیخ لعل کے پاس عجیب فتم کی دعا کیں تھی۔ ایک دن جھے سے کہا: ساع کا ذوق رکھتے ہو؟ میں نے کہا: ہاں پھرایک کنویں کے کنارے کھڑے ہو گئے۔سنگریزے پر پچھ لکھا اور وہیں ڈال دیا۔ عجیب وغریب سازوں کی آ وازیں آنے لگیں۔ بھی کھارا بیے دُعا پڑھتے کہ جُرْنگل آتے اور پہلے سے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لاتھی سے انہیں مارتے اور خالص سونا بن جاتا' ایک دن میرے پاس آئے کہ ذندگی کے آخری کھات ہیں' مجھ سے بیراعمال (وعوات واوراد ) لے لیجئے۔ میں نے کہا: مجھے پچھضرورت نہیں۔ کہنے سك : اگرتم جيس لين تو دريا مين دان جول كيونكه دوسراكوني ابل نظر جيس آتا۔ ميس نے كها: ڈ ال دیجئے' چنانچے اعمال واوراد کی وہ تمام کما ہیں انہوں نے دریا میں ڈ ال دیں۔ بئس الفقير على باب الأمير

والد ما جد فرما یا کرتے ہے کہ ہمار ہے شہر میں ایک صالح و فاصل مر در ہتے ہے جوانتہائی بے تعلق رہ کر اپنا وفت گزارتے تھے۔معد اللہ خان کے بعض خواجہ مَر ان سے تعلیم حاصل كرنے آتے اور ان كى خدمت بجالاتے تھے۔سعد اللہ خال نے انہيں اپنے پاس ہر چند مُلانے کی کوشش کی مگر وہ اس کے باس نہ گئے۔اتفا قالیک ون میں ان کی خدمت میں جا پہنچا' میں ان دنوں کا فیہ پڑھتا تھا۔ ایک خواجہ سرانے منادی کے مباحث میں ہے جھے سے ایک سوال کیا۔ فوری جواب ذہن میں نہ آئے کے سبب میں کچھ محزون ہوا تو وہ بزرگ صالح میری پریشانی خاطر کا سبب معلوم کر کے خواجہ سرا پر غصتہ ہوئے اور کہا: اس بچہ کوئیس جانتے كەكۈن ہے؟ ايك وقت آئے گا كەاس كى تعلين تيرے آ قائے ئر تك پېنچنا اپنے ليے ننگ و

عار شجھے گی۔

ہستی فریب ہے

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ حاجی شاہ محمد ایک معمر اور سیاح بزرگ تھے۔ بہت سے بزرگوں سے مل چکے تھے۔ مزاج میں انتہائی گرمی تھی۔ میں مرض الموت میں ان کی عیادت کو گیا۔ میں نے کہا: آپ کا وجود مسعود تو غنیمت ہے فرمانے گئے: بید وجود تو تنور میں ڈالنے کے قابل ہے۔ میں نے کہا: ہمار اعتقاد تو بہہ کہ جو وجود تنور کے لائق ہواسے تنور میں ڈالا جائے۔ آپ کا وجود اللہ کی نعمت ہے جو تی سجانۂ تعالی نے آپ کوعنایت فرمائی ہے۔ بیئن کر خاموش ہوگئے۔

أستاذ اورشا كرد كے روابط

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے شرح مواقف اور کلام واصول کی دیگر کتابیں میرزاز اہد ہروی کوتوال سے پڑھیں۔ان کی توجہ میری طرف اس حد تک مبذول تھی کداگر بھی میں کہتا کہ آج میں نے مطالعہ نہیں کیا تو فرماتے: ایک دوسطریں پڑھ لیجئے تا کہ ناغہ نہ ہو۔ ایک دن ہاوشاہ وقت نے کسی کے ہاتھوں انہیں بگو ابھیجا۔ یہ فوراً ادھر جانے گے۔ورواز سے باہرقدم رکھا ہی تھا کہ میں بھی ان سے جاملا۔ میں نے درواز سے کے دونوں تیختے مضبوطی سے قام لئے اور میرزاز اہد ہروی سے کہنے لگا: جب تک آپ فلال کام پُورا نہیں کریں گے۔ میں دروازہ ہرگر نہیں کھولوں گا۔ فرمانے گئے: تم بیٹھوتا کہ میں واپس آ کراطمینان سے تہاری بات سکوں۔اس وقت ول پریشان ہے۔ میں نے کہا: جب تک کام پورا نہیں کریں گئود وروازہ نہیں کھولوں گا۔ جب بیاصرار دیکھا تو رُک گئے اور جب تک کام پورا نہیں کریں گئود دروازہ نہیں کھولوں گا۔ جب بیاصرار دیکھا تو رُک گئے اور جب تک کام پورا نہیں کو ان باہر دروازہ نہیں کھولوں گا۔ جب بیاصرار دیکھا تو رُک گئے اور جب تک کام پورانہ کیا پاوں باہر دروازہ نہیں کھولوں نے بیہ معالمہ دیکھا تو رُک گئے اور جب تک کام پورانہ کیا پاوں باہر نہیں کھولوں نے بیہ معالمہ دیکھا تو رُک گئے اور جب تک کام پورانہ کیا پاوں باہر نہیں کھولوں نے بیہ معالمہ دیکھا تو رُک گئے اور جب تک کام پورانہ کیا پاوں باہر نہیں کھولوں نے بیہ معالمہ دیکھا تھوں گیا۔

زوال پذیراسلامی حکومت کے ارکان کی خداتری

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ میرزامحہ زاہد نے ایک دن رمضان المبارک میں میری دعوت کی۔ میں انہی کے گھر میں تھا کہ مغرب کے وقت ایک کباب فروش نے کبابوں کا خوانچہ ان کے سما منے لاکررکھا کہ نیاز لایا ہوں۔میرزامتیسم ہوئے اور کہا کہ اے عزیز! میں خوانچہ ان کے سما منے لاکررکھا کہ نیاز لایا ہوں۔میرزامتیسم ہوئے اور کہا کہ اے عزیز! میں

تههارااستاد مول نه پیر! پھریہ نیاز کیسی!البتہ کوئی ضرورت پیش آئی ہوگی سوبیان کرو۔ کہنے لگا: مسمى چيز كى ضرورت نہيں۔ميرزانے استفسار ميں اصرار كيا تو معلوم ہوا كه اس كى دكان راستے میں ہے اور مرزا کے کارکن چاہتے ہیں کہ اس کو اُٹھا دیں۔ مرزا کہنے لگے: کل کسی منصف کو مجيجول گاتا كه بغير كمي ظلم وزيادتي كتيمهاري حق رى كرد اور ميه كهدكرات جانے كا حكم ديا ، كبابي كنے لگانيدات سارے كباب ميں نے آب كے ليے تيار كئے تھے۔اب تو وقت بھي کافی گزر گیاہے۔اس تنگ وفت میں بہرکباب بک نہیں سکیں گے۔اس گفتگو میں مرزا کے بچوں کا استاد بھی موجود تھا۔اے کہنے لگے:اے فلاں!ان کبابوں کی قیمت لگا کرمبرے گھر سے لا ویجئے۔اس نے اُٹھنی لا کردے دی۔اس فقیر (شاہ عبدالرجیم)نے مرزا کو آہتہ ہے كہا كداس سارے معاملے ميں آب كامقصدر شوت سے بيخاتفا مكروہ يورانه بوسكاراس كئے کہان کہابوں کی قیمت زیادہ ہے گراینی مجبوری کے تحت کباب فروش اس قیمت پر راضی ہو کیا ہے۔مرزانے میہ بات سُنتے ہی کہاب فروش کو بکا یا اوراس سے بوجھا: سے بتا! گوشت کتنے میں خربیرا تھا؟ مصالحے وغیرہ کتنے میں اور تیری مزدوری کتنی ہے؟ حاصلِ کلام جب حساب کیا تو ان کہابوں کی قبمت تین گنا بڑھ گئے۔ بوری قبمت اس کو دے کراستاذ کوطلب کیا اور اس پر بے صد بکڑے اور کہا: کیاتم جاہتے ہو کہ ہم مال حرام سے روزہ افطار کریں۔ بیکہاں کی عقل اور کہاں کی دوئت ہے؟

سواح ميرزازامېد بروي

واضح ہو کہ میرز ازامد ہروی قاضی اسلم کے فرزند منے جو جہا تگیر کے زمانے میں ہرات سے ہندوستان آئے اور بادشاہ نے انہیں قاضی القصاۃ بنا دیا۔ وہ ملامحہ فاصل کے شاگرد تنصے۔ملامحمہ فاصل کا وطن مالوف بدخشاں تھا۔ آغاز جوانی میں سب سے بہلے کابل میں ملا صادق حلوائی کی شاگردی اختیار کی پھرتوران میں جا کرمشہورعلمی مشکلات کے حل کرنے والے معقولات کے گرہ کشاملاً میرزا جان شیرازی کی صحبت انتیار کی نیز فنون حکمت کا اكتباب ملأ ميرزا جان شيراني كے تلميذارشدادراينے وفت كے استاذ العلماء ملاً يوسف سے كر کے لاہور میں آ کر قیام پذیر ہوئے اور لاہور ہی میں علم تفییر واصول ملا جمال لاہوری سے حاصل کیا' جوادب عربی میں نگاندروز گاریتھے۔اس طرح میرزامحد زاہر ہروی تیرہ سال کی عمر

میں علوم معقول و منقول سے فارغ ہو گئے تھے۔ وہ جودت طبع اور فہم رسا کے لحاظ سے اپنے زمانے میں بنظیر مانے جاتے تھے۔ ان کی تصانف ہیں سے شرح مواقف شرح تہذیب اور رسالہ تصور و تقدیق کے حواثی شہرہ آفاق اور علماء و طلباء ہیں متداول ہیں۔ علاوہ ازیں مرزاکی اور تصانف بھی ہیں۔ مثلاً حاشیہ شرح تجرید اور حاشیہ ہیا کل معلوم ہوتا ہے کہ حاشیہ شرح مواقف کی مستو وہ نگاری کا کام میر زانے ای سلسلے میں کیا۔ جب والدگرائی ان سے سے شرح مواقف کی مستو وہ نگاری کا کام میر زانے ای سلسلے میں کیا۔ جب والدگرائی ان سے سے کتاب پڑھتے تھے اور اس کا مُنہنے کہ کابل میں تیار ہوا کیونکہ میر زامنصب احتساب مسے استعقاء کے بعد کابل میں جا کر گوشہ شین ہو گئے تھے۔ میر زاز اہر صوفیائے صافیہ کے مشرب استعقاء کے بعد کابل میں جا کر گوشہ شین ہو گئے تھے۔ میر زاز اہر صوفیائے صافیہ کے مشرب سے بھی حصہ وافر رکھتے تھے اور انہوں نے مشائح عظام کی صحبت میں رہ کر طریق تصوف میں ہو کہ کمال حاصل کیا ان کی تصانف تصوف میں سے دو تین خلتے تو فقیر کے دل میں پیوست ہو کر رہ گئے مثلاً وحدت الوجود کی بحث میں ایک جگہ کھتے ہیں۔

نكات يتصوّف اورميرزازا بدكامنطقي إستدلال

حقیقت بیہ کہ لفظ ''و جبود''مصدری معنیٰ کے لیا ظ سے ایک ایساام ہے جو قابلِ
اعتماد اور حقیقت نفس الامری سے ثابت ہے اور حقیقی (وضعی) معنوں کے اعتبار سے وجود کا
اطلاق ہراس چیز پر کیا جائے گا' جوموجود بنفسہ ہو بلکہ جس کا وجود اپنی ذات کے لیے واجب
اور ضروری ہواور بیاس لیے کہ کسی چیز کے قابلِ اعتبار (اعتباری) اور نفس الامر میس ثابت
ہونے کے معنیٰ بیہ ہیں کہ اس وجود کا موصوف اس حیثیت میں ہو کہ اس پرسلب وجود کا اطلاق
میں تین اُمور کو بلی ظِ خاطر رکھنا ضروری

امراة ل يہ کہ وجود ہے جس چيز کا سلب کيا جارہائے کيا وہ ماہيتِ وجود ہے؟ (جس حيثيت ميں بھی ہو) دومرا يہ کہ کيا سلب کر دہ چيز وجود کا مصدری معنیٰ ہے؟ تحقيق و تدقيق سے جب ان دونوں اُمور کا جواب نفی ميں ملا تو تنيسرا امر خود بخو د ثابت ہوا کہ منشاء انتزاع وجود کا مابدالموجود بيت معنیٰ ہے اور دہ ميہ کہ وجودا پئي توّت وحيثيت ميں قائم اورا پئي ذات کے ليے واجب ہے اس ليے کرمض انضام کی وجہ سے وجود کو قائم بالماہية نہيں کہا جا سکتا 'اگر کہا جائے تواس کا بے موصوف سے مؤخر ہونالازم آتا ہے جو بديمي طور پر غلط ہے اور نہ ہی

وجودے ماہیت کے انتزاع کی وجہ سے اسے قائم بالماہیۃ کہا جاسکتا ہے۔ اگر ایسا کیا جائے تو وجودِ مصدری سے انتزاع کے وقت دومرا انتزاع لازم آسکتا ہے اور اس طرح انتزاعات کا ایک لامتنائی سلسلہ چل سکتا ہے۔

علم واجب الوجود كى بحث مين ايك نفيس تكته بيان كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

جاننا چاہیے کہ ذات واجب الوجود تعالی شانۂ کے لیے علم اجمالی بھی ہے اور علم تفصیلی بھی۔علم اجمالی سنوعلم تفصیلی کے لیے مبدأ وماخذ اورصورت ذہبیہ وخارجیہ کے لیےخلاق ہے میں ملم حقیقی ہے اور یہی صفتِ کمال اور عین ذات ہے۔اس مسئلہ کی جو تحقیق میرے پر در دگار نے اپنے نصل وکرم سے الہام فرمائی ہے سویہ ہے کیمکن کے لیے دو جہت ہیں۔ایک وجود اور فعلتیت کی جہت وسری عدم وجود اور لافعلیت کی جہت اور ممکن جہت ٹائی سے متعلق ہونے كى صورت ميں بيرصلاحيت نبيس ركھتا كما اس سے متعلق موراس لئے كدوہ جہت ٹانی سے متعلق ہونے کی بٹا پرمعدوم محض ہے۔ پس جس جہت کے ساتھ علم تعلق ہوسکتا ہے وہ جہت اولی ہے اور ای جہت اولی کا مرجع علم ہے کہ وجود ممکن بعینہ وجوداً واجب ہے جبیا کہ اہل تتحقیق کا مسلک ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کاعلم بالممكنات اس كے علم بذاته ميں سمويا ہوا ہے۔اس حیثیت سے کہ اس سے ممکنات اور ذامت کی کوئی چیز خارج قرار نہیں یائے گی۔موصوفات کے ساتھ اوصاف انتزاعی کے احوال سے بھی آپ کواس سلسلے میں مدد سلے گی۔ اوصاف انتزاعی بھی وجودر کھتی ہیں' جوآٹار کے مرتب ہونے پر وجو دِ خار جی کے مقابل پایا جاتا ہے اور يہي منشاء اتصاف ہوتا ہے اور اس كى بناء پر موصوف اور صفات ميں امتياز قائم كيا جاتا ہے اورعلم تفصيلي سوموجودات خارجي اورعلوي وسفلي مراتب بين صور ذبني كم علم حضوري كو كهتي ہیں۔ پس غور دفکر کروشا بد کہ ریا ہم مسئلہ خالی الذہن ہو کریار بک بینی سے اور زیادہ واضح ہو ہم نے اس کی بچھمزید تفصیل تعلیقات شرح تجریدیں بیان کردی ہے۔

# کشفِ اُرواح اور اِس فتم کے دُوسرے احوال پر. حضرت شاہ عبدالرجیم رخمہ اللہ کے وقائع

مرتبهُ فنافى التوحيد

والد ماجد فرمایا کرتے ہتھے کہ میں نے چشم حقیقت سے دیکھا کہ ایک جماعت حضرت حق تعالیٰ کو واقعہ میں ویکھنے کا ارادہ کر کے رواروی میں جا رہی ہے اور میں بھی اس جماعت میں شامل ہوں۔ ایک صاف قطعنہ زبین سامنے آیا اور ادھر وقت عصر ہو گیا۔ ان لوگوں نے مجھے اپنا امام بنالیا' جب نمازختم ہوئی تو میں نے جماعت کی طرف رُخ کر کے کہا کہ دوستو! اس قدرسعی و کاوش کس کی تلاش میں وکھا رہے ہو؟ سکہنے لگے:حق تعالیٰ کی طلب میں۔ میں نے کہا کہ میں وہی تو ہوں جس کی تلاش میں تم نکلے ہو۔ وہ میدم اُسٹھے اور مجھ سے مصافحہ كرنے بلكے۔ راقم الحروف (ولى الله) كہتا ہے كداس فتم كے واقعات كى حقیقت واصلیت بيد ہے کہ بھی تو ایبا واقعہ حق تعالی کی اعانت سے تصرف فی انتاق ایک مقام حاصل ہونے کی . نشاندی کرتا ہے اور بھی بھارابیا دعویٰ شیخ اس عالم میں کرتا ہے کُنْ جب وہ فنا فی التوحید ہوتا

فرمایا کرتے ہے کہ اوقات ترتم وتفکر میں ہے ایک وقت میں حق سبحانہ وتعالی ہے میں نے تحقیق واطمینان کی نیت سے ذات بیچوں کا مثالی صورتوں میں ظہور طلب کیا۔ میرے اوپر ایک حالت طاری ہوگئی اور اپنے آپ کو قیوم عالم کی صورت میں ملاحظہ کیا۔ میں نے ویکھا کہ کا مُنات کے ذرّے ذرّے کا تعلق اور ربط میری ذات کے ساتھ اس حیثیت ہے ہے کہ اگروہ تعلق منقطع ہوجائے تو بوری کا مُنات لاشکی محض ہوکررہ جائے۔

تصرّ ف بالحق في أتخلق

والدكرامي فرمات من كمايك رات ميس في عيانا ويكها إلكويا حضرت في سجانه وتعالى

میرے گریس تشریف لائے ہیں اور میں جگہ کی تگی سامانِ خانہ کے بھر ہونے اوراس قتم
کی دوسری بے سلیقہ باتوں کے سبب جو ہزرگ ہستیوں کی تشریف آدری کے وقت غیر موزوں سمجھی جاتی ہیں شرمندہ اور تجل ہوں اور باوجوداس کے ادھر سے بے انتالطف و کرم مبذول ہوں ہا ہے۔ انقاق سے شیخ الحصے ہی حافظ عبد اللطیف کے گھر گیا۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر ہیں بٹھایا اور میر سے جانے پر جگہ کی تنگی وغیرہ سے اظہارِ ندامت کرنے لگے۔ میں نے میں بٹھایا اور میر سے جانے پر جگہ کی تنگی وغیرہ سے اظہارِ ندامت کرنے لگے۔ میں نے کہا: آج رات حضرت میں سجانے و تعالی کو میں نے دیکھا اور ای طور پر عرق ندامت میں غرق رہا ' مگرادھر سے اظہارِ نوازش ہوتارہا۔

راقم الحروف كہتا ہے كہ بير واقعہ بھى تصرت بن كے ذريعے تصرف فى المخلق كے مقام كے حصول پر ولالت كرتا ہے۔ اس ليے كہ بيہ بات واضح ہے كہ اس واقعہ بيس جن پر ولالت كرنے والى بستى خودصورت جن بيس ظہور پذير نظر آر رہى ہے۔

صوفياءاوررؤيب باري

والد ما جدفر مایا کرتے سے کہ بعض دروی توں کے بارے میں مجھے تر دو تھا کہ حضرت می تعالیٰ کی ہارگاہ میں وہ کیا مرتبدر کھتے ہیں۔ چنا نچہ میں نے بہ چشم مشاہدہ ایک تجانی دیکھی گویا حضرت حق حسنین صورت میں متمثل ہو کر برقعہ پوٹی ہیں۔ میر بے اور حضرت حق کے درمیان کچھ فاصلہ ہے۔ جب اس کا جمال پاک جھ پر ظاہر ہوا تو دل ہاتھ سے چلا اور مجھے اس سے بھی زیادہ قرب کی خواہش بیدا ہوئی۔ وہ میری اس تمتا پر مطلع ہو کر قدر بے اور نزدیک ہوا۔ اس پر مطلع ہو کر وہ اور اس پر آتس شوق ہو کر کہ اور خواہش قرب میں اور اضافہ ہوا۔ اس پر مطلع ہو کر وہ اور نزدیک آتیا وراس کے ہٹانے کی آرزوگ۔ نزدیک آگیا۔ اس مرحلہ پر برقعہ کی موجودگی ہے تھے آگیا اور اس کے ہٹانے کی آرزوگ۔ فرمایا: برقعہ تو بہت باریک ہے جو حسن مستور کو اور نہایاں کر رہا ہے۔ عرض کی: پھر بھی تجاب تو فرمایا: برقعہ تو نواس کی اور پھر فرمایا کہ بعض سالکوں کو پہلا مرتبہ حاصل ہے۔ خاص سالکین کو دو مرا مرتبہ اور اخص الخواص کو مرتبہ خالت میسر ہے اور فلال فلال ان تیوں میں سالکین کو دو مرا مرتبہ اور اختی الخواص کو مرتبہ خالت میسر ہے اور فلال فلال ان تیوں میں سے کوئی مرتبہ بھی نہیں رکھتے۔

سيے صُورت اندرصودت آ مذ

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں انتہائی روحانی گفٹن محسوس کررہاتھا کہ واقعتاً

مجھے پرایک تجابی وارد ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک حسین وجمیل عورت زیورات اور جاذب نظر
لباس سے مزین ہے وہ آ ہستہ آ ہستہ میرے قریب آ نے لگی اور اس کے قرب سے میرا شعلہ
مجڑ کنے لگا' بالآخروہ مجھ سے بغل گیر ہوکر یک تن ہوگئی۔ میراوجودای کی شکل میں متمثل ہوگیا
اور وہ تمام زیورات اور لباس میں نے اپنے وجود پر موجود یائے۔ بیدد کم کے کر جھے انتہائی انبساط
وئر ورحاصل ہوا اور وہ تھٹن جاتی رہی۔

راقم الحروف كہتا ہے كديدواقعہ بھى مقام توحيد كے حصول پر دلالت كرتا ہے اور كرشته واقعہ كى اللہ شاخ ہے۔

## اسائے الہید کے طبور کی کیفیت

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقعہ میں نے بھورت واقعہ (کشفی) دیکھا کہ اللہ اتحالی کے اساءی علیم سمجے اور بھیرروشنی بخش دائرون مثلاً سورج اور جا ندکی شکل میں میرے لیے صورت پذیر ہو گئے ہیں اور کے بعد دیگر کے طلوع وغروب کر دہے ہیں۔ پھر فر مایا کہ بسیط کے شکل پذیر ہونے کے لیے قریب تر صورت دائرے کی ہے اس وجہ سے اسائے الہیہ وائروں کی شکل بین نمودار ہوتے دہے۔

## تصرّفات وعلوم صوفياء

۔ والد ماجد فرمایا کرتے ہیں کہ ایک دن عصر کے وقت میں مراقبے ہیں تھا کہ غیبت کی کیفیت طاری ہوگئی۔ میرے لیے اس وقت کو چالیس ہزار برس کے برابر وسیع کر دیا گیااور کی کیفیت طاری ہوگئی۔ میرے لیے اس وقت کو چالیس ہزار برس کے برابر وسیع کر دیا گیااور اس مدت میں آغاز آفرینش سے دوز قیامت تک بیدا ہونے والی مخلوق کے احوال وآٹارکو مجھ برظا ہر کر دیا گیا۔

راقم الحروف (شاہ ولی اللہ) کا گمان ہے کہ آپ نے بیکلمات بیان کرتے ہوئے بیہ بھی فرمایا تھا کہ 'لا اللہ اللہ'' کے حروف کا فاصلہ استے ہزار برس کا ہے۔واللہ اعلم مقامات صوفیاء

والدگرامی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دوآ دمی دکھائے گئے۔ایک ذکر حق میں اس قدر مستغرق تھا کہ ماسوکی اللہ کی طرف کوئی توجہ بیس تھی اور نہ ہی کچھا بنا ہوش تھا دوسرا اس سے بھی استخرق تھا کہ ماسوکی اللہ کی طرف کوئی توجہ بیس تھی اور نہ ہی کچھا بنا ہوش تھا دوسرا اس سے بھی استخرق تھا کہ ماسوکی اللہ کے حضور رہنے کوغیبت کہتے ہیں۔

زیادہ کامل 'لیکن وہ اس قدر ذکر حق کے باوجود تمام کا نتات پر بھی نظر رکھتا تھا 'اپناشعور بھی رکھتا تھا اور ظاہری و باطنی آ واب ہے بھی کمال ورجہ مزین تھا۔ بیدد کیھ کر میرے دل میں الہام ہوا کہ پہلا ذات حق میں فانی ہے اور دوسرے کے مقام کو آیتہ کریمہ 'ف کھنے نئے خیواۃ طیبۃ '' (پارہ ''ا' سورت: ۱۲' آیت: ۹۷) (البعثہ ہم (ایسے مردانِ خود آ گاہ وحق آ گاہ کو) پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں) بخو بی بیان کر رہاہے۔

#### شان عبديت

والدگرای فرماتے تھے کہ اوقات عزیز میں سے ایک وقت فنائے کلی اور غیبت تامہ میسر ہوئی تو دیکھا کہ حق سجائہ وتعالی نے فرشتوں کو تھم دیا ہے کہ میر سے فلال بندے کو ڈھونڈ لاؤ۔ زمین میں تلاش کیا نہ پایا آسان چھان مارے نہ ملا۔ بہشت میں تلاش کیا نہ پایا ۔ اس پر حق سجائہ وتعالی نے فرشتوں سے خطاب کیا کہ جو بھی جھے میں فنا ہوا وہ نہ آسان میں ملے گائی نہ زمینوں میں یا یا جاسکے گا اور نہ ہی بہشت میں۔

#### جنت إولياء

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ایک رات میں نے بہشت کو دیکھا گویا عین اس کے درمیان میں کھڑا ہوں اور اس کی حوروں اور محلات کو بخو فی و کھے رہا ہوں۔ اس وقت ول میں آپا کہ ہم نے تو حور وضور کے خیال کو دل سے نکال دیا تھا اور یکسو ہو کر حضرت حق تعالیٰ کی طلب میں گئے رہتے تھے۔ یہ کیا ہوا کہ مہاں حور وقصور پیش نظر ہیں مگر مقصود حقیقی ٹہیں ال رہا۔ اس وقت مجھ پر وجد اور گریہ طاری ہوا۔ وہاں کے لوگ آ آ کر مجھے اپی آستیوں اور دامنوں میں چھپانے گئے اور کہنے گئے: یہ قو مسرت وشاد مانی کی جگہ ہے نہ کہ گریہ وغم کی۔ میں نے ان کے دامن جھٹے اپ معبود میں نے ان کے دامن جھٹے دیے اور منہ چھپر لیا۔ یا لآخر انہوں نے کہا کہ تجھے اپ معبود میں نے ان کی بات سن کر میں پریشان ہوا اور اپنے اسرار ورموز کی کچھ یا تیں آئیس پیش کیں۔ اس اشاء میں مولائے مہر بان نے الہام فر مایا کہ کہا تھ الہام فر مایا کہ کہا تھ ہے الہام فر مایا کہ کہا تھ نے ہماری کتاب میں پیشیں پڑھان خدا کے لیے فرووں کے باغ بطور مہمانی ہیں (پارہ: ۱۱ سورت: ۱۸ آ تہ: ۱۵ اران بندگان خدا کے لیے فرووں کے باغ بطور مہمانی ہیں (پارہ: ۱۱ سورت: ۱۸ آ تہ: ۱۵ اران بندگان خدا کے لیے فرووں کے باغ بطور مہمانی ہیں (پارہ: ۱۱ سورت: ۱۸ آ تہ: ۱۵ اران بندگان خدا کے لیے فرووں کے باغ بطور مہمانی ہیں کے لئے نائیت عدم شعور کو کہتے ہیں۔ ذات احدی اس دوجہ استغزاق کہا بنا بھی ہوش شدر ہے۔

زل اس چیز کو کہتے ہیں جو بوقت آ مدفوری طور پرمہمان کے لیے بچھائی جاتی ہے تا کہ وہ اس پر بیٹھ جائے۔اس کے بعد اس کی ضیافت کا انظام کیا جاتا ہے۔ پس تم اس قدر گریہ وزاری کیوں کررہے ہو؟

علوم اولباء

اس فقیر نے حضرت والد ماجد (شاہ عبد الرحیم وحمد اللہ) کے خادم قدیم شخ فقیر اللہ سے (جو حسب فیل واقعہ کے عنی شاہد اور قاصد رہے ہیں) خود سنا ہے کہ تحد فاضل کے رشتہ داروں میں سے رابعہ نائی ایک عورت کے بحی نہیں ہوتا تھا۔ اس سلسلے ہیں اس نے حضرت والا سے استمد ادکی آپ نے توجہ کامل سے دعافر مائی تو اللہ تعالیٰ نے فرزند عطافر مایا۔ جب نومولو و سات ماہ کا ہواتو اس پر حالت نزع طاری ہوگئی۔ آپ اس وقت اکبر آباد (آگرہ) میں تھے۔ حق سجاعۂ وقعالی نے ان کے ول پر روش کیا کہ میخض (نومولود) جو تمہارے متوسلین میں سے تھا تربیب مرگ ہے مگر تھے مگین نہیں ہوتا چاہے۔ ہم تھے اس کا اجر جمیل عطاکریں کے ۔ اس سانحہ کو دل سے نکال دیجئے۔ اس الہام کے بعد آپ کی حالت و رست ہوگئ مگر سیدابعہ کا بچے ہے جو فلاں تاریخ اور فلاب وقت میں مرگیا ہے۔ آپ نے نشخ فقیر اللہ کو بھیجا تاکہ کہ فاضل کو اس سارے قصے سے آگہ کو کرے اور رسم تعزیت بھی ادا کرے۔ محمد فاضل سارے تھے سے آگہ کو کرے اور رسم تعزیت بھی ادا کرے۔ محمد فاضل نے اس واقعہ کو وقت اور تاریخ کے ماتھ ایک کاغذ پر لکھ کر دکھ لیا۔ ایک ہفتہ بعد اس کا خط پہنچا تو نہ کورہ واقعہ ہے کم وکاست تھی خابت ہوا۔

بدعتی کی مجلس میں جانے تر ہندیہ

والد ما جدفر مایا کرتے تھے کہ میں نے ایک صاحب کشف آ دمی کی تعریف سُن رکھی تھی،
میں نے چاہا کہ اس کی صحبت سے پچھ حاصل کروں تو میرے دماغ میں یہ بات سموئی گئی کہ وہ برق ہاں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ میں نے اس واہمہ کو دل سے نکال دیا۔ دوبارہ دماغ میں یہ خیال ڈالا گیا۔ پھر میں نے اس جھٹک دیا اور اُٹھا کہ اس کے پاس جاؤں گر بغیر کسی میں یہ خیال ڈالا گیا۔ پھر میں نے اسے جھٹک دیا اور اُٹھا کہ اس کے پاس جاؤں گر بغیر کسی کیچڑ سنگ وخشت اور لکڑی کے میرا پاؤں پھسلا شدید چوٹ لگی اور میں گر بڑا دماغ میں یہ بات ڈائی گئی کہ اگر پہلی مرتبہ کے اغتباہ برعمل کرتے تو یہ تعکیف نہ پہنچتی۔

نرمایا کرتے تھے کہ مجھے الہام کیا گیا ہے کہ تیراسلسلہ قیامت تک ہاتی رہے گا۔ ا

أو كما قال

جبّه غوث الاعظم رحمه الله

فرمایا کرتے تھے: ایک دن میرے دل میں ایک بات ڈالی گئی جس کا اجمال ہیہ ہے کہ
آئے کچھے ایک نعمت ملے گی۔ میں سیر وتفری کے خیال سے باہرنگل کرشہر کے بعض مقامات
سے گزرا تو دل نے یہ گوائی دی کہ تیرا مطلوب یہیں ہے۔ میں نے لوگوں سے بوچھا کہ
یہاں کوئی درویش یا فاضل ہے؟ تو جواب ملا کہ ہاں فلاں دروئیش یہاں رہتا ہے۔ میں اس
کی زیارت کو پہنچا تو وہ کہنے لگا کہ حضرت غوث الاعظم رحمہ اللہ کا جہتہ تمرکا جھ تک پہنچا ہے اور
آئے رات مجھے تھم دیا گیا ہے کہ آئے کے دن جوشش بھی سب سے پہنے میرے سامنے آئے
میں یہ جبہ مبارکہ اسے دے دوں۔ میں نے وہ جبہ اس دروئیش سے لیا اور اللہ تعالیٰ کاشکر
میں یہ جبہ مبارکہ اسے دے دوں۔ میں نے وہ جبہ اس دروئیش سے کے لیا اور اللہ تعالیٰ کاشکر

نگاهِ ولي

سی دن سمتِ قبلہ کے تعین کی بات چل پڑی تو آپ نے فرمایا کہ اگر ہماری پہشم وجدان کے مشاہدہ کے مطابق عمل کیا جائے تو جا ہیے کہ اس سمت کو کھڑے ہوں کیے کہ کرآپ قدرے دائیں طرف کو مُروشیحے۔

نه کرتقلیدائے جریل!میرے جذب وستی کی

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ذکر اسم ذات کے دوران میں نے بعض فرشتوں کو دیکھا کہ میر ہے اردگر دبیھے ہوئے تھے کہ ذکر اسم ذات سے کہ میر میں مشغول ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میر ہے قریب آؤاور ذکر اسم ذات میں میراساتھ دو۔ کہنے گئے: ہم تیرے نزدیک آنے اور تیرے ذکر میں شامل ہونے کی طاقت نہیں رکھتے۔

ذكراسم ذات مين مقام كمال

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ابتدائے حال میں بازاری لوگوں کی آوازیں بھی مجھ پر اسم ذات کی صورت میں ظاہر ہوتی تھیں۔ایک مرتبہ میں نے تیاجوتا پہنا تو چلنے میں اس جوآ وازنگتی اس پر بھی 'جل جلالهٔ '' کہتا' جے من کرلوگ تعجب کرتے۔

فضيلت بيعت

فرمایا کرتے تھے: ایک باریس پُھلت کیس تھا۔ جھے ایک درجہ دکھایا گیا کہ یہ درجہ اس شخص کے لیے ہے جو آج کے دن تہاری بیعت کرے گا۔ ای روز ایک عورت بیعت کے لیے تیار ہوکر آئی اور رسم کے مطابق شیری وغیرہ بھی ساتھ لائی۔ جھے تجب ہوا کہ یہ عورت تو اس درجے کے قابل نہیں۔ تھوڑی دیر گرری کہ اسے ایک زنانہ عارضہ لائق ہوا اور وہ شرف بیعت حاصل نہ کرسکی۔ صالحات میں سے ایک دوسری نیک بخت آئی۔ اس کی شیرین وغیرہ فرید کر بیعت کر لی۔

شرف إقتذاء

والد ماجد فر مایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ نما زعصر کا وقت ہوگیا۔ دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ اس نماز میں جو شخص بھی تیری افتداء کرے گا' وہ بخشا جائے گا۔ اس جماعت میں ایک ایسا آ دمی تھا' جس کے بارے میں میرا دل یہ گوائی دیتا تھا کہ اسے یہ دولت نصیب نہیں ہوگی۔ جب تھی بہر کہی گئی تو اتفا قا اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ جب وہ دوبارہ وضو کر کے پہنچا تو ہم نماز سے فارغ ہو بچے تھے۔ ایک اور اجنبی شخص آ یا اور اس کی جگہ شریک نماز ہوگیا۔

عطتيه سركار دوجهال علية

فرمایا کرتے تھے کہ ابتداء میں میں نے چاہا کہ دائی روزہ اختیار کروں۔حضرت ختی مرتبت علیہ السلام کی ہارگاہ میں میں جہوا تو بہتم حقیقت دیکھا کہ آئحضرت علیہ السلام کی ہارگاہ میں میں جہوا تو بہتم حقیقت دیکھا کہ آئحضرت علیہ اللہ عنہ کے طور پر فرمایا:
''المھدایا مشترک ''ہدیہ شترک ہوتا ہے۔ میں نے وہ روثی ان کی خدمت میں پیش کردی۔ انہوں نے ایک گلزالے لیا اسی وفت حضرت عمرضی اللہ عنہ نے فرمایا: 'المھدایہ مشترک '' المہدایہ مشترک ک نوا کے کہ کھلت شاہ اللہ کا مظفر کر (یوبی) کا ایک گاؤں ہے جو میرٹھ سے شال کی طرف تقریباً میں کوس کے فاصل پرواقع ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کا مزار بھی پہیں ہوں ہے کہ کھلت میں وہ کرہ ایمی تک محفوظ ہے جس میں شاہ اہل اللہ کا مزار بھی پہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کھلت میں وہ کرہ ایمی تک محفوظ ہے جس میں شاہ ولی اللہ را مرابشی کے ولا وت ہوئی تھی۔

میں نے پھرروٹی انہیں بیش کی۔انہوں نے بھی ایک ٹکڑا لے لیا۔ پھرحصرت علی رضی اللہ عنه نے فرمایا:"الهدایا مشترک" تومیں نے ان کی بارگاہ میں روثی پیش کی انہوں نے بھی ايك لكراك إلى دوران حضرت عمّان رضى الله عنه فرمايا: "الهدايا مشترك" مين نے عرض کی: اگر روٹی اس طور تقسیم ہوتی رہی تو اس ورولیش کو کیا حصہ ملے گا؟ آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ اس موقع پر میں بیدار ہو گیا۔ ایک عرصے تک میں غور وفکر کرتا رہا کہ حضرت ذ والنورين رضى الله عنه كى بارى يرحرف عذر كهني بين آخر كيا نكته بيوشيده نفا؟ بالآخر معلوم موا كمثال صورتول ميں ايسے أمور اور وقائع كى مثالوں سے رابط مراد ہوتا ہے جيما كم حضرت ابوبكرصديق رضى الله عنه سے طريقة نقشبندريه كاتعلق ہے۔حضرت عمر رضى الله عنه تك ہمار اتجرہ نسب پہنچتا ہے۔حضرت علی رضی اللہ عند کی ذات گرامی کے ساتھ والدہ کی طرف سے ہمار ہےنسب اور اصل کا تعلق ہے۔طریقہ نقشبند ریہ نیز دیگر سلاسلِ صوفیاء بھی انہی کی ذات ا گرامی تک پہنچے ہیں اور بعض واقعات میں آنجناب کی ذات گرامی سے ہم نے فیوض بھی حاصل کے ہیں تو بیمعاملہ ان اصحاب ثلثہ کی ذات گرامی تک محدود رہنا ضروری تھا جبکہ حضرت عثمان رضى الله كے ساتھ ان وجوہات واسباب میں سے كوئى ايك بھى موجودنہیں

ہے۔واللہ اعلم مشکل میں حضور علیقی کی وسکیری

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ماہ رمضان میں ایک دن میری تکسیر پھوٹ پڑی تو مجھ پر ضعف طاری ہو گیا۔قریب تھا کہ میں کمزوری کی بناء پرروزہ افطار کرلوں کہ صوم رمضان کی فضیلت کے ضائع ہونے کاغم لائق ہوا۔ای غم میں قدرے غنودگی طاری ہوئی تو حضرت بيتمبر عليني كوخواب مين ديكها كه آب نے مجھے لذيذ اور خوشبودار ذردہ مرحمت فرمايا ہے۔ پھرا نہائی خوشگوار مصنڈا یانی بھی عطا فر مایا' جو میں نے سیر ہوکر پیا۔ میں اس عالم غنو دگی ہے لکلاتو بھوک اور پیاس بالکل ختم ہو چکی تھی اور میرے ہاتھوں میں ابھی تک زَردہ کے زعفران کی خوشبوموجود کھی۔عقیدت مندوں نے احتیاطاً میرے ہاتھ وھوکر پانی محفوظ کرلیا اور تبرکا اس ستصروزه افطاركياب

مجكس سرورانبياء عيية

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت حتمی مرتبت (علیہ اتم الصلوة والمل التحيات) كوچشم حقيقت اس انداز ميس ديكها كه آپ عليظته يا قوت ِسُر خ كي ايك اليي مسجد میں تشریف فرما ہیں کہ جس کا ظاہر و باطن حسن وخو بی کا مظہر ہے۔آپ علیاتی ہشکلِ مراقبہ تشريف فرما ہيں اور صحابہ كرام رضى الله عنهم واوليائے كاملين بھى مراتے كى صورت ميں صف باندھے ہوئے آپ کے اردگرد بیٹھے ہیں۔ جب مسجد کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ یا قوت کے رنگ کا پر دہ لاکا ہوا ہے۔حضرت غوث الاعظم اور خواجہ نقشبند قدس اللّٰداسرار حما اندر ہے اُٹھ کرمیرے پاس آئے اور میرے بی بارے میں آپس میں مناظرہ کرنے لگے۔ حضرت غوث الاعظم رحمه اللّٰد فرمانے لگے که اس شخص کے آبا وَاحِداد میرے خلفاء ہے توسل ر کھتے تھے اس کیے میں اس سے زیادہ قریب ہوں اور حضرت خواجہ نقشبند نے فر مایا: اس مخص نے میرے خلفاء سے روحانی تربیت خاصل کی ہے اس لیے جھے اس پرزیادہ حق حاصل ہے لینی آپ کی مراداس سے تھی کہ اس نے شیخ رقیع الدین خلیفہ خواجہ محمد باقی سے روحانی تربیت حاصل کی ہے۔اس گفتگونے طول بکڑا ایہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہاس مجلس کے ختم ہونے تك كہيں ميں اس فيض ہے محروم ندرہ جاؤں۔ بالآخر حضرت غوث الاعظم نے فرمایا: جبكه آپ کے اور ہارے طریقے میں کوئی فرق نہیں تو پھراس قدر مناظرے کی کیا ضرورت ہے؟ خواجہ نقشبند نے فرمایا کہ اگر بچھ فرق نہیں تو بھر میسعادت میں کیوں نہ حاصل کروں۔حضرت غوث الاعظم رحمه الله نے فرمایا: مجھمضا كفتريس-آب بى اسے اندر لے جائے وفيقت میں میخص میراعز وشرف ہے اور میں اسے اپنی ہی نسبت سے بہرہ ور کروں گا۔ بیتمام مناظرہ ایسے ادب واحتر ام کی فضاء میں ہوتار ہا'جس سے زیادہ بہترصورت ناممکن ہے۔اسی وقت خواجہ نقشبند نے میرا ہاتھ بکڑا اور اُس مسجد میں داخل کیااور لا کرسید الانبیاء علیاتی کے سامنے اہلِ صف سے ذرا آ گے بٹھا دیا اور آ ب میرے ساتھ صف برابر میں بیٹھ گئے۔میرے ول میں بی خیال گزرا کہ اس صورت میں بجزای کے اور کیا حکمت ہے کہ جب آنخضرت عَلَيْكَ مراقبے سے مرافعا كيں توسب سے يہلے آپ كى نگاء كرم جھ يريزے اور جب كوئى شخص بوجھے کہ تجھے کون لایا ہے تو خواجہ نفشبند عرض کرسکیں کہ اسے میں نے حاضر کیا ہے۔

خواجه اس خیال پرمطلع ہوئے اور فر مایا: واقعی اس انداز میں بٹھانے کا سبب یہی ہے۔
استے میں آنخصرت علیہ نے مراقبے سے نمر اٹھایا اور بے پایاں لطف و کرم سے
مشرف فر مایا۔ کا تب الحروف کا گمان ہے کہ اس واقعے کا تمتہ یہ ہوگا کہ آنخضرت علیہ فلوت میں لے گئے اور نفی واثبات کی عجیب وغریب کیفیات سے تلقین فر مائی۔ واللہ اعلم خمات می علیہ فی جمال محمد می (حسن ممکین والا ہمارا نبی علیہ )

فرمایا کہ''انا املُح واحی یوسف اصبح ''والی صدیث کے بارے میں میرے دل میں حیرت بیدا ہوئی تھی کیونکہ ملاحت حسن عاشقوں کے لیے صباحت سے زیادہ بے قراری و اضطراب کا موجب بنا کرتی ہے اور یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام لباس فاخرہ پہن کرجلوہ گر ہوتے تھے تو جمال یوسفی کی تاب ندلا کر بہت سے لوگ دارالبقاء کو سدھار جاتے تھے۔ جبکہ اس قتم کی کوئی بات حضرت سیدالرسل علیا تھے سے روایت نہیں ہے تو معاملہ برعکس ہونا جا ہے تھے۔

ایک دفعد آنخضرت علیقے کو میں نے چشم حقیقت سے دیکھا اور اس نکتے کے بارے میں استفساد کیا تو فرمانے لگے کہ خدائے غیور نے میرے جمال حن کولوگوں کی آنکھوں سے مستور رکھا ہے۔ آگر میراحسن ظاہر ہوجا تا تو ہر شخص وہی پچھ کرتا جو پوسف علیہ السلام کو دیکھنے والے کیا کرتے ہتے۔ اس تو جید سے میں نے جانا کہ حضرت عائشہ یا حضرت فاطمہ علیما السلام کی بیروایت کہ ہم نے آنخضرت علیق کوتمام عمر میں ایک یا دو بار دیکھا ہے کیا معنی رکھتی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ ان معمومات کی تو ت اخذ وقبول کے مطابق اس جمال جہاں آراء کے خوانے سے ان تک ایک آدھ جُرعہ پہنچا ہے۔

ولایت اور نبوت کے مراتب اور اِن میں فرق

فرمایا که حضرت سیرالزسل علیه الصلوة واکتسلیمات کومیس نے صورت واقعی میں ویکھا۔
میری طرف متوجہ ہوئے۔ محض توجہ گرامی سے میں مقامات اولیاء کوعبور کر گیا اور وہ تمام
مقامات مجھ پر بخو بی منکشف ہو گئے 'حتیٰ کہ میں اس مقام تک جا پہنچا کہ آنخضرت عظیمیے نے
فرمایا کہ کوئی ولی اس سے آ گے جا ہی نہیں سکتا۔ میں نے عرض کی کہ اس فقیر کاعقیدہ بیہ ہے کہ
آنخضرت علیمیے جس محال (ناممکن) کی طرف متوجہ ہوں وہ امکان کی صورت قبول کر لیتا ہے '

ہے مشکل نہیں کہ استعداد نہ ہونے کے باوجود بھی اس مقصود کا چہرہ جھ پرجلوہ نمائی کرے۔
بس آنخضرت علیقہ میری رُوح کواپی رُوح کے سائے میں لے کرمقام صدیقیت سے بھی
عبور فرما گئے 'جو ولایت کا انتہائی مقام ہے۔ وہاں برزخ ہمارے سامنے آیا 'گویا آگ کا دریا
ہے 'جے کوئی ولی پار نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ولایت کے مقامات سابقہ کی مثل ہم پر پھی
مقامات منکشف ہوئے۔ مقام صبر اور مقام تو کل سابق مقامات کی طرح ہمیں مشاہدہ کرائے
گئے۔ بجزاس فرق کے کہ اب کے یہ مقامات بطور حقیقت دکھلائے گئے جبکہ سابق مقامات
مخص مجازی میے 'گویا اس مرتبہ پر یہ مقامات اصول کی حیثیت رکھتے تھے' جبکہ پہلی مرتبہ اشباح
وتما ثیل کی صورت میں دکھائے گئے۔

كاتب الحروف نے حضرت والد ماجد كى روح كو آتخضرت عليہ كى روح مبارك کے سائے (ضمن) میں لینے کی کیفیت کے بارے میں دریافت کیا تو فرمانے لگے کیوں محسوس ہوتا تھا' گویا میرا وجود آ تخضرت علیے ہے وجود سے مِل کرایک ہوگیا' خارج میں وجود کی کوئی الگ حیثیت نہیں تھی بجز اس کے کہ میراعلم مجھے اپنا شعور دلا رہا تھا۔ کا تب الحروف کے نزدیک واقعهٔ ندکورہ میں آگ کے دریا کومثالی صورت میں دیکھنے کے سرِ محفی کاسمجھنا اس مقدمے برموتوف ہے کہ نبوت کے حصول کا سبب ہر مصلحت سے خالی محض عنا بہت ازلی کی توجہ کوشلیم کیا جاتا ہے۔عنامت ازلی کی توجہ سے بوت کے ذریعے اللہ تعالی ہر نبی اوراس کی توم کو دنیا میں ہونے والے عظیم واقعات طوفانوں اور قیامت وغیرہ کے آٹار وقر آئن سے مطلع كرتار بتاہے اس كے برنكس اوليائے كرام كا ہر كمال محض ان كے نفوس قدى كى استعداد اور ہمت بر منحصر ہوتا ہے۔ گویا کمالات ولایت کے عطا کرنے میں عالم انفس و آفاق کی مصلخوں اور تدابیر عالم کی برنسبت ادلیاء کے نفوس اور ذوات کی مصلحوں کا بطورِ خاص لحاظ رکھا جاتا ہے۔ ان کے مقابلے میں انبیائے کرام علیہم السلام کی نبوت عالم انفس اور عالم آ فاق میں حکماً تدبیر عالم ومصالح کا سُات کے رموز واسرار برمحتوی وشتمل ہوتی ہے۔ پہلا تھم لین مصلحت تدبیر عالم انفس وجود ذبنی رکھتا ہے اور دوسر اتھم لیجنی مصالح تدبیر عالم آفاق وجو دِخار جی ۔ حکم اوّل کا منشا تھمت خلق اور حکم ٹانی کا منشاء حکمتِ تدبیر ہے۔ مجموعی طور پر پہلے تھم یعنی مصالح تربیر عالم آفاق میں کسب ومحنت اور مافیات کو بھی دخل ہے نہیں مگر نبوت پہلے تھم یعنی مصالح تربیر عالم آفاق میں کسب ومحنت اور مافیات کو بھی دخل ہے نہیں مگر نبوت

کے تھم ٹانی لیعنی مصلحت مذہبر عالم آفاق میں کسب ومحنت نہیں بلکہ موہبت الہی اور عنایت ازلی کو دخل ہے گویا حکم اوّل کے لیے الگ استعداد کی ضرورت ہے اور حکم ٹانی کے لیے دوسری استعداد کی حاجت۔

عاصلِ کلام میہ ہے کہ کمالاتِ نبوت کے حکم ٹانی کے متنع الحصول یا ناممکن الحصول میں ناممکن الحصول میں ہونے کی وجوہ سے کمال اوّل کی استعداد و اہلیت رکھنے اور روح سرور عالم علیاتی ہے بغلگیر ہونے کی بناء پر حضرت والد ماجد کے سامنے کمال ٹانی لینی مصالح تد ابیرِعالم آ فاق کوآ گ کے دریا کی شکل میں برزخی طور پر پیش کیا گیا۔

موئے مقدس کی برکات

فرمایا کدایک بار بھے بخار نے آلیا اور باری نے طول پکڑا نیہاں تک کہ زندگی سے نا اُمید ہوگیا۔ای دوران جھ پرغنودگی طاری ہوئی تو بیں نے دیکھا کہ حضرت شخ عبدالعزیز سامنے موجود ہیں اور فرما رہے ہیں: بیٹے! حضرت پنیم رعظی ہیں ہیں کو تشریف لا سامنے موجود ہیں اور شاید تیری پائتی کی طرف سے تشریف لا کیں۔اس لیے جار پائی کواس طرح رکھنا جا ہے کہ حضور علی کی کا طرف تمہارے پاؤں نہ ہوں۔ بیس کر جھے پکھا فاقہ ہوا 'قوت جا ہے کہ حضور علی کی طرف تمہارے پاؤں نہ ہوں۔ بیس کر جھے پکھا فاقہ ہوا 'قوت گویا کی نہیں تھی۔ حاضرین نے میرے اشارے پر جاریائی کا دُن پھیر دیا۔ ای وقت کویائی نہیں تھی۔ حاضرین نے میرے اشارے پر جاریائی کا دُن پھیر دیا۔ ای وقت کویائی نہیں تھی۔ حاضرین نے میرے اور فرمایا: 'دی کے صالک یا بنی ''(اے بیٹے! کیے آئے ضرت علی تشریف فرماہوے اور فرمایا: 'دی کے صالک یا بنی ''(اے بیٹے! کیے

اس کلام کی لذت اس فقد عالب ہوئی کہ جھ پر آہ و بکااور در دواضطراب کی عجیب و غریب کیفیت طاری ہوگئی۔ آئے خضرت علیا گئے۔ نے جھے اس انداز سے اپنی بغل میں لیا کہ آپ کی ڈاڑھی مبارک میرے مر پرتھی اور آپ کا جبہ مبارک میری آئھوں سے تر ہوگیا۔ پھر آ ہتہ آ ہتہ یہ وجد داضطراب کی کیفیت حالت سکون میں بدل گئے۔ اس وقت میرے دل میں آیا کہ ایک مدت سے موئے مبارک کے حصول کی آرز در کھتا ہوں۔ کیا ہی کرم ہو کہ اس وقت تبرک عنایت فرما کیں۔ میرے اس خیال سے آپ مطلع ہوئے اور ڈاڑھی مبارک پر ہاتھ پھیر تبرک عنایت فرما کیں۔ میرے اس خیال سے آپ مطلع ہوئے اور ڈاڑھی مبارک پر ہاتھ پھیر کر دومقدس بال میرے ہاتھ میں تھا دیئے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ دونوں مقدس بال میرے ہاتھ میں تھا دیئے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ دونوں مقدس بال میرے ہاتھ میں تھا دیئے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ دونوں مقدس بال میرے ہاتھ میں تھا دیئے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ دونوں مقدس بال عالم بیداری میں بھی میرے پاس رہیں گے یا نہیں۔ اس کھنگے پر مطلع ہو کر آپ علیہ کے بالی عالم بیداری میں بھی میرے پاس رہیں گے یا نہیں۔ اس کھنگے پر مطلع ہو کر آپ علیہ کیا گھیا۔

نے فرمایا: یہ دونوں بال عالم ہوش یا بیداری میں بھی باقی رہیں گے۔اس کے بعد آپ نے فرمایا: یہ دونوں مقدس بال عالم ہوش یا بیداری میں بھی باقی رہیں گا قد ہوگیا، میں نے چراغ منگوایا، وہ دونوں مقدس بال اپنے ہاتھ میں نہ پائے تو میں تمکسین ہو کر بارگاہِ عالی کی طرف متوجہ ہوا۔ فیبت واقع ہوئی اور آئے خضور عربی ہے مثل کے صورت میں جلوہ فرما ہوئے فرمایا: اے بیٹے! عقل و ہوشت کام لؤہ وہ دونوں بال احتیاطاً تمہار سر بانے کے نیچے رکھ دیئے تھے وہاں سے لے لو افاقہ ہوتے ہی میں نے وہ مقدس بال وہاں سے اٹھا لیے اور تعظیم و تکریم سے ایک جگہ مختفوظ کر کے رکھ ویئے ۔اس کے بعد وفعۃ بخار ٹوٹا اور انتہائی ضعف و نقابت طاری ہوئی ۔ مخفوظ کر کے رکھ ویئے ۔اس کے بعد وفعۃ بخار ٹوٹا اور انتہائی ضعف و نقابت طاری ہوئی ۔ عزیز وں نے سمجھا کہ موت آپنجی رونے لگے۔ مجھ میں بات کرنے کی سکت نہیں تھی ۔سر سے کر اور انتہائی ضعف و نقابت طاری ہوئی ۔ کمات ہی ہی ہے کہ ان دو بالوں کے خواص میں سے ایک ہے کہ آپ ہیں میں گھے مرتبۃ الیم تر تمر کا مات ہم کھا اور ہو ہو ہا ہے ہیں اس بے ادبی رونے کے دورے یہ کھا کہ مرتبۃ الیم تر ترکات کے مشکروں میں سے تین آ دمیوں نے امتحان لیما چاہا۔ میں اس بے ادبی راضی نہ ہوا گر جب دروو پڑھا جائے تو مجہ کو کہ ان دو بالوں کے خواص میں نے استحان لیما چاہا۔ میں اس بے ادبی راضی نہ ہوا گر جب مناظر ہے نے طول کھنچا تو تجھ کو زیز ان مقدس بالوں کو سورج کے سامنے مرتبۃ الیم ہوا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کھنے کہ کو کہ کھنے کہ کو کہ کھنے کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہا کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کے کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کر

بے واقعہ د کیے کرمنکروں میں سے ایک نے تو بہ کی اور دوسروں نے کہا: بیا تفاتی امر ہے۔
عزیز دوسری مرتبہ لے گئے تو دوبارہ بادل کا نکڑا ظاہر ہوا۔ اس پر دوسرے منکر نے بھی تو بہ کر
لی۔ گرتیسرے نے کہا: بیرتو اتفاقی بات تھی۔ بیس کر تیسری بار موئے مقدس کو سورج کے
سامنے نے گئے سہ بارہ بادل کا نکڑا ظاہر ہوا تو تیسرا منکر بھی تو بہ کرنے والوں میں شامل ہو
سما۔

آپ نے میکی فرمایا کہ ایک مرتبہ میں میرہ کے مبارک زیارت کے لیے باہر لے آیا۔

مہت بوا مجمع تھا' ہر چندصند دق تیرک کا تالا کھولنے کی کوشش کی گئی لیکن نہ کھلا۔ اپنے ول کی
طرف متوجہ ہوا تو معلوم ہوا فلال آ دمی نا پاک ہے۔ جس کی نا پاک کی شامت کے سبب سیہ
نعمت میسر نہیں آ رہی عیب پوشی کرتے ہوئے بیں نے سب کو تجدید طہارت کے لیے تھم
دیا۔ دہ نا پاک آ دمی بھی مجمع سے چلا گیا اور اسی وقت بردی آ سانی سے تالا کھل گیا اور ہم سب

نے زیارت کی۔حضرت والد ماجدنے آخری عمر میں جب تبرکات تقسیم فر مائے تو ان دونوں بالول میں ہے ایک کا تب الحروف کوعنایت فرمایا ، جس پر پرورد گارِعالم کاشکر ہے۔ سجده غيراللد كي ممانعت

فرمایا: ایک مرتبه حضرت پینمبر علیه کوچشم حقیقت دیکھا۔ جب اس مظهر اتم میں صفاتِ الہٰیہ کا کمالِ ظہور مشاہدہ کیا تو سجدے میں گر گیا۔ آنخضرت علیہ نے اظہار تعجب کے طور پراُنگی منه میں دبالی اور اس شکل ہے منع فرمایا۔ بار ہادل میں آیا کہ اس صورت ہے منع کرنے میں کیا نکتہ پنہاں تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہانسان کو دوطرح سے بحدہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک اس صورت میں کہاں کے معبود ہونے کا اعتقاد دل میں ہواور بید کفر ہے۔ دوسرااس صورت میں کہاں میں صفات الہیہ کے ظہور کا مشاہرہ کر کے بحدہ کیا جائے اور بیہ مشاہبت کفر کی وجہ سے ممنوع ہے کہذا اس باریک فرق کی بناء پراس وضع ہے آپ نے منع فر مایا۔

قرابت رسول علية كامقام

فرمایا: ایک آ دمی کے سیدیا غیرسید ہونے کے بارے میں مجھے تر دوتھا۔حضرت پیغمبر متالینے کو دیکھا' گویا ایک پلنگ پر دراز سورہے ہیں۔عنایت سے پیش آئے اور آخر میں علیصلے فرمایا: بلنگ کے بیچے دیکھؤ میں نے اس شخص کو دیکھا سور ہا ہے۔ فرمایا: اگر سید ہونے کی قرابت نەركھتا تويبال كىسے بېنچتا\_

## حضور کالینندیده درود

فرمایا کہ ایک دن میں نے حضرت پنجمبر مثلاثیر کو دیکھا کہ حاضرین میں سے ہر مخص اسیے فہم وفراست کے مطابق آ نے کی ہارگاہ میں دُرود پیش کرر ہاہے 'میں نے بھی بیدرودعرض كيا: "اللهم صَلَّ على محمَّد النبي الامِّي وآله واصحابه وبارك وسلم "جب آپ نے بیسنا تو آپ کے چہرہ میارک سے بشاشت اور تازگی نمودار ہورہی تھی۔

## حضور ﷺ کی نیاز کی اشیاء کی بارگاہ نبوی میں مقبولتیت

فرمایا کہ حضرت رسالت مآب علیہ کے عرس مبارک کے دنوں میں ایک مرتبہ اتفا قأ خزانهٔ غیب سے بچھ میسر نہ آسکا کہ میں بچھ طعام بکا کر آنخضرت علیہ کی رُوح پرفتوح کی نیاز دلواسکتا۔لہذاتھوڑے سے بھنے ہوئے جنے اور قندیر اکتفاء کرتے ہوئے میں نے آپ کی نیاز دلوادی۔ای رات پھیم حقیقت دیکھا کہ انواع دافسام کے طعام آنخضرت علیج کی نیاز دلوادی۔ای رات پھیم حقیقت دیکھا کہ انواع دافسام کے طعام آنخضرت علیج کئے۔انہا کی خوشی و بارگاہ میں پیش کیئے جارہ ہیں۔ای دوران وہ قنداور چنے بھی پیش کیے گئے۔انہا کی خوشی و مترت سے آپ علیج نے وہ قبول فرمائے اور اپنی طرف لانے کا اشارہ فرمایا اور تھوڑا سا اس میں سے تناول فرما کر باقی اصحاب میں تقسیم فرما دیا۔کا تب الحروف کہتا ہے کہ اس قسم کا قصہ الگے ہزرگوں سے بھی روایت کیا جاتا ہے گرید قصہ بلاشبہ حضرت والد ماجد کا ہے ہوسکتا ہے کہ وسکتا ہے۔کہ تو ارد ہوگیا ہو۔

نسبت فقر

فرمایا: امرِ واقعه میں دیکھا کہ حضرت امام حسن وامام حسین رضی الله عنهما کسی راہتے میں یا توت ِسُرخ کی بہلی پر سوار ہیں جو بغیر جانوروں کے محض قدرت ِ الہی سے چل رہی ہے۔ میں بھی ان کے ہم رکاب سیر کررہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آؤاور ہمارے ساتھ بہلی میں بیٹھ جاؤ عمر میں رعایت ادب کی وجہ سے اس بات پر راضی نہیں ہوا ا بلکہ بات بلکے مزاح پر جا پیچی اور نکا کر فر مایا کہ بہل کے بردے کو نیچے انکا دو۔ میں اس کے بائے پر چڑھ کر بردہ النكانے ہى والاتھا كەلىك ماتھ سے حضرت امام حسن رضى الله عنداور دوسرے ہاتھ سے امام حسین رضی الله عند نے مضبوط پکڑ لیا اور بینتے ہوئے قرمایا: اب خبر دیجئے کیسے رہے۔ میں نے عرض کی کہاس شخص کی حالت کیا بیان کی جائے جس کے دونوں ہاتھ قر ۃ اُلعین حضرت پیغمبر علیاتے کے ہاتھوں میں ہوں۔بہرحال مجھے بہلی میں بٹھا کرمسرت وشاد مانی کے ساتھوا پنے گھر تك لائے جہال مجھے حضرت على الرتضى رضى الله عنه كى ملاقات نصيب ہوئى -آنجناب كى خدمت میں میں نے التمان کی کہ ہم فقیروں کوکسب وریاض سے جونسبتِ فقر حاصل ہوتی ے کیا وہی نسبت ہے جوحضرت پنجمبر علیاتی کی بارگاہ ہے صحابہ کرام حاصل فر مایا کرتے تھے ما زمانهٔ درازگزرنے کے سبب اب مجھ تبدیل ہوگئ ہے؟ فرمانے سکے: مجھ دیرا بنی نسبت میں غرق ہو جاؤُتا آئے نکہ میں اپنی نسبتِ روحانی کی طرح متوجہ ہوکرمستغرق ہوا تو تھوڑی در بعد آپ نے فرمایا کہ مہیں بھی بغیر کسی فرق کے دہی نسبت حاصل ہے جو صحابہ کو آتخ ضرت علیہ ا ہے حاصل تھی۔

#### أجازت يسلسله

فرمایا کدابتدائے احوال میں مختلف طریقِ سلوک کے اصحاب طریقت کو میں نے دیکھا اور ان سے امر واقعی میں اجازت حاصل کی۔ منجملہ ان اصحاب طریقت کے حضرت خواجہ نقشبند کو بھی میں نے پہنے مقیقت دیکھا کہ کلڑی کے بیالے میں انہوں نے مجھے پانی دیا' میں نقشبند کو بھی میں نے پہنے مقیقت دیکھا کہ کلڑی کے بیالے میں انہوں نے مجھے پانی دیا' میں سند میں ہوکر بیا' پھر انہوں نے مختلف طرق وسلاسل کی باتیں بیان کیس اور آخر میں تلقین طریقتہ کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔

## خواجدا جميري رحمه اللدسي خلافت

فر مایا که حضرت خواجہ معین الدین رحمہ اللہ کو میں نے دیکھا کہ گھر میں ہیٹھے ہوئے ہیں اور ایک چراغ روشن ہے کیکن اس چراغ کی بتی حرکت کی بختاج تھی' تا کہ تازہ ہوکر روشن پھیلا سکے۔ مجھے انہوں نے اس خدمت پر مامور فر مایا' چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔اس کے بعد اپنی خاص نسبت مجھے عنایت فر مائی اور اس واقعے کی تعبیر بھی اجازت طریقہ ہے۔ سیبر رُد و حالیٰ

فرمایا کہ ایک باراولیاء اللہ کے سلامل جھے اس طرح مشاہدہ کرائے گئے کہ گویا ایک وسیح بازار ہے جس میں خوبصورت پختہ دکا نیں ہیں اور ہر دکان میں صاحب سلسلہ بزرگ اپنے اپنے اپنے فلفاء اور معتقدین کے ساتھ فروش ہیں۔ میں سب بزرگوں کی زیارت کرتا ہوا بازار سے گزرتا گیا۔ یہاں تک کہ حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ کی دکان پر بہنچا اور آپ کی مجلس مبادک میں بیٹے گیا۔ اس وقت 'الاعیان ما شمت دافحہ الموجود ''پر بحث ہور ہی تھی۔ ماضرین میں سے ہر محض اپنی فہم و فراست کے مطابق اس کے معانی بنیان کر رہا تھا' اپنی باری بیس نے بھی اس کا مفہوم بیان کیا۔ حضرت غوث الاعظم رحمہ اللہ نے میری تشریح پر خوش ہو کہ فراست کے مطابق اس کے معانی بنیان کر رہا تھا' اپنی باری بیس نے بھی اس کا مفہوم بیان کیا۔ حضرت غوث الاعظم رحمہ اللہ نے میری تشریح پر خوش ہو واقع کو عرصہ کر رگیا' لیکن فاری زبان میں اوا کے ہوئے آپ کے پر کلمات ابھی تک میر سے ذہمن میں حفوظ ہیں۔ اس کے بعد آپ اس مجلس ہے اُسٹے اور میرا ہاتھ پکڑ کر خلوت میں لے ذہمن میں حفوظ ہیں۔ اس کے بعد آپ اس میری طرف سے کوئی کھڑکا ہے؟ میں نے عرض کیا نہاں جا ماہ ان تمام صاحب سلسلہ بزرگوں نے جھے بلا واسطہ اجازت وخلافت عطافر مائی۔ سوائے کیا نہاں! تمام صاحب سلسلہ بزرگوں نے جھے بلا واسطہ اجازت وخلافت عطافر مائی۔ سوائے کیا نہاں! تمام صاحب سلسلہ بزرگوں نے جھے بلا واسطہ اجازت وخلافت عطافر مائی۔ سوائے کیا نہاں! تمام صاحب سلسلہ بزرگوں نے جھے بلا واسطہ اجازت وخلافت عطافر مائی۔ سوائے

آپ کے۔آپ نے فرمایا: میرے خلفاء سے تم نے اجازت حاصل کرلی ہے گویا بلاواسطہ مچھ سے کسب فیض کر لیا ہے گیونکہ میرے خلفاء اور میں معناً لحاظ سے ایک ہیں۔ میں نے عرض کیا: بیدورست ہے لیکن بلاواسطہ قیض میں ایک خاص لُطف ولذت ہے۔اس پر ارشاد فر مایا: اچھامیں نے بھی تم کوا جازت دی۔میرے طریقہ پرلوگوں کوارشاد وسلوک کی تعلیم دو۔ جب اشغال کی نوبت آئی' فرمایا بتم نے ابتدائی' درمیانی اور انتہائی تینوں قسم کے اشغال کر و کھے ہیں' مزید ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے میرے دل پر توجہ ڈالی اور خاص نسبت عنایت فرمانی اس کے بعد میں آ گےروانہ ہوا اور سلامل کی سیر کرتا رہا۔ اس دوران میں نے بے شارع ائب وحقائق دیکھے آخر میں عرش کے زیرسایہ پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ ایک سلسلہ عرش كے ساتھ معلق ہے اور حضرت خواجہ تفشبندر حمہ اللّٰداس كو تفامے ہوئے حالتِ استغراق میں ہیں۔میں نے محسوں کیا کہ آپ کے استغراق کی وجہ رہے کہ آپ کے خلفاء (زندہ ہوں یا رفته ) میں مخلوق کی طرف توجہ کی ریاضت ومشقت زیادہ ہے۔ کا تب الحروف ( شاہ و لی الله) عرض كرتا ہے كەحضرت خواجەنقىنىندىرىمىة الله علىيەكى نسبىت كى وسعت لطيفەسرىيى زيادە ہے اور حضرت غوث الاعظم رحمہ الله علیه کی نسبت کی وسعت لطیفهٔ روح میں روحانی تربیت اس اعتبار سے ظہور پذر ہوتی ہے اس طرح قدیم صوفیائے کرام کی نسبت کطیفہ کفس میں زیادہ ہے۔اس بناء پرقد میم صوفیائے کرام کے ہاں سخت مشکل ریاضتیں بائی جاتی ہیں۔فتد تر بظاہر آپ نے بے جارے کا لفظ ای لیے استعمال فرمایا کہ وہ نفوس قد سیہ کہ جوارشاد سے بلند مقام پر فائز ہوتے ہیں ان کے نزدیک عجیب وغریب علوم ومعارف کو خاص اہمیت

مقامات اولياء

فرمایا کرایک بار میں حضرت خواجہ قطب الدین رحمہ اللہ کے مزار مبارک کی زیارت
کے لیے گیا۔ یکا یک میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میری گناہ گار آئے تھیں اور وجود اس
قابل نہیں کہ اس مقدس بارگاہ میں حاضری دیں۔اس خیال کے آتے ہی مزارِ مبارک سے
متصل چبوترے پر زک گیا۔ای دوران آپ کی روحانیت جلوہ گر ہوئی اور مجھے تھم دیا کہ
آگے آؤا میں دو تین قدم آگے بڑھا۔ای اثناء میں میں نے دیکھا کہ آسان سے چارفر شنے

ایک تخت اٹھائے ہوئے آپ کی قیرِ مبارک کے قریب اُڑے معلوم ہوا کہ اس تخت پر حضرت خواجه نقشبندر حمه الله بین قران السعدین ہوا۔ دونوں شیوخ نے خلوت میں راز و نیاز کی بالتیں کیں۔اس کے بعد حسبِ سابق فرشتے تخت کواُٹھا کرروانہ ہو گئے اور حضرت خواجہ قطب الدین میری طرف متوجه ہو کر فرمانے لگے کہ نزدیک آؤ میں دو تین قدم اور آ گے بڑھا۔ آپ بار بارنز دیک آنے کے متعلق فرماتے رہے اور میں آہتہ آہتہ قریب ہوتا گیا۔ یہاں تک كه حضرت كے بہت زويك ہو گيا۔ پھر آپ نے بوچھا: شعر كے متعلق تمهارا كيا خيال ہے؟ میں نے کہا:''کلام حسنه حسن وقبیحهٔ قبیح ''(شعربی منجله دیگر کام کے ہے اس میں جوبہتر ہے وہ اچھاہے اور جو تخرب ہے وہ بہتے ہے) اس برآپ نے فرمایا: ہارک اللہ۔ پھر آ ب نے دریافت فرمایا: خوبصورت آ واز کے بارے میں تمہارانظرید کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: ' ذالک فسضل الله يوتيه من يشاء' ( بيلطفِ ايرون م) آپ نے فرمایا:بارک الله! لیکن جب به دونول با تیں (شعروآ داز) جمع ہو جا کیں پھر؟ میں نے کہا: ''نـور عــلنى نور يهدى الله لنوره من يشاء ''۔آپ نـفرمايا:بارك الله يتم بھى بھى مجهارایک دو بیت سُن لیا کرو۔ میں نے عرض کیا: حضرت خواجہ نقشبندر حمہ اللہ کی موجودگی میں آب نے بیر بات کیون نہیں فر مائی؟ خلاف اوب تھا' یا مصلحت نہیں تھی؟ (ان دو باتوں میں سے آپ نے ایک فرمائی)۔حضرت والد ماجد نے فرمایا:عرصے کی بات ہے صحیح الفاظ یاو نہیں رہے۔

بثارت فرزند

فرمایا: ایک دفعہ میں انہی (حضرت شیخ قطب الدین رحمہ اللہ) کے مزار مبارک کی زیارت کے لیے گیا۔ آپ کی روح مبارک ظاہر ہوئی اور جھے فرمایا کہ تمہارے ہاں ایک فرزند پیدا ہوگا اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا۔ اس وقت میری زوجہ عمر کے اس جھے کو پہنچ کی تھیں جس میں اولاد کا پیدا ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ شایداس سے مراد بیٹے کا فرزند یعنی پوتا ہے۔ میرے اس وہم پر آپ فورا مطلع ہو گئے اور فرمایا: میرامقصد بینیس بلکہ یہ فرزند جس کی بشارت دی گئ ہے ) خود تمہاری صلب سے ہوگا۔ پھی عرصہ بعد دوسرے عقد کا فرزند (جس کی بشارت دی گئ ہے ) خود تمہاری صلب سے ہوگا۔ پھی عرصہ بعد دوسرے عقد کا خیال پیدا ہوا اور ای سے کا تب الحروف فقیر ولی اللہ بیدا ہوا۔ میری پیدائش کے وقت والد

ماجد کے ذہن سے بیرواقعداُ تر گیا۔اس لیےانہوں نے ولی اللّٰدنا بم رکھ دیا۔ پچھ عرصہ بعد جب انہیں بیرواقعہ یا دآیا تو انہوں نے میراد ومرانام قطب الدین احمد رکھا۔

مجالسِ اروارِح اولياءِ

فرمایا: ایک وفعہ میں نے شخ نصیرالدین چراغ وہلوی قدس سرۂ کوخواب میں دیکھا کہ وضوفر مارہے ہیں اور نماز کی تیاری میں مشغول ہیں۔ میں نے پوچھا کہ بیتو عالم (آخرت) تکلیف (عمل) نہیں ہے۔ یہاں پر وضواور نماز کی حکمت کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فر مایا کہ چونکہ دنیا میں اکثر وقت ان اُمور کی انجام دہی میں گزراہے اس لیے ان میں لذت محسوں ہوتی ہے۔ یہاں پران کی اوائیگی کسی فریضے کے طور پڑئیس بلکہ لُطف ولذت کی خاطر ہے۔ نماز کے بعد ارواح اولیاء جمع ہو گئی اور ان کے درمیان گفتگو شروع ہوگئی۔ حضرت شخ فصیرالدین چراغ دہلوی رحمہ اللہ نے جھے ارشاد فر مایا کہتم بھی ہماری محفل میں شامل ہوجاؤ۔ میں اس مقدس مجلس میں جانے سے گریز کرنے لگا۔ اس پر آپ نے فر مایا: ہماری مجلس عام عباس کی طرح نہیں ہے چنا نچہ میں حاضر ہوگیا' اس روحائی محفل میں وجد بھی دیکھا گیا۔ میاس کی طرح نہیں ہے چنا نچہ میں حاضر ہوگیا' اس روحائی محفل میں وجد بھی دیکھا گیا۔ تصر شے اولیاء

فرمایا کہ اکبرآ باد میں میرزامحمد زاہر سے تعلیم کے دوران ایک دفعہ درس ہے واپسی پر ۔ ایک نلیے کو ہے سے گزر ہوا۔اس دفت میں خوب ذوق میں سعدی شیرازی رحمہ اللہ کے بیہ اشھاں گنگا اسلفان

جزیا دوست ہر چہ کئی عمر ضائع است جزیم تعشق ہر چہ بخو انی بطالت است سعدی بشوی لورج دل ازتقش غیر حق سعدی بشوی لورج دل ازتقش غیر حق

اتفاق کی بات چوتھامھرعہ میرے ذہن سے اُتر گیا۔ ہر چند ذہن پرزور دیا 'لیکن یاد نہ آتر گیا۔ ہر چند ذہن پرزور دیا 'لیکن یاد نہ آیا۔اس تارکے ٹوٹے سے میرے دل میں سخت اضطراب اور بے ذوتی کی کیفیت پیدا ہوئی کہ ایا۔ اس تارکے ٹوٹے جبرہ وراز زُلف پیرمر دنمودار ہوا اور اس نے مجھے لقمہ دیا ہے کہ اچا تک ایک ایک فقیر منش ملے کہ راوتی شماید جہالت است

میں نے کہا: جزاک البند خیر الجزاء! آپ نے جھے کتی پریشانی سے نیات ولائی ہے اور میں نے ان کی خدمت میں مجھ بان پیش کئے انہوں نے مسکراتے ہوئے فر مایا: یہ کھو لا ہوا مصرعہ یاددلانے کی مزدوری ہے؟ میں نے عرض کیا بہیں میہ تو بطور ہر یہ اورشکر یہ بیش کر دہا ہوں۔ اس پر انہوں نے فرمایا: میں پان استعال نہیں کیا کرتا۔ میں نے عرض کیا: پان کے استعال میں کوئی شرعی پابندی ہے یا طریقت کی رکادٹ؟ اگر کوئی ایسی بات ہے تو مجھے بتائے تاکہ میں بھی اس سے احتر از کروں۔ انہوں نے فرمایا: ایسی کوئی بات نہیں البتہ میں پان کھایا تاکہ میں کرتا۔ پھر فرمانے گے: مجھے جلدی جانا چاہیے۔ میں نے کہا: میں بھی جلدی چلوں گا۔ انہوں نے فرمایا: ایسی کھی جلدی چلوں گا۔ انہوں نے فرمایا: میں جلد تر جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے قدم اٹھایا اور کو چہ کے آخر میں رکھا۔ میں نے جان لیا کہ کسی اہل اللہ کی روح مبارک انسانی شکل میں جلوہ گر ہے میں میں رکھا۔ میں نے جان لیا کہ کسی اہل اللہ کی روح مبارک انسانی شکل میں جلوہ گر ہے میں سے آواد دی کہ اپنے تاکہ فاتحہ تو پڑھ لیا کروں فرمایا: فقیر کو سعدی (رحمہ اللہ) کہتے ہیں۔

مقام مجاذبيب

فر مایا: میں نے چشم حقیقت سے دیکھا کہ میں آسان پر گیا ہوں۔ وہاں ایک شخص گدڑی لیٹے ہوئے محوخرام ہوا کہ بیہ گدڑی لیٹے ہوئے محوخرام ہوا کہ بیہ شخص حلقہ مجاذب کا سرخیل ہے اور اس سے محبت کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔معلوم ہوا کہ بیہ شخص حلقہ مجاذب کا سرخیل ہے اور ہر مجذوب اس کا خوشہ چین ہے۔ ظاہراً یہ مجذوب آس مخصور علیا تھے کے زمانِ مبارک سے پہلے ہوگز راہے۔

کا تب الحروف عرض پرداز ہے کے ممکن ہے کہ تجاذیب کے لیے بیرمثالی صورت تربیت الہی اورعقل وخردسلب کرنے والی عظیم نسبت کاراز ہو۔

دعوت ومخدوم الله ديا رحمه الثد تعالى

اس فقیر (شاہ ولی اللہ ) نے ان احباب سے جوخوداس واقع میں پینی شاہد سے سنا ہے قصبہ کہ ایک بار حضرت والد ماجد مخدوم شخ اللہ دیہ صاحب کے مزار کی زیارت کے لیے قصبہ ڈاسنہ میں گئے ہوئے تھے۔ پیرات کا وقت تھا۔ اس دوران آپ نے فرمایا کہ مخدوم صاحب نے ہماری دعوت کی ہے اور فرمایا ہے کہ پھھ تناول کر کے جا کیں۔ آپ نے وعوت کا انتظار فرمایا 'یہاں تک کہ رات گر دجانے کی وجہ سے لوگوں کی آ مدور فت بھی ختم ہوگئی۔ احباب ملول ہوئے 'اچا نک ایک عورت شخصے طعام کا تھال لئے نمودار ہوئی اور اس نے کہا: میں نے منت مانی تھی کہ جس وفت میرا شوہر گھر واپس آئے 'میں ای وفت طعام پکا کرمخدوم اللہ دیہ رحمہ اللہ مانی تھی کہ جس وفت میرا شوہر گھر واپس آئے 'میں ای وفت طعام پکا کرمخدوم اللہ دیہ رحمہ اللہ

ک درگاہ میں تیام پذیر فقراء میں تقلیم کروں گی۔ای وقت میراشو ہرگھر دالیں پہنچا ہے' میں نے اپنی منت پُوری کی ہے۔میری خواہش تھی کہ خدا کرےاں وقت رات گئے درگاہ میں . کوئی موجود ہوتا کہ طعام تناول کرے۔

. کوئی موجود ہوتا کہ طعام تناول کرے۔

. کوئی الی .

فرمایا: ایک دفعدرات کے دفت بیس سیر کرتا ہوا ایک بہت ہی خوبصورت مقبرے بیس پہنچا، بیس تھوڑی دیر وہاں کھبرا۔ اس اثناء بیس میرے دل بیس خیال آیا کہ اس جگہ اس دفت میرے بغیل میں خیال آیا کہ اس جگہ اس دفت میرے بغیر کوئی شخص بھی ذکرِ الٰہی بیس مصروف نہیں ہے۔ اس خیال کے آتے ہی اچا تک ایک کوزہ پشت معمر شخص طاہر ہوا اور اس نے پنجابی زبان بیس گانا شروع کیا۔ اس کے گیت کا مفہوم یہ تھا:

دوست کے دیدار کی آرز وجھ پرغالب آگئی ہے

میں اس کے نغے سے متاثر ہوکراس کی طرف بڑھا۔ میں جوں جوں اس سے نزدیک ہور ہاتھا' وہ اس قدر مجھ سے دُور ہوتا جار ہاتھا۔ پھراس نے کہا: تمہارا خیال ہے ہے کہاس مقام پرتمہارے علاوہ اور کوئی ذاکر نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا: میرا بید خیال زندوں کے بارے میں تھا۔ اس پراس نے کہا: اس وقت تو تم نے مطلق تصور کیا تھا۔ اب تخصیص کر رہے ہو اس کے بعدوہ غائب ہوگیا۔

فسن نتيت

فرمایا: شخ بایز بداللہ گونے حزمین کی زیارت کا قصد کیا۔ آپ کی معیت میں بہت سے ضعیف مرد نے اور عورتیں بھی تیار ہوگئی طالا نکہ زادِراہ کا کوئی انتظام نہ تھا۔ برادر گرامی اور میں نے انتظام نہ تھا۔ برادر گرامی اور میں نے مشنق ہو کرارادہ کیا کہ آئیس واپس لایا جائے۔ جب ہم تعنق آبا دپنچ تو دن بہت گرم ہو چکا تھا۔ ہم لوگ ایک سامید دار درخت کے نیچ آ رام کی غرض سے بیٹھ گئے۔ اس دوران تمام احباب سو گئے اور میں اکیلا ان کے کپڑوں اور سامان کی حفاظت کے لیے جا گا رہا۔ تمام احباب سو گئے اور میں اکیلا ان کے کپڑوں اور سامان کی حفاظت کے لیے جا گا رہا۔ اپنے آب کو بیدارر کھنے کے لیے میں نے قرآبی مجید کی تلاوت شروع کردی۔ چند سورتیں تلاوت کر کے میں خاموش ہوگیا۔ اچا تک قریبی قبور میں سے ایک صاحب قبر مجھ سے مخاطب تلاوت کر کے میں خاموش ہوگیا۔ اچا تک قریبی قبور میں سے ایک صاحب قبر مجھ سے مخاطب ہوا: قرآبی مجید کے زندگی بخش نغمات سننے کے لیے مدت سے ترس رہا ہوں۔ اگر کچھ و دت

اور تلاوت کریں تو احمان مند ہوں گائیں پھاور تلاوت کر کے پھر خاموش ہوگیا۔ صاحب قبر نے مزید استدعا کی۔ ہیں نے پھر پڑھائیں ہیں ہونے پراس نے تیسری بار درخواست کی میں نے اس وفعہ بھی اس کی درخواست قبول کی اور قر آ ن مجید کی چند آیات تلاوت کیں۔ اس کے بعد بیصاحب قبر مخدومی برادر گرامی جو پاس ہی سور ہے تھے کہ خواب میں آیا اور کہا: میں نے ان کو بار بار تلاوت کے لیے کہا ہے اب مجھے حیاء آتی ہے۔ آپ انہیں فرما کیں کہ قر آ ن مجید کا پھے صدر یا دہ تلاوت کر کے میری رُوح کی غذا فراہم کریں۔ وہ نیند ہے اُسے اور مجھے صورت حال سے آگاہ کیا۔ میں نے نسبتا زیادہ تلاوت کی اور اس پران اہلی قبور میں خوشی ومترت کی خاص کیفیت میں نے محسوں کی اور انہوں نے مجھے فرمایا: جو اک اللہ عنی خیبہ الحجذاء.

اس کے بعد میں نے ان سے عالم برز رخ کے متعلق پوچھا۔ اس نے کہا: میں ان قربی قبرون میں سے کسی کے متعلق پرچم بھی نہیں جا نتا البتہ میں اپنا حال آپ کوسنا تا ہوں۔ جب سے میں نے دنیا سے انقال کیا ہے میں نے کسی قسم کا عذاب یا عمّا بنہیں دیکھا اگر چہ بہت زیادہ انعام واکرام بھی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا: شہیں معلوم ہے کہ کون سے عمل کی برکت سے تہمیں نجات ملی ہے؟ اس نے کہا: میں نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی کہ و نیاوی بھیڑوں سے تمارہ کشی سے خود کو آزاد کروں اور ذکر البی اور عبادات سے غافل کرنے والی چیزوں سے کنارہ کشی کروں۔ اگر چہ اپنی ارادے کو کھمل عملی جامعہ نہ پہنا سکا۔ تا ہم خدائے برزگ و برتر نے میرے حسن نتیت کو پند فر ہا کر جھے میر صلاحظا فر مایا۔ قیلولہ سے فراغت حاصل کر کے شخ میرے سے موب ہوئی اور آئیں واپس لائے۔

تاثير ذكر

مرایا: ایک دفعہ میں حضرت خواجہ قطب الدین رحمہ اللہ کی درگاہ کے قریب سیر کر رہا تھا۔اس دوران مجھے ایک ایسی قبر نظر پڑی کہ اس کے ذکر کی وجہ سے زمین سے تحت النز کی اور فضا میں عرشِ علاء تک ہر چیز ذاکر ہے۔ مجھے تعجب ہوا۔ میں نے فضیلت پناہ شیخ محمہ سے جو اس وقت میرے ہمراہ مینے کہا: آپ بھی اس قبر پر مراقبہ کر کے اس کا حال معلوم کریں۔ مراقبے کے بعد قریب قریب انہوں نے بھی وہی کیفیت بیان کی جو میں مشاہدہ کر چکا تھا۔ اس وقت وہاں ہمیں ایک عمر رسیدہ دیباتی ملا۔ میں نے اس قبر کے متعلق اس سے استفسار
کیا۔ اس نے بتایا کہ بیدایک بزرگ کا مزار ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ اس وقت میری عمر ۹۸ میال ہے۔ میرے والد سو برس کے ہو کرفوت ہوئے ہیں اور میرے دادا نے ایک سو ہیں
مال کی عمر پائی۔ میں نے اپنے والد سے سنا ہے وہ اپنے والد سے بیان کرتے تھے کہ اس
مزار پر ہر وقت لوگوں کا میلہ لگار ہتا تھا۔ لوگ نذر نیاز لایا کرتے تھے۔ حضرت قطب الدین
مزار پر ہر وقت لوگوں کا میلہ لگار ہتا تھا۔ لوگ نذر نیاز لایا کرتے تھے۔ حضرت قطب الدین
مزار کے مزار کی طرح زائرین وور دراز کے علاقوں سے آگر یہاں قیام پذر ہوتے تھے۔
اس کے بعد آ ہت آ ہت ہیں بزرگ گھنا می میں چلے گئے اور لوگ اس سے غافل ہو گئے۔
قصر نم از

فرمایا: ایک سفر کے دوران مجھے خیال آیا کہ سفری نماز میں قصر رخصت ہے 'مجھی بھار سفر کی حالت میں مکمل نماز بھی پڑھ لینی جا ہیں۔ چنانچہ اس دفعہ میں نے قصر نہیں کی۔ رات کو خواب میں مئیں نے حضرت امام شافعی رخمہ اللہ کو دیکھا کہ آپ بے حدمسر ور اور میری طرف متوجہ ہیں ہے۔

علوم اولياء

قر مایا کہ میرے والد شہید شہادت کے بعد بھی بھار ظاہری شکل وصورت میں مجسم ہوکر میرے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ایک و فعہ مخدوی برادر گرامی کی وختر کر بہہ بیار ہوگئ اس کی بیاری نے طول پکڑا۔ انہی ایام میں ایک دان تن تنہا میں ایٹ وان تن تنہا میں ایٹ وان تن تنہا میں ایٹ جرے میں سور ہاتھا کہ اچا تک والد شہید تشریف لاے اور فر مانے گئے کہ میں چاہتا ہوں کہ کر بر کوایک نظر دیکھ لوں کیات اس وفت گھر میں بہت می دوسری مستورات کو میں چاہتا ہوں کہ کر بر کوایک نظر دیکھ لوں کیات اس وفت گھر میں بہت می دوسری مستورات کو آئی ہوئی ہیں۔ ان کی موجودگی میں وہاں جانا طبیعت پر گراں گزرتا ہے۔ تم ان مستورات کا وہاں سے اُٹھانا ایک طرف کردو تا کہ میں کر بر مہود کھول ۔ چونکہ اس وفت ان مستورات کا وہاں سے اُٹھانا فلا فیہ مسلمت تھا اس لیے میں نے ان کے اور کر بر مرک کے درمیان پر دہ لئکایا 'اس کے بعدوہ اس طرح ظاہر ہوئے کہ کر بر مادر میر سے علاوہ آئیس اور کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ کر بر مہانے گئی اس طرح خابر ہوئے کہ کر بر مادر میر سے علاوہ آئیس اور کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ کر بر مانے گئی بھیان لیا اور کہا: بجیب بات ہوگ آتو ان کوشہید کہتے ہیں طالا نکہ بیزندہ ہیں۔ فرمانے گئی بھی بین طالا نکہ بیزندہ ہیں۔ فرمانے گئی بینی ایس بات کوچھوڑ و نم نے بیاری میں کافی تکلیف برداشت کی ہے۔ ان شاء اللہ کل صبح کی بینی ایس بات کوچھوڑ و نم نے بیاری میں کافی تکلیف برداشت کی ہے۔ ان شاء اللہ کل صبح کی بینی ایس بات کوچھوڑ و نم نے بیاری میں کافی تکلیف برداشت کی ہے۔ ان شاء اللہ کل صبح کی بینی ایس بات کوچھوڑ و نم نے بیاری میں کافی تکلیف برداشت کی ہے۔ ان شاء اللہ کل صبح کی بینی ایس بات کوچھوڑ و نم نے بیاری میں کافی تکلیف برداشت کی ہے۔ ان شاء اللہ کی جوئی کی دور کیا گئا کیا کہ کراں گزیر میں کافی تکلیف برداشت کی ہے۔ ان شاء اللہ کی سے کر بیاری میں کافی تکلیف برداشت کی ہے۔ ان شاء اللہ کی میں کافی تکلیف برداشت کی ہے۔ ان شاء اللہ کی میں کی کی کو کو کو کو کی کی کے کافر کیا کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو

اذان کے وقت تہمیں کمل نجات مل جائے گی۔ یہ بات فرما کراٹھے اور دروازے کے راستے باہر نکلۓ میں بھی ان کے بیچھے روانہ ہوا' فرمایا: تم تھہر وُ اور پھر عَائب ہو گئے۔ دوسرے روز نجر کی اذان کے وقت کریمہ کی رُوح پرواز کر گئی اوراس نے ہرتم کی تکلیف سے نجات حاصل کر لی۔
لی۔

تاثير جذب ورقص

حضرت والد ماجدا کی دفعہ قصبہ پُھلت میں تھے۔ عرس کے روز ایک ہزرگ تشریف لائے۔ قوالوں نے نغمہ چھیڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے: شنخ ابو الفتح قدس سرۂ کی روحانیت محفل میں آ کر رقص کر رہی ہے عنقریب ان کے جذب کے اثرات اہلِ محفل پر طاری ہوجا کمیں گے۔ تھوڑی دیرگزری کے مجلس کا رنگ بدل گیا اور ہاوہ و کے مستانہ فعروں سے محفل گونج اٹھی۔

فيوض اولياء

حضرت والدگرای جب بھی مخدوی شخ محمد قدس سرؤ کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے '
فرمائے کدان کی روح نماز میں میری افتداء کرتی ہے اور مجھ سے کسپ معارف کرتی ہے۔
ایک دفعہ اس فقیر (ولی اللہ) کی طرف متوجہ ہوئے اور بعض فیوض ومعارف عطافر مائے۔ پھر
فرمایا: مخدومی شخ محمد قدس سرؤ کی رومِ پُرفتوح نے مجھے تھم ویا ہے کہ فلاں کو پچھ معارف کی تعلیم دو۔ دہ تمام میں نے تمہارے سامنے بیان کروہیے ہیں۔

موكل وباء

فر مایا: ایک دفعہ میں چندا حباب کے ساتھ بیٹا ہوا تھا کہ ایک طویل القامت پُر ہیبت شخص ہاتھ میں تیرو کمان لئے ہوئے آیا اور مسنون طریق سے مجھے سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ پھر اس نے بتایا کہ میں دباء پر مقرر کیا ہوا فرشتہ ہوں۔ عرصے سے آپ کی ملاقات کی خواہش تھی۔ آج ہمارے لشکر نے اس علاقے سے گزر کیا ہے۔ میں نے سوچا اچھا اتفاق ہے آپ سے ل اوں۔ آج ہمیں فلال جگہ سے کوچ اور فلال مقام پر پہنچنے کا تحص سوچا اچھا اتفاق ہے آپ سے ل اوں۔ آج ہمیں فلال جگہ سے کوچ اور فلال مقام پر پہنچنے کا تحص سے میں آپ کو خوشخری سناتا ہوں کہ آپ کے احباب اور معتقدین میں سے کوئی شحص ہمی اس دبا میں ہلاک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اس نے سلام کیا اور چلا گیا۔ چنا نچہ چند دنوں

میں وہاء بھی اس کے بتائے ہوئے علاقے میں منتقل ہو گئی اور معتقدین واحباب بھی محفوظ رہے۔

موت إختياري

فرمایا: ایک دن تنها میں اپنے جرے میں بیٹا ہواتھا کہ ایک شخص آیا اور جھے کہنے لگا کہ اگرتم چاہوتو ابھی اس دنیائے دول سے دارالآخرت کی طرف نتقل ہو سکتے ہوادراگر چاہوتو پھے عرصہ بعد۔ میں نے جواب دیا: ابھی کچھ کمالات اور منازل حاصل کرنا باقی ہیں اور بیں ان کی املیہ میں ہوں۔ کہنے لگا: اچھا تمہاری مرضی کے مطابق تمہاری موت مؤخر کر دی گئی ہے۔ اس کے بعدوہ شخص واپس ہوا۔ میں نے اس کی پُشت پر جڑے ہوئے مرضع جواہرات دیکھے۔ یہ قصہ مختصراً بیان کیا گیا ہے۔

انتجام گفر

فرمایا: آیک دفعہ میں رہتک کے شہر میں تفری کے ادادے سے باہر نکلا راستے کی تھاوٹ اوردن کی گرمی کے باعث تھوڑی دیرسستانے کے لیے ایک مقبرے میں چلا گیا۔
اندر جاتے ہی مجھے احساس ہوا کہ ان قبور میں آگ بھڑک رہی ہے اور اس کی تیش کے اثرات میں محسوں کرنے لگا۔ میں نے احباب سے کہا کہ اس مقبرے سے جلدی باہر نکلو کی مسلمان مدفون ہے۔ اتفا قا کیونکہ یہاں آگ بھڑک رہی ہے۔ میں نہیں بھتا کہ یہاں کوئی مسلمان مدفون ہے۔ اتفا قا اس وقت مجلس میں آیک ہندو بھی موجود تھا۔ وہ متعجب ہوکر کہنے لگا: آپ نے کس طرح معلوم کرلیا کہ یہ مسلمانوں کی قبریں نہیں ہے؟ میں نے کہا: کشف کے ذریعے۔ پھراس ہندو نے اعتراف کیا کہ یہ مسلمانوں کی قبریں نہیں میں بلکہ یہاں پر چند جوگی زندہ درگور ہوگے تھے بعد میں لوگوں نے مسلمانوں کی قبریں نہیں بین بلکہ یہاں پر چند جوگی زندہ درگور ہوگے تھے بعد میں لوگوں نے مسلمانوں کی طرزیران کی قبریں بناڈ الیں۔

اولیاءاللہ کے ساتھ بحث وتکرار

فرمایا: ایک صاحب کشف ہزرگ سے جوبعض کشفی مسائل کے بارے میں اکثر مجھ سے جھڑتے رہتے تھے میں نے معاہدہ کیا کہ ہم دونوں میں سے جوبھی اس دنیا سے پہلے انتقال جھڑتے رہتے تھے میں نے معاہدہ کیا کہ ہم دونوں میں سے جوبھی اس دنیا سے پہلے انتقال کرجائے وہ دوسرے کوان مسائل کی حقیقت سے مطلع کرے۔ اس بزرگ کی وفات کے بعد میں نے اسے دیکھا کہ وہ فردوں بریں میں بلندمقام پرفائز اور گونا گوں نعتوں سے بہر مند

ہے' کیکن اس کے باوجود اس کی بصارت کمزورہے۔ ہیں نے بصارت کی کی کا سبب پوچھا تو

کہنے لگا کہ اس کا باعث وہ ی عقیدہ ہے کہ جس پر ہیں تہہارے ساتھ بحثیں کیا کرتا تھا۔

کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) عرض پرواز ہے کہ شنخ عبد الباقی لکھنوی رحمہ اللہ نے

وحدت الوجود کے متعلق بہت مطالعہ کیا ہوا تھا' کیکن کم فہمی کی بناء پر عبادات اور اسلامی عقا کہ

کے بارے ہیں سست واقع ہوئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد والدگرامی ان کے مزار پر
تشریف لے گئے اور پچھ دیر وہاں قیام فرمایا' اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ عبادات وعقا کہ میں

کروری اور سستی کی وجہ سے ماخوذ تھے' کیکن میں نے ان کی شفاعت کردی ہے۔

الم ہراران کعبہ بیک ول بہتر است

فرمایا: ایک دفعه اکبر آباد میں بارش ادر ہواؤں کے موسم میں سوار ہو کر جار ہاتھا۔ دیکھا كرراسة مين ايك جكركة كاباً دلدل مين دوب رمام اورخوب زورزور سے جلا رمام-بید مکھراس کی در دناک آواز ہے میرادل بھرآیا۔ میں نے خادم سے کہا کہ جلدی جاؤاوراس یلے کو باہر نکالو۔اس نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اٹکار کیا' میں جلدی محوثے ہے ہے أترا كير إور چرهائ اور ياني مين أترن كي لي آك برها، خادم في جب بي صوت حال دیکھی تو جارونا جاروہ خود آ کے بڑھا اور پلنے کو ہاہر نکال لایا۔قریب ہی ایک حمام تھا۔ وہاں سے گرم یانی لے کر ہیں نے اس کونہلا با۔ طبّاخی سے رونی اور شور با لے کراسے خوب کھلایا۔ پھر میں نے کہا: میہ کتا اس محلے کا ہے اگر اس محلے والے اس کی خبر گیری کا ذمہ اٹھا کیں تو بہتر' ورنہ ہم اس کواسیے محلے ہیں لے جائیں گے۔طبّاخی نے بیدز مدداری قبول کر لی۔ چنانچہ بیر کتااس کے جوالے کر کے میں رخصت ہو گیا۔ پچھ عرصہ بعد میں اس محلے کے اس کو ہے سے گزرر ماتھا میں نے دیکھا کہ سامنے ایک کتا آرہا ہے اور اس کو ہے میں چھے کچیز بھی ہے۔میرے دل میں آیا 'اس جگہ ہے جلدی گزرجانا جا ہے تا کہ کتے کے نایاک چھنے کپڑوں پر نہ پڑیں۔ میں تیزی ہے بڑھا گر کتا مجھ ہے بھی زیادہ تیزی ہے آگے آیا۔ای كيچڙ پر ہم ايك دومرے كر قريب آ گئے مجھے ديكھ كروہ كمّا تھم گيا اور صاف زبان ميں كہنے لگا:السلام علیک میں نے وعلیک السلام کہا۔ پھراس نے کہا:تم نے حدیثِ قدسی میں پڑھا ے:ربالعزت فرما تاہے:''یا عبادی انبی حرمتُ البظلم علی نفسی و جلعته

عليكم محرماً فالا تظالموا "(يس فظلم كواية اوير حرام كردكها بأى طرح تمہارے لیے بھی ظلم حرام ہے ہیں ظلم نہ کرو) مجھ پرتم نے کیوں ظلم کیا ہے؟ میں نے کہا: مجھے تو سیج علم نہیں کہ میں نے کون ساظلم کیا ہے؟ اس نے کہا: راستہ اور کو چہ انسان اور حیوان دونوں کی گزرگاہ ہے اصولاً ہمیں حب عادت نرم رفنار سے آنا جاہیے تھا۔ پھر بھی ہم دونوں اگر ا کھے ہوجاتے تو اس میں کوئی حرج نہ تھا۔ میں نے کہا: انسان پر عبادت الہی کی بجا آوری کے لیے جسم اور کیڑوں کی یا کیزگی بھی فرائض میں شامل ہے۔ میں نے سوجا: میں جلدی سے گزر جاؤں کیونکہ اگرمیرے کیڑے نایا کے ہو گئے تو انہیں یا ک کرنے میں وقت لگے گا۔اس نے کہا:اس وفت تہمارے دل میں بیرخیال نہ تھا بلکہتم نے محض کتے سے کراہت اور نفرت کے سبب جلدی گزرجانا جایا۔اب اینے اس تعل کوچی ٹابت کرنے کے لیے ایک جائز عذر کا بہانہ بنارہے ہواگر تمہارے کیڑے پلید ہوجاتے تو وہ پائی کی معمولی مقدار سے یاک ہوسکتے تھے' کٹین اگرانسانی قلب تکتر اورخود بنی کی بلیدی سے نایاک ہوجائے تو وہ سات دریاؤں کے یانی سے بھی یاک نہیں ہوسکتا۔ میں نے اس بات براس کی داد دی اور دل میں شرم سار ہوا۔ اس کے بعد میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور اے کہا:تم نے مجھے تقیحت کی ہے۔اب اس راستے سے گزر جاؤ۔ کہنے لگا: گزشتہ زمانے کے درولیش قربانی وایٹار کا جذبہ رکھتے تھے کیکن اس دَور کے نقراء اپنے آپ کوتر جیج دیتے ہیں۔ میں نے کہا: ان دو کفظوں کی تشریح تو کرو۔ کہنے لگا: پہلے نقراء خسیس اپنے لیے اور نقیس دوسروں کے لیے اختیار کرتے تھے'کیکن اس دور کے درولیش اچھی چیز اپنے لیے لیے لیتے ہیں اور بُری دوسروں کے لیے جھوڑ دیتے ہیں۔صاف راستہ تم نے پیند کرلیا ہے اور کیچڑ والا راستہ میرے لیے جھوڑ دیا ہے۔ بیسنے ہی میں خراب راستے کی طرف ہولیا اور اس کے لیے صاف راستہ جھوڑ دیا۔ پھر کہنے لگا: اللہ تعالیٰ یا کیز مقل عطا کرے اور عقل کورے بیائے۔

میں نے پوچھانیا کیزہ عقل کیا ہے اور عقل کورکون کی؟ کہنے لگا: پا کیزہ عقل ہے ہے کہ بغیر کہے سُنے آ دمی تجے راستہ اختیار کرے اور عقل کورید کہ جب تک اسے بتایا نہ جائے 'وہ بغیر کہے سُنے آ دمی تجے راستہ اختیار کرے اور عقل کورید کہ جب تک اسے بتایا نہ جائے 'وہ بغیر کہے سُنے اس کے بعداس نے سلام کیا اور رُخصت ہو گیا۔ میں نے بیجھے مُرد کرو یکھا تو بچھ نہوں نہ تھا۔ میں نے جان لیا کہ پلے کو باہر نکا لئے کاعمل مقبول ہو گیا ہے اور ای کے نتیجے میں یوں

تعلیم وتربیت دی جارہی ہے۔

#### واقف اسرار جريا اورموحد كوّا

فرمایا: رمضان المبارک کے آخری دن (جب کہ عید کے چاند کی قد قع ہوتی ہے) ہیں مسجد حبوط میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک چڑیا آ کر کہنے لگی: کل عید ہے۔ میں نے یہ بات حاضر۔ بن مجلس سے کہی فرہاد بیگ کہنے لگے: حیوانات کی باتوں کا کیا اعتبار۔ اس پر وہ چڑیا کہنے لگی: حیوانات کی باتوں کا کیا اعتبار۔ اس پر وہ چڑیا کہنے لگی: حیوانات کی باتوں کا کیا اعتبار۔ اس پر وہ چڑیا کہنے لگی: حیوث بنی آ دم کا وطیرہ ہے ہم اس سے آزاد ہیں۔ پھر وہ اُڑگئی اور اپنی ایک دوسری ہم جنس کو جھوٹ بنی آ دم کا وطیرہ ہے ہم اس سے آزاد ہیں۔ پھر وہ اُڑگئی اور اپنی ایک دوسری ہم جنس کو لئی ۔ اس نے بھی اس بات کی گوائی دی۔ اس کے بعد جلد ہی قاضی شہر کے سامنے شرعی شہاد تیں پیش ہوگئیں کے عید کا جا تدویکھا گیا ہے۔

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) نے چڑیوں کی گفتگو کے بارے میں پوچھا فرمانے سے اللہ اللہ اللہ کی گفتگو کے بارے میں پوچھا فرمانے سے میں گئے:ان کی آ واز چوں چوں بھی بالکل دوسری چڑیوں کی طرح تھی مگر لطف رہانی ہے میں نے ان کی چوں چوں سے بامعنی مفہوم اخذ کرلیا۔

شخ نقیراللہ بیان کرتے تھے کہ ایک جنگلی کو ا دومرے تیسرے دن حضرت کی خدمت میں آیا کرتا تھا اور تو حید کے بارے میں باتیں پوچھا کرتا تھا۔ پچھ کرھے بحد آپ نے اسے نہ پایا تو راوی ( شخ فقیراللہ ) سے پوچھا کہ اکثر یہاں پر ایک کو ابیٹھا کرتا تھا، جے میں چند دنول سے نہیں و کچھ رہا۔ میں نے عرض کیا: فلال شخص نے اسے شکار کر کے اپنے شکاری پرندے کو کھلا دیا ہے۔ آپ نے بہت افسوس کیا۔ رنجیدہ ہوئے اور فر مایا کہ بیہ کو ا موحد تھا، بھھ سے تو حید کے بارے میں اکثر سوالات پوچھا کرتا تھا۔

صاریج جن

فرمایا: ابتدائے حال میں بعض اوقات سماری سماری رات اور بعض وفعدا کشر شب ذکر اللی میں گزرتی تھی۔ یہذکر کمھی او پنی آ واز میں ہوتا ' کمھی آ ہمتگی ہے ذکر کے وقت ہمارے ساتھ ایک نیک بخت جن بھی انسانی شکل میں شریک ہوا کرتا۔ جب بعض احباب نے اس سے پوچھا کہتم کون ہو؟ تو اس نے بڑی دُرشتی سے جواب دیا کہتم میسوال کیوں پوچھتے ہو؟ جمعہ کے دن میرے وعظ میں بھی شریک ہوا کرتا تھا۔ ایک وفعہ حاضرین میں سے ایک شخض سے پوچھا کہ کیا جنات میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جونماز اور روزہ ادا کرتے ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کیا جنات میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جونماز اور روزہ ادا کرتے ہوں۔ میں

نے کہا: ہاں! شخص جو تمہارے درمیان موجود ہے۔ جنّات کے مقی افراد میں سے ہے وعظ سننے کے لیے آیا کرتا ہے۔ بیسُن کروہ ایسا غائب ہوا کہ پھرنظر ندآیا۔ کا تب الحردف (شاہ ولی اللہ) نے اس کی شکل وشاہت کے بارے میں پوچھاتو آپ نے فرمایا: اس کی بیشانی اور آئھوں سے وحشت بیکی تھی۔

وحن کی ہمدردی

فرمایا: ایک جن نے مجھ سے بیعت کے اشغال واوراد کیکھے۔ ایک دن میں گھوڑے پر سوار جارہا تھا کہ وہ متشکل ہوکر میرے سامنے آگیا اور صلوٰ ۃ الشیخ کے بارے میں پوچھنے لگ۔ میں نے اسے بتایا جہاں میری بات اسے پوری طرح سمجھ میں آتی 'وہ دوبارہ پوچھنا۔ یہاں تک کہ اچھی طرح سمجھ گیا۔ ایک دن محمد غوث کی چار پائی پریاں اُٹھا کر لے گئیں اور اسے تک کہ اچھی طرح سمجھ گیا۔ ایک دن محمد غوث کی چار پائی پریاں اُٹھا کر لے گئیں اور اسے تکلیف پہنچانے لگیں۔ یہی جن وہاں پہنچ گیا اور اس نے پریوں کوڈ انٹ ڈپٹ کرمحمد غوث کو چھڑ ایا اور اسے کہا کہ حضرت والا سے سلام کے بعد کہنا کہ یہ پریاں تھیں 'جو تہمیں ایڈ اء پہنچا رہی تھیں 'میں نے انہیں ڈانٹ کر بھا دیا ہے۔

ایک باراور آکر کہنے لگا: میرا دکن جانے کا ارادہ ہے معلوم نہیں وہاں سے زندہ واپس آسکوں بانہ۔میری نجات کے لیے دُعا سیجئے۔ بیں نے دعا کی اس کے بعد پھروہ نظرنہ آیا۔ ایک متعلم جن کا نظام الا وفات

فرمایا: اکبر آبادین میرزا محمد زاہد کے دری ہے والیی پر سید لطف سون پق کے دروازے ہے بیار کی اللہ میں اگر رہوا تو دیکھا کہ وہ دروازے پر پریشان کھڑے ہیں۔ میں نے سبب بو چھا تو فرمانے گئے: ایک بجیب مصیبت میں جتلا ہو گیا ہوں۔ یہ کہد کر وہ بجھے گھر کے اندر لے گئے۔ ان کی ایک عزیزہ کوجن نے پاگل کر دکھا تھا 'جھے دیکھتے ہی وہ تعظیم کے لیے اُٹھا اور سلام کیا۔ میں نے کہا: تم کون ہو؟ اس نے کہا: میرا تام عبداللہ ہوئے اور میں محمد طاہر کے دری میں انسانی شکل میں پڑھتا ہوں۔ جس روز آپ اکبرآ باد میں داخل ہوئے تھے اور محمد طاہر ایخ تاریخ میں ان میں موجود میں آپ کو انتقال کے لیے شہر ہے باہر آئے تھے تو میں بھی ان میں موجود میں آپ کو انجی طرح جانتا ہوں البت آپ جھے نہیں بہیا تے سے تو میں بھی ان میں موجود ہو؟ کہا: کیا پڑھے ہوں آپ کو انجی طرح جانتا ہوں البت آپ جھے نہیں بہیا تے سے میں نے کہا: کیا پڑھے تو میں آپ کو انجی مصنف 'کہا: کیا پڑھے نے میں آپ کو انجی میں مفعول مطلق کی بحث کا وہ حصہ پڑھ رہا ہوں جہاں سے مصنف 'کہا۔ کیا ہو؟ کہنے لگا: کا فید میں مفعول مطلق کی بحث کا وہ حصہ پڑھ رہا ہوں جہاں سے مصنف 'کہا۔ کیا ہی کھنے کا دور کیا ہوں جہاں سے مصنف 'کہا۔ کیا ہو؟ کہنے لگا: کا فید میں مفعول مطلق کی بحث کا وہ حصہ پڑھ رہا ہوں جہاں سے مصنف 'کہیں ہو؟ کہنے لگا: کا فید میں مفعول مطلق کی بحث کا وہ حصہ پڑھ دیا ہوں جہاں سے مصنف 'کہا۔

رسعدیک " ہے بحث کرتے ہیں۔ ہیں نے کہا: ان دونوں لفظوں کی اس طرح نحوی تشریح کر اگر جو طالب علم بیان نہ کر سکتے ہوں۔ اس نے تشریح کی۔ ہیں نے کہا: ہیں محمہ طاہر ہے باری سفارش کروں گاتا کہ وہ تمہاری طرف زیادہ توجہ رکھیں۔ اس نے کہا: اگر انہیں پہتے چل گیا کہ ہیں جن ہوں تو وہ جھے ہرگر نہیں پڑھا کیں گے۔ پھر اس نے کہا: میرا طریقہ بیہ کہ میں رات کو چار حصوں ہیں تقسیم کر لیتا ہوں ایک جھے ہیں نماز پڑھتا ہوں ' دومرے ہیں نفی و اثبات کرتا ہوں ' تیمرے جھے ہیں کا فرخ کری جھے ہیں آرام کرتا ہوں اثبات کرتا ہوں ' تیمرے جھے ہیں کا فیے کا مطالعہ کرتا ہوں اور آخری جھے ہیں آرام کرتا ہوں اور دن چر محمہ طاہر کے پاس رہتا ہوں۔ ایک اُو پئی کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے' اس اور دن چر محمہ طاہر کے پاس رہتا ہوں اس عورت نے اس مقام پر پیشا ب کر کے میری جگہ کو نا پاک کر کے خوشبو ہیں بہا دیا گیا۔ چنا نچہ اس انظام سے دیا ہے اور میرے نظام الاوقات کو خراب کر دیا ہے۔ اس مقام نے ہیں نے اسے تکلیف دی ہے آپ نے تھی دی ہے آپ نے تو را بی اس جگہ کو پاک کر کے خوشبو ہیں بہا دیا گیا۔ چنا نچہ اس انظام سے وہ باغ ہوگیا اور واپس چلا گیا۔ اس وقت وہ عورت ہوش ہیں آگئی اور شرم و حیاء کے مارے اپنا چرہ ڈھا بھنے گئی۔

# شاه عبد الرحيم كے تصر فات م كاشفات اور ديكر كرامات كابيان

طريقِ تربيّت

فرمایا: ﷺ عبد الا صدمر مندی کی مجلس میں ایک آدمی کینے لگا کہ اس زمانے میں کوئی صاحب کرامت نہیں ہے۔ انہوں نے شخص ڈکور کے غلط عقیدہ کی اصلاح کے لیے ای کے سامنے سامنے سامت روپے میری نذر کے لیے مقرد کر دیئے۔ پھر فرمایا: پہلے پانچ روپ پیش کریں سامنے سامت روپ میری نذر کے لیے مقرد کر دیئے۔ پھر فرمایا: پہلے پانچ روپ پیش کریں گئوں کی خرمایا نہوں کی ملاقات کے لیے آرہا ہوں۔ میں نے کہا: مقدریہ ہے کہ میں آپ کی ملاقات کے لیے آؤں۔ انہوں نے فرمایا: تکلیف نہ کریں۔ میں نے کہا: سواری کا ارادہ بسود تکلیف نہ کریں۔ میں نے سواری کا ارادہ بسود

ہے'ہارے درمیان جب بیہ بات بڑھی تو ہم نے باہم ایک درمیانی جگہ کا انتخاب کرلیا کہ ہم
میں سے جو بھی پہلے اس مقام پر پہنچے گا'وہ دوسرے کو واپس لے جائے گا۔ بیس نے گھوڑے
کے لیے بہت کوشش کی' لیکن کہیں سے میسر نہ آسکا۔ ای طرح شنخ عبد الماحد نے پاکلی تیار
کرائی' لیکن انہیں چوتھا کہار نہل سکا۔ آخری وقت بیس ان سے پہلے اس جگہ پہنچ گیا اور انہیں
واپس ان کے دولت کدہ پر لے گیا۔

جب ہم وہاں پنچ تو انہوں نے پانچ روپے میر سامنے رکھ دیے اور فرمانے گئے:

ہے ہی نذر ہیں۔ میں نے کہا: میری نذر یہ بیس۔ میری نذرتو سات روپ ہے چنانچہ
انہوں نے پورے سات روپے پیش کئے۔اس کے بعد شخ عبدالاحد نے ازراہ خوش طبعی فرمایا
کراس کا میاب امتحان پر آپ کی خدمت میں دوروپے اور بھی چش کرنے چاہئیں۔ چنانچہ دو
روپے جھے پیش کئے گئے۔ پھر فرمایا: یہ سب بھھاس شخص کی اصلاح کے لیے کیا ہے۔
مستذہ اسلام کے لیے کیا ہے۔

فرمایا: ﷺ عبدالاحدرمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف میں ہے۔ میں اس سے ملاقات کے لیے وہاں پہنچا۔ اثنائے گفتگو میں انہوں نے کہا: پرسوں عید ہے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ میں نے کہا: پرسوں عید ہے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ میں نے کہا: نہیں بلکہ عیداس کے بعد ہوگی۔ فرمانے لگے: جنتری والے یہی سلاقات ہوگی۔ میں نے کہا: نہیں میراحساب یوں کہتا ہے۔ چنانچہ جیسے میں نے کہا تھا' اس طرح وقوع مذہر ہوا۔

نگاهِ دُوررس

فرمایا: ایک دفعہ شخ عبدالاحد پورب یا کی دوسرے علاقے سے واپس آئے تو ہرے
لیے ایک تخدیجی لیتے آئے گرفر مانے گئے کہ کشف سے بتلادیں کہ کیالایا ہوں تو سمجھوں گا
کہ تخذ تبول ہو گیا۔ بیس نے کہا: ابھی تو معلوم نہیں بعد میں بتلا سکوں گا۔ چند دنوں بعد میں
جائے آ رام واستراحت میں تھا کہ اس ہر ہے کی شکل مجھے دکھائی گئی۔ جب دوسری بار ملا قات
ہوئی تو میں نے کہا کہ بیا یک دوہرے رنگ کا کیڑا ہے ایک حصہ سبز پُھولدار ہے اور دوسرا
حصہ بادای رنگ کا ہے اور دوہ بناوٹ میں ہمارے لباس کی طرح نہیں ہے۔ یہ ایک ایس جا ور دیس

کپٹی ہوئی ہے۔ کہنے گئے: اور تو ساری بات دُرست ہے کین وہ چارخانہ کپڑے میں لپٹی ہوئی انہیں ہے۔ کچھ روز بعد انہوں نے یہ کپڑا ایک آ دمی کے ہاتھ بجوایا' کین اس وقت وہ ندکورہ کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کے متعلق پنۃ کیا تو معلوم ہوا کہ پہلے یہ کپڑا ایک دوسرے کپڑے میں باندھا ہوا تھا۔ جب وہ کپڑا کام آگیا تو پھراسے چارخانہ کپڑے میں لپیٹ کرر کھ دیا گیا' اس درمیانی تبدیلی کا شاہ عبدالا حد کو علم نہیں ہوں کا تھا۔

### جوجاہے سوآپ کریے

فرمایا کہ بین عبدالاحدسم مند ہے جارحل طلب مسئلے لے کرمیرے پاس آئے جب باتیں چلیں تو کہنے لگے: ایک تو ان میں سے بہت ہی آسان ہے۔ دوادسط درہے کے ادر چوتھا بمشكل بورا ہونے والا ہے۔اس پر میں نے كہا كہ جسے تم زياده مشكل سمجھ رہے ہووہ تو باوشاہ ہے پہلی ملاقات میں ہی پوراہو جائے گا اور وہ دو جواوسط در ہے کے ہیں ایک دو تین مهنينے بعداور دوسرا بات تج حير مهنينے ميں پورا ہوجائے گا اور جسے تم آسان سمجھ رہے ہواس كا ہونا نہ ہونا میری زبان پرموقوف ہے جب تک میں تبیں کہوں گا اس کے طل کی کوئی صورت تہیں نکل سکتی۔اس گفتگو کے بعد انہوں نے بادشاہ سے ملاقات کی۔میری ترتیب سے بتایا ہوا پہلا عقده ای وفت حل ہوگیا اور دوسرا تیسرامیری بتائی ہوئی میعاد کےمطابق مگر چوتھا جوں کا توں رہ گیا۔ دوبارہ ملاقات کی اور مجھ سے توجہ کے طالب ہوئے۔ میں نے کہا: ایسے نہیں مہلے حمهمين شهركے ان بزرگول سے رجوع كرنا جائے جوكشف وكرامت ميں شهرت تامہ ركھتے ہیں اور ان سے مشکل حل ہونے کی میعاد مقرر کرنی جاہیے۔ مشاکع میں سے ایک نامور صاحب کشف بزرگ کے باس کے انہوں نے تین ہفتے کی میعادمقرر کی۔وقت گزرگیا مگر مطلوبہ کام کی خوشبو تک ان کے دماغ تک نہ پیٹی۔ پھر دوسرے بزرگ کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے ایک ماہ کا عرصہ بتلایا۔وہ بھی گزر گیا مگر کام ہونے کے پھے آٹار نظرنہ آئے۔ پھر ميرے ياس لوث كے آئے اور توجہ كے طالب ہوئے۔ ميں نے كہا: پھو فرصت جا ہے تاكہ خود بخو دمیری زبان سے عقدہ حل ہونے کی بثارت بنکے۔انہوں نے اپنا عقدہ کاغذید لکھ کر فقیرالتد کے حوالے کر دیا تا کہ روز انداشراق اور نمازِ عشاء کے بعدوہ مجھے دکھا تا رہے۔ ایک مدت مدید ہوئی اور انظار کی گھڑیاں حدسے پڑھ گئیں۔ انقاق سے ایک دن طبیعت کھل اُنٹی اور میں نے فورا کہددیا کہ آئ بادشاہ کے پاس جائے گام ہو جائے گا۔ وہ ای دن دربار میں چلے گئے۔ بادشاہ نے توجہ سے بوچھا کہ کوئی مطلب ہے تو بتلائے۔ انہوں نے ساراقصہ بیان کیا اس وقت ان کے حسبِ منشاء کام سرانجام پا گیا۔

حتم خواجگان

فرمایا کہ بیس شخ عبدالاحد کے دولت کدہ پر گیا وہ ختم خواجگان پڑھ رہے ہے بھے بھی اس میں شریک ہونے کی درخواست کی۔ میں نے کہا بختم پڑھنا بے سود ہے۔ اس سے آپ کا منہیں ہوگا۔ کہنے گئے: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون ساکام ہے؟ میں نے کہا: ہاں! فلال کام ہے اور اس کا حل ایک عورت کے ہاتھ میں ہے جس کی شکل ایس ہے اور عمریہ ہے۔ اس کام ہے اور اس کا حل ایک عورت کے ہاتھ میں ہے جس کی شکل ایس ہے اور عمریہ ہے۔ اس طرح میں ان کی زندگی کا پورا کیا چھا بیان کرنے اور ان کے کرتوت ظاہر کرنے لگا تو وہ کہنے گئے: خدارا! بس سے بھے مراز ظاہر ہوتے ہیں۔

أ داسيجلس اولياء

حضرت والد ما جدا کیک دفعہ بیٹے عبد القدوس کے گھر گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ حضرت کی خدمت میں شربت گلاب پیش کرو۔ دہاں دو بوتلیں رکھی تھیں۔ لڑکے نے بڑی بوتل بوتل رکھ دی اور چھوٹی لاکر پیش کی ۔حضرت والد ما جدنے ہنتے ہوئے فرمایا کہ بیٹے بڑی بوتل کیوں چھوڑ آ ہے ہو؟ وہ بھی لے آ ؤ۔

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہنا ہے کہ شیخ عبد الاحد بیار ہوئے اور حضرت والد ماجد عیادت کے لیے دُعا کی مجراہ تھا۔ شیخ نے صحت کے لیے دُعا کی درخواست کی تو حضرت والد پی ہوگئے۔ ان کے عزیز ول نے دعا کے لیے زور دیا تو بھر بھی فاموش رہے۔ بالا خرشیخ عبد الاحد نے حضرت والد کے دل کی بات بچھی اور اپنے عزیز ول کو دُعا کے لیے جود کرنے سے منع کر دیا کہ اولیاء کی بارگاہ میں اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت والد ماجد وہال سے اُنظے تو نقیر سے فرمایا کہ شیخ کی زندگی کے دن پورے ہوگئے ہیں۔ اس والد ماجد وہال سے اُنظے تو نقیر سے فرمایا کہ شیخ کی زندگی کے دن پورے ہوگئے ہیں۔ اس وقت دُعا سے بچھ فائدہ نہ ہوتا۔ میری خاموشی میں بھی حکمت تھی۔ شیخ چند ونوں بعد آغوش رحمت میں چلے گئے۔

فراست مؤمن

ایک دن حضرت والد ماجداس نقیر کوعلم وعرفان کے عجیب نکتے تعلیم فرمارہ ہے کہ حدیث نبوک علیات ''کی بحث چل نگلی۔ اس حدیث نبوک علیات ''کی بحث چل نگلی۔ اس کی تشریخ میں آپ نے دوققے بیان فرمائے 'ایک قصہ شخر فیج الدین کی فراست کا جوائی جگہ بیان ہوگا اور دوسرا قصّہ اپنی فراست کا کہ ایک مرفقیرانہ وضح 'نقاب پوش حد درجہ در دمند'جو ہم لیک کوئی نہ کوئی عاشقا نہ شعر یا پُر سوز ہندی دوہ پر طعتا اور گریہ وزاری کرتا رہتا ہے' میر سے پاس آیا اور رشد و ہدایت کی طلب کے ساتھ قیام کے لیے جمرہ بھی مانگا' میں نے بالکل انکار کر یا جب وہ چلاگیا تو میں نے کہا: یہ کالاسانپ ہاس سے ڈرنا چاہیے۔ حاضرین نے اس بات کوشلیم کرنے میں تامل کیا' ایک مدت کے بعد وہ فقیر عورتوں کے لباس میں آیا اور عاقل بات کوشلیم کرنے میں تامل کیا' ایک مدت کے بعد وہ فقیر عورتوں کے لباس میں آیا اور عاقل فات اس کے دیم چھے چل پڑا۔ حقیقت حال واضح ہوگئی اور اسے قید کرلیا گیا۔ باہر آت نے خیال سے اس کے چیچے چل پڑا۔ حقیقت حال واضح ہوگئی اور اسے قید کرلیا گیا۔ بالآ خرمعلوم مواکہ وہ کی عورت کو جھگائے ہوئے بھر رہا تھا۔ اس لیے اس نے نقاب بوشی اور گوشر شینی اختیار کرلی تھی۔ اس کا فقیرانہ سوز وساز اور در دمندی محض ایک جیال تھی۔ بال کافقیرانہ سوز وساز اور در دمندی محض ایک جیال تھی۔ اس کافقیرانہ سوز وساز اور در دمندی محض ایک جیال تھی۔ اس کافقیرانہ سوز وساز اور در دمندی محض ایک جیال تھی۔ اس کے نقاب بوشی اور گوشر شینی اختیار کرلی تھی۔ اس کے نقاب بوشی اور گوشر شینی

وسن بيراز غائبال كوتاه نيست

بھراس بیابان میں آسانی کے ساتھ ٹھیک ہوگئے۔ یہاں تک کہ ہم ساتھ والے قافلے سے ذرا

جراغ فقر ہوا بھی جسے بچھا نہ کی

سُننے میں آیا ہے کہ ایک دن مخدومی شیخ ابوالرضا محمد کی مجلس میں توجہ اور تا ثیر کی بات جل ، یزی ـ رات کا وفت تھا' تیز ہوا چل رہی تھی۔ چراغ روثن کرنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ حضرت والدف فرمایا كه نگابی چراغ برمركوز ركھؤ قدرت كے عجیب تماشے مشاہرے میں آئیں گے۔ چراغ کو پیالے میں رکھ کرلے آئے۔ حضرت والد جراغ کی طرف متوجہ ہوئے۔ ا جب حضرت نے بوری دل جمعی کے ساتھ توجہ ڈالی تو پیالہ بھی جراغ سے ہٹا دیا گیا' چراغ خوب جل اٹھااوراس کے شعلے میں آئدھی کے اٹر کی کوئی لیک نتھی۔

فرمایا جمد مظفر نے مجھے خط لکھ کر ایک آ دی کے ہاتھ روانہ کیا 'جس میں لکھا تھا کہ خط لانے والا تا خیروتوجہ کامنکر ہے۔اگراس پر نگاہ عنایت ہوجائے تو اس کے لیے ہدایت کا سبب بن جائے گی۔خط پڑھتے ہی میں نے اس پرتوجہ ڈالی تو وہ بے ہوش ہو کر کلیتًا اینے آ ب سے بخبر ہوگیا اور انکارتا ثیر کے عقیدے سے تائب ہوا۔

-ایک منگر سے برورنذروصول کی

حضرت والد ماجدنے فرمایا كه فرماد بيك كوايك مشكل پيش آئى۔اس نے نذر مانی كه بار خدایا! اگر میری مشکل حل موجائے تو اتنی رقم حضرت والد (شاہ عبد الرحیم) کی خدمت میں ہدیة بیش کروں گا۔ وہ مشکل علی ہوگئی تو نذر کا خیال دل سے جاتا رہا۔ پچھ دنوں بعد اس کا مھوڑا بیار ہوکر ہلاکت کے تریب بینے گیا۔ مجھے اس بات کی روحانی طور پر اطلاع ہوئی تو ایک نوکر کے ہاتھ کہلا بھیجا کہ رہے بیاری نذر بوری نہ کرنے کے سبب ہے۔ اگر گھوڑا بیانا جاہتے ہوتو جونذرفلال موقع پرتم نے مانی تھی وہ بھیج دو۔ بیٹن کروہ نادم ہوااور نذر بھیوا دی۔ ای کے اس کا گھوڑ انٹدرست ہو گیا۔

## ولي اورعامل مين فرق

فرمایا: ایک مستجاب الدعاء محض ایران کے داستے روم سے ہندوستان پہنچا۔ اسے عبد اللہ چلی کہتے ہے اس میں ہیت سے عجا نبات مشاہرے میں آئے۔ ان میں سے ایک تو یہ ویکھا گیا کہ وہ اپنے مجرے میں ون تک بغیر روٹی اور پانی کے اعتکاف میں رہا۔ مجرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ اپنے پورے وجود کے ساتھ بغیر کی مزاحمت کے وہ باہرنگل آتا تھا 'اکثر الیا ہوتا تھا کہ وہ کمرے کے اندراندھیرے میں قرآن مجید لکھا کرتا تھا اور بار ہا ہے تھی دیکھا گیا کہ وہ زمین کے اندرو جہال سے چا ہتا باہرنگل آتا تھا۔

لوگ کہتے تھے کہ بیرصاحب کرامات اولیاء میں سے ہے۔ میں بھی اسے دیکھنے چلا گیا۔ ان دنوں وہ ابرانیوں میں ہے ایک کے گھر بادشاہ ہے جیسپ کررہ رہا تھا۔ پہلے پہل جاتے ہی میں رافضیوں میں کھل مل گیا۔ ہارہ مسائل میں گفتگوچل پڑی۔ میں نے تمام مسائل میں الزامی جوابات دے کرانہیں خاموش کر دیا ٔ داد دیتے اور بُری باتیں تبول کرتے رہے مگر آغازِ گفتگومیں میں نے انہیں بیہیں بنایا کہ میں شنی ہوں بلکہ بوں کہا کہ میرا مذہب ' نخسنڈ مسا صفادع ما كدر" (الچى چيز الوئر كى چيوردو) بـــاس بناء يروه يحقصب سے پيش ندآ ئے اورموقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے ایک ایک مسئلہ ولائل برہائی خطابی اور الزامی جوابات کی صورت میں ان کے سامنے بیان کیا۔وہ قبول کرتے رہے اور انکار کی گنجائش نظر نہ آئی۔ان سے نمٹ کرمیں نے عبداللہ سے ملاقات کی مگراس کے اندر میں نے طریقت اولیاء میں سے کوئی ہمرہ نہ بایا۔ بید مکھ کر میں نے اس کی تعظیم سے منہ پھیرلیا۔ ایرانیوں میں سے ایک نے یو جھا کہ کیا سبب ہے کہ انہائی شوق سے آئے مگر ویکھنے کے بعد منہ پھیرلیا؟ میں نے کہا: ولی سمجھ کر آیا تھا مگر بیاتو دُعا کیں پڑھنے والا نکلا۔عید الله نے بیش کرخوب داودی۔ اس کے بعدوہ دُعائے مینٹی پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ جب ایسے مقام پر پہنچا جہاں تواعد نحویہ کی رویسے دواعراب پڑھنے کا اخمال تھا' مگر ذوق ووجدان کی رویسے ایک اعراب متعین تھا' اس نے خلاف ذوق اعراب اختیار کیا۔ میں نے اسے کہا کہ غلط پڑھ رہے ہو۔ کہنے لگا: بیغلط نہیں بلکہ ٹھیک ہے ادراس بارے میں مناظرہ کرنے لگا اور دعائے سیفی کے وہ تمام نسخے منگوا ليے جواساتذہ سے اسے ملے ہوئے تھے۔ تمام بننخ ای کے اعراب کی تائید کررہے تھے

یہاں تک کہ تیرہواں نسخہ جو حضرت شخ احمد جام کے تیز کات میں سے تھا' بعض امراء کے گھر سے منگوایا' اس میں اعراب میر ہے موافق نکل آیا۔ داد دی اور اعتراف کیا۔ پھرا برانیوں سے کہنے لگا: جانتے ہو کہ اتنی بحث میں کیوں کر رہا ہوں؟ میں جب بھی اس مقام پر پہنچا تھا' نور کی بجائے ظلمت نظر آتی تھی۔ بالآخریہ عبداللہ چلی طریقۂ قادر یہ میں مجھ سے بیعت ہوگیا۔ در دل گاؤخر

فر مایا: ایک و فعہ سید لطف کے دولت کدہ پر جانا ہوا تو وہاں ایک ایسے فاضل سے ملاقات ہوئی جوصوفیاء کی بعض ہاتوں کا منکرتھا۔ اتھا قانماز کا وقت ہوگیا' اسے مصلیٰ پر کھڑا کر ویا گیا۔ اس وقت چو لیے پر دیگچہر کھا ہوا تھا اور نوکر بازار گیا ہوا تھا۔ منکرصوفیاء امام کے دل میں یہ خیال گزرا کہ کہیں طعام نہ جل جائے اور پوری نماز میں اسے یہ خیال ستاتا رہا۔ میں اس کی اس بات پر دوحانی طور پر مطلع ہوا اور اس کی اقتداء چھوڑ کے تنہا نماز شروع کر دی۔ اس کی اس بات پر دوحانی طور پر مطلع ہوا اور اس کی اقتداء چھوڑ کے تنہا نماز شروع کر دی۔ جب وہ نماز ختم کر چکے تو میرے ساتھ دنج سے بیش آئے کہا کیا کیا سبب تھا؟ میں نے کہا: تم تو نماز میں اپنے نوکر کے چیچے دوڑ رہے تھے اور طعام پکا رہے تھے' پھر میں میں نے کہا: تم تو نماز میں اپنے نوکر کے چیچے دوڑ رہے تھے اور طعام پکا رہے تھے' پھر میں میں میں اقداء کیے کرتا۔ یہ من کراس نے داد کے طور پر اعتر اف کیا اورا حوالی صوفیاء کے انکار میں میں جرجی عرکا۔

تا ثیرتوجہ جانور براثر انداز گرعابد معترض کے لیے بے سُود

حضرت والدسے اجمالاً اوران کے بعض احباب سے تفصیلاً سُنٹے میں آیا ہے کہ سم ہندکا

ایک شخص طبعی طور پرمنکر ولایت تھا۔ پہلے پہل ایک ہزرگ سے بیعت کر کے اس سے فیضان

حاصل کیا۔ اتفا قاعید کے دن شخ ہزرگوارشخ احمد سم ہندی کے صاحبز اورے شخ محمد موم سے

مصافحہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میاں! دیر سے آئے ہو کہاں تھے؟ اوراس قتم کے دو تین جُملے

از راہ تلطف فرمائے تو اس کا دل ان کی طرف پھر گیا اور آنا جانا شروع کر دیا۔ پہلے ہزرگ

کے ہاں آنے جانے میں کی کر دی۔ جب اسے میدقصہ معلوم ہوا تو وہ توجہ کے ذریعے شخ محمد

معصوم کے ہلاک کرنے پر کم بستہ ہوگیا۔ انہوں نے مدافعت کی۔ یہاں تک کہ اس کا بھیجا

ہوا شرای پر بیانا اور وہ ہلاک ہوگیا۔ اس کے بعد وہ مریدای طرح ان کی خدمت میں رہنا

کافی مدت کے بعد ادھر سے بھی اس کے دل میں شک واضطراب بیدا ہوا۔الغرض ای طرح وہ ورویشوں کے ہاں آتا جاتا اور ا تکار کرتا رہا اور اس سبب سے کوئی نفع حاصل نہ کر سکا۔ایک دن میر بے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کوئی شخص بھی صاحب تھر فنہیں ہے۔یہ ن کر میں نے اس پر توجہ ڈالی تو وہ بے خود ہو گیا اور اس بخبری کے عالم میں دیکھا کہ گویا آس سبز خلعت دی گئی ہے۔ جب اسے افاقہ ہوا تو اس کا دیکھا داقعہ بھی میں نے اسے بیان کردیا۔ اس نے واقعہ سن کراعتر اف کیا 'گرفطر تامنکر ولایت ہونے کے سبب کوئی نفع حاصل نہ کر اسکا۔

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہنا ہے کہ بیہ واقعہ طویل ہے گر جھے سبز خلعت پہنانے والے جُملے تک ہی یادرہ سکا واللہ اعلم حضرت والدسے اجمالاً اور ان کے بعض دوستوں سے تفصیلاً بیہ بھی سُناہے کہ ایک مرتبہ آپ نے حالتِ غلبہ میں بکری پر توجہ ڈالی تواس پر ایک عجیب حالت طاری ہوگئ ۔ گئ دن اسے گھاس اور پانی کاشعور تک نہ رہا اور بالاً خرمر گئی ۔

#### رافضيت سيے توبير

د ماغ میں ڈالا کہ جب تک توبۃ النصوح نہ کرو گئے ہلاک ہوجاؤ گے اور پھروہ خالص سُنی ہو گیا اور رافضیت سے گئی طور پر بیزار ہو گیا اور ڈور رہا۔ اس نے مجھ سے طریقت کا سبق بھی لیا۔ شروع میں اس نے پوچھا کہ کون ساطریقہ اختیار کروں؟ میں نے کہا: طریقۂ قادریہ سب سے بہتر رہے گا۔ یہ اس لیے کہا کہ دافضی حضرت غوث اعظم سے عدادت رکھتے ہیں۔ نبیست برلورح ولم مجز العنب قامتِ بار

حضرت والدما جدے اجمالاً اور بعض احباب سے تفصیلاً میں نے سُنا ہے کہ تاشقلہ بیگ ا یک ترکستانی تھا' جسے حصولِ طریقت کا ذوق ترکستان سے بخارا لایا۔ دہاں ایک مدت تک وہ حضرت خواجه نقشبند کے مزار پر کھبرار ہا۔ اس انتظار میں کہ اولیاء اللہ میں ہے کسی ولی کا اسے پتہ دیا جائے۔آ خرحضرت خواجہ نے اسے کشف میں فرمایا کہ تیرا پیر ہندوستان کے شہر دہلی میں ہے اور حضرت والد ماجد کی شکل وصورت اسے دکھائی گئے۔ مگر اسے خیال آیا کہ دہلی تو بہت بڑاشہرہے اس بزرگ کا وہاں ڈھونڈ نا وُشوار ہوجائے گا۔اس خیال پرمطکع ہو کرحضرت خواجہ نے فرمایا کہ جس دن دہلی میں داخل ہو گئے ای دن وہ بزرگ مہیں وعظ کہتے ہو۔ مليس كيداس واقعه كے بعد تاشقله بيك كوشوق بيعت كشال كشال دہلى لے آيا بہلے بہل وہ شیخ فرید کے ہوئل پراُنزا۔ اتفا قاجمعہ کا دن تھا۔اس نے جامع مسجد کا بہتہ بوجھا تو لوگوں نے اسے مسجد فیروزی کا پہنہ دے دیا۔ وہاں پہنچا تو حضرت والد ماجد کوخواجہ نقشبند کے بتائے ہوئے طلبے کے مطابق پایا۔ جب نماز کے بعد حضرت والدنے وعظ فرمایا۔اسے بھی تاشقلہ بیک نے اسپے موافق پایا۔فراغت کے بعد آپ کے ساتھ گھر آیا اور اپنے سرے دستار اُتار · کراظهارعقیدت کیا۔حضرت نے فرمایا:شرط میہ ہے کہ چھون ہماری صحبت میں رہوتا کہ ہمیں مجھ سکو۔اس نے بہال تک بہنچنے کا ساراقصہ بیان کر دیا۔حضرت والد نے اسے اپنی بیعت میں کے کراشغال واعمال کی تلقین فرمائی اس کے بعدوہ دکن چلا گیا تو پھروایس نہ آیا۔

حضرت والد ماجد سے اجمالاً اور بارانِ طریقت سے تفصیلاً سنا کہ مرزاعلی خوالی و قصبہ خواف قصبہ خوالی فوال میں خوال کی تھا۔ حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہ کوخواب میں و اف کا سیح العقیدہ اور بالیم دیال می تھا۔ حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہ کوخواب میں دیکھا کہ فرمار ہے ہیں: تیرا بیر دہلی میں ہے اور ساتھ ہی حضرت والد ما جدکی صورت بھی و کھلا دی کو میں اللہ میں ہوتی کی میں ہوتی میں دی کانی عرصے بعد دہ کی تقریب سے دہلی آیا گر پھر بھی مدتوں ملاقات نہ ہوتی ۔ بعد میں

محرافضل بچلوار دی سے حضرت والد کا نام نامی اور پچھاوصاف سُنے تو فورا ان کی خدمت میں پہنچا اور بیعت و تلقین سے حضرت والد کا نام نامی اوقات اس پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی تو چہرہ سرخ ہوجا تا اور کہتا کہتم مجھے اس کے بارے میں ملامت کرتے ہو؟

ایک مرتبہ حضرت والد ماجد پھلت میں تھے کہ مرزاعلی خوافی گرمی شوق ہے بغیر زادِراہ اور سواری کے راستہ نہ جانے کے باوجود ادھر دوڑ پڑا اور وہاں پہنچ کرعشقِ شورانگیز اور شوقِ بلاخیز کی تپش بجھالی۔

حضرت والد ماجد سے آجمالاً اور بارانِ طریقت سے تفصیلاً سنا کہ صوفی نامی سہار نپورکا
ایک آ دمی تھا' جو جوانی بیں ایک جاحب کشف درولیش سے فیض حاصل کرتا رہا اور وہ اسے
کہتے تھے کہ تیری بیعت ایک ایسے خص سے متعلق ہے' جواس شکل وصورت اور وضع قطع کے
بیں اور اس نام سے مشہور واعظ ہیں۔ وہ صوفی اس بزرگ کی انظار بیں بوڑھا ہو گیا اور مختلف
قتم کے صوفیا نہ اشغال اور ریاضتیں بھی کرتا رہا۔ آخر عمر میں مجد اسلمنیل میر شمی کے بتلانے پ
حضرت والد کی خدمت ہیں پہنچا اور بیعت وتلقین سے مشرف ہوا۔ آغاز میں اپنے اشغال اور
ریاضات خوب بیان کرتا تھا۔ حضرت والد نے فر مایا: آغاز اچھا ہے۔ ان شاء اللہ دروازے
کھل جائیں گے۔ بالآخروہ حضرت والد کی تربیت سے کائل ہو کر نکلا۔

بارانِ كرم منتظرِ دستِ دُعاہے؟

فرمایا: ایک مرتبہ علاقے میں بارش ند ہوئی۔ لوگوں نے میری طرف رجوع کیا اور دُعا چاہی۔ میں نے دعا مانگی تو بوندا بائدی شروع ہوگئ۔ میں نے کہا کہ موسلا دھار بارش کا نہ ہونا ہماری دیواروں کی کمزور لیپایوتی کی وجہ ہے ہے۔ گویا تدبیر خداوندی ہماری دیواروں کے گرانے سے احتر از کررہی ہے۔ لوگ جلدی سے گارا بنا کرلائے اور ہماری دیواروں کی لپائی شروع کردی فورا ہی موسلا دھار بارش شروع ہوگئ۔

قوت تا ثير كا كرشمه

فر مایا کہ اکبراآباد میں میر زاابوالعلیٰ کے پیروکاروں میں علی تلی نامی ایک شخص تھا'جوا پی توجہ ونا ثیر کی تو توں کے سبب مشہوراوران پر نازاں تھا۔ایک دن شخ عبداللہ محدث کو میں نے دیکھا کہ اس کے دروازے پر کھڑے میں مگر بارنہیں یار ہے۔ میں نے جاہا کہ اسے اس غلط

فہمی پرمتنبہ کروں تو میں نے اپنے اور علی قلی کے درمیان ایک بھاری پچررکھوا کر کہا کہ قوت تا ٹیر بیہ ہے کہ اس پچرکوا بی طرف کھینچا جائے۔ جب پیائش کی گئی تو وہ پچرعلی قلی کے مقالبے میں چندانگل زیادہ میرے قریب نکلا۔

روش ضميري

فرمایا: شخ ایوب مراد آبادی ہمیں دیکھنے کے لیے آئے۔ان کی آمد کا اصل مقصد ہمارا استخان تھا' اپنے ساتھیوں' سوار یوں اور سامان کو دُور چھوڑ آئے اور خود اسکیے آجنبی وضع میں آئے۔ میں اس وقت تیراندازی کر رہا تھا۔ میں نے انہیں دیکھتے ہی تیرو کمان رکھ دیئے اور کہا: خوب تشریف لائے۔آئے آئے! خیرو عافیت ہے؟ وہ متعجب ہوکر کہنے لگے: میں اس نے پہلے آپ کی خدمت میں بھی حاضر نہیں ہوا' کیا آپ مجھے پہچانے ہیں؟ میں نے کہا: تمہارا نام ایوب ہے۔ اس نے کہا: حضر نے والا نے کسے معلوم کر لیا کہ میرا نام ایوب ہے؟ میں نے کہا کہ تمہاری صورت دیکھتے ہی میرے دل نے گوائی دی۔ تب شخ ایوب نے کہا کہ تمہاری صورت دیکھتے ہی میرے دل نے گوائی دی۔ تب شخ ایوب نے میں فائر کے ساتھ جا رہا ہوں بلا شبہ ہی آپ کی کرامت ہے' لیکن بی تو ہتا ہے کہ جس کام کے لیے میں فشکر کے ساتھ جا رہا ہوں' اس میں کامیاب ہوں گا کہ نہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ اس کے بعد دہ لشکر میں جلے گے اور چتنی بھی کوشش کی کچھ فائدہ نہ ہوا۔

\_\_\_ضيد ندجيور ازماني ميس

فرمایا کہ محمد فاضل کے گھر مشتی کے لیے اکھاڑہ بنا ہوا تھا اور وہاں ایک پہلواں اس کے بیٹوں کو کشتی لڑنا سکھا تا تھا۔ ایک دفعہ ایک بُلند قامت اور انتہائی طاقت ور پہلوان آیا اور خواہش طاہر کی کہ تربیت دینے والے پہلوان سے مشتی کے دو ہاتھ کرے۔ یہ بات محمد فاضل کے لیے بھی عزت و ذلت کا مسئلتھی۔ بظاہر دونوں کا مقابلہ ناممن تھا۔ اس لیے اس پر غالب آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے یہ صالت و کھے کہا کہ جب تک میں اجازت ندوں کشتی شروع نہ کرنا۔ میں ان وقت کہ اکھاڑہ گرم ہوتا ہم نے چپ سادھ لی اور پھر یک دم اجازت دے دی۔ اس طاقت ور پہلوان نے اسے جب دُونوں ہاتھوں پر اُٹھالیا تو کرور پہلوان نے اپ دونوں بنے دونوں پنے زمین میں مضبوطی سے گاڑ دیئے اور اپنے پاؤں طاقتور پہلوان کی گردن میں جگڑ لیے اور اپنے پاؤں کی طاقت سے اسے اٹھا کرزمین پردے مارا۔ یہ دکھرکہ کی گردن میں جگڑ لیے اور اپنے یاؤں کی طاقت سے اسے اٹھا کرزمین پردے مارا۔ یہ دکھرکہ کی گردن میں جگڑ لیے اور اپنے یاؤں کی طاقت سے اسے اٹھا کرزمین پردے مارا۔ یہ دکھرکہ

تماشائيول ميں ايک شور بُلند ہوا۔

## سفروحضر ميں شيخ کی نگاہِ اُلفت

## ہرکہ باؤردکشاں دَرافناد برافناد

فرمایا: ایک بااقتد ارا میر نے محد فاضل کی ہمسائیگی ہیں ہو یکی کے لیے تطعہ لیا۔ قطعہ کی ساخت کھا ایک تھی کہ حویلی ہیں ہیڑھ آتی تھی۔ اس نے محد فاضل سے وُگئی بیٹی قیمت پر قدر سے زہین ما بی مگر وہ نہ مانا۔ بالآخران کے درمیان رجش اور جھڑ اہو گیا۔ اس امیر نے کہا: ہیں صح جا کر بادشاہ سے کہوں گا کہ بیز ہیں محد فاضل کی ملکیت نہیں بلکہ سرکاری ہے۔ زہین کا بیٹلزا چھوڑوں گا کسی بھی صورت نہیں بلکہ لے لوں گا' چاہے بڑاروں رو پے خرج ہو جا کیں۔ محد فاضل رات کو میر سے پاس آ کر حدسے زیادہ گر گر ایا۔ میں نے اسے کہا کہوہ بادشاہ سے ہرگر نہیں ال سکے گا اور کسی بھی صورت سے جھڑ اپیدائیوں ہوگا۔ چنانچہ شن صورت نے بھا اور اس خیار اس میں مواروں نے بادشاہ سے ہرگر نہیں اسے شاہی سواروں نے این اور اور کہا کہ بادشاہ نے تمہارے لیے تم دیا ہوگر ایک ایمی فلاں مہم کے لیے روانہ ہوجاؤ۔ ایر رہن کہا: میری خواہش ہے کہ بادشاہ سے رو پرومل کر پہھوٹروری با تیں عرض کروں۔ امیر نے کہا: میری خواہش ہے کہ بادشاہ سے رو پرومل کر پہھوٹروری با تیں عرض کروں۔ کارندوں نے اس کی میہ بات نہ مانی اور فورا ہی کوچ کرنے پر مجبور کرے اسے زیروتی ای کارندوں نے اس کی میہ بات نہ مانی اور فورا ہی کوچ کرنے پر مجبور کرے اسے زیروتی ای وقت شہر سے باہر زکال دیا اور وہ امیر اس مہم ہیں مرگیا، چنانچہ اسے محمد فاصل سے جھڑڑا کرنے وقت شہر سے باہر زکال دیا اور وہ امیر اس مہم ہیں مرگیا، چنانچہ اسے محمد فاصل سے جھڑڑا کرنے

کی فرصت ہی نہلی۔ ازنہیب اوبلرز د ماہ ومہر

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ یہ بات بھی عجیب اتفا قات میں سے ہے کہ حضرت والد کچھ عرصہ کے لیے سیر کونکل گئے۔ اس فرصت میں آپ کی طویل صحبتوں اور کرایات کے مشاہد ہے کے باوجوو محمہ فاضل فاسقوں کی صحبت میں آ کرشراب کا رسیا ہو گیا۔ جب حضرت والاسیر وسیاحت سے واپس آئے اور بیقضہ سنا تو سخت برا فروختہ ہوئے ۔ جلال ولایت کی تاثیر سے مجلس شراب ہوئی پڑگئی۔ جام و میٹا تو ڑ دیئے گئے۔ صراحیاں اوندھی کر دی سے سکیں اور محمہ فاضل پرکیکی طاری ہوگئی اور دوبارہ وخت رز سے رشتہ تو ڈکر کی تو ہہ کر لی اور یوں ''اولئک قوم لا یشقی جلیسھم'' کامفہوم و معنیٰ دلوں پڑھش ہوگیا۔

جس نے دیکھے نین متوارے ترے

فرمایا کہ شروع شروع ہیں جس پہنی ہیں محبت کی نگاہ ڈالیا وہ میرادیوانہ ہوجاتا۔ال وجہ سے ہیں کسی پر بھی نگاہ النقات نہیں ڈالی تھا اور اکیلا محمد فاضل کے بالا خانے پر رہتا تھا۔ اوھراُدھرجاتے وقت اپنے چہرے پر چاور ڈال لیا کرتا تھا۔ اتفا قا ایک دن ہدایت اللہ بیک رشتہ داری کی تقریب سے محمد فاضل کے گھر آیا۔ جب اس سے میراسا منا ہوا تو وہ میرادیوانہ ہوگیا اور مجھ سے بیعت کی خواہش کی۔ ہیں نے من رکھا تھا کہ اسے ایک بزرگ متوکل ہوگیا اور مجھ سے بیعت کی خواہش کی۔ ہیں نے من رکھا تھا کہ اسے ایک بزرگ متوکل تقشبندی سے ربط وتعلق ہے۔ ہیں نے اس سے کہا کہ بات ایک ہے فقراء ایک تن کی مثال ہیں۔ اس بزرگ کاحق مقدم ہے۔ اس لیے انہی سے بیعت سیجئے۔اس نے وو بارہ اصرار کیا اور اس کی محبت صد سے بڑھ گئی۔ بالآخر ہیں نے اسے بیعت سیجئے۔اس نے وو بارہ اصرار کیا اور اس کی محبت صد سے بڑھ گئی۔ بالآخر ہیں نے اسے بیعت ہیں قبول کیا اور کہا کہ ان بزرگ یہ بیت سیکے کہا تھا کہ ہوان ہو تہمیں صول طریقت کی کوشش کرنی چا ہے نہ کہ بیعت وارشاد۔ ہیں نے کہا: اللہ تعالی کافضل وکرم ہے اس کا انحمار بڑی عمر پرنہیں ہوتا۔ پھر کہلا بیجا وارشاد۔ ہیں نے کہا: اللہ تعالی کافضل وکرم ہے اس کا انحمار بڑی عمر پرنہیں ہوتا۔ پھر کہلا بیجا با معلی ان ایک نے اینا عمل شروع کردیا میں نے اپنی مدافعت کی رہنہیں ہوتا۔ پھر کہلا بیجا با معلی " رہنے تی جاتی کیا قراد اس کی افقاد تم پر بی پڑے گ

یبال تک پینی کدال بزرگ نے اپنی آئکھوں ہے دیکھا کداس کے سینے میں خنجر چھودیا گیا ے اور موت سریر آئیجی ہے۔ آ دھی رات کے وقت ہدایت الله بیک کو بلوایا۔ الله تعالی ہے گناہوں کی معافی مانگی اور میر ہے حق میں نیاز مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یقین ے کہ میری جان نہیں بیچے گی' مگرانہیں جا ہے کہ میراایمان چھینے کا قصد نہ کریں' میں نے انبیں کہلا بھیجا کہ اگرتم ایذا رسانی کا آغاز نہ کرتے تو نوبت یہاں تک نہ پہنچی۔ بھراللہ تمہارے ایمان کوضرر نہیں مینچے گا۔وہ بے جارے ای رات عالم قر ارکوسدھار گئے۔ان پر

# تفتريرشكن قوّت باقى ہے ابھى اس ميں

فرمایا: با دشاہ اورنگ زیب عالمگیرنے کسی بات پر ہدایت الله بیک کواینے منصب سے ہٹا دیا' وہ اس بات پر بہت ممکین اور شکتہ خاطر ہو کر میرے باس آیا۔ مالی پریشانیوں اور کثرت عیال کاروناروتار ہا۔اس کے گز گڑانے اور گھگیانے سے میرا دل اتنا پیجا کہ پورے طور پراس کی طرف متوجہ ہوا۔ پہلے پہل مجھ پر ظاہر کیا گیا کہ اس بارے میں تقدیر مبرم ہو پھی ہے۔ میں نے بارگاہ الی میں التجا کی اور اس بارے میں میری توجہ اس حد تک جا پیجی کہ اگریہ كام مير ے حسب منشاء نه بروا تو ميں صوفيا نه چولا أتار پھينكوں گا اور دوبارہ صوفيا نه وضع قطع كى طرف آئکھاٹھا کربھی نہیں دیکھوں گا۔ای عالم میں حضرت حق سجانہ وتعالیٰ نے محض اپنے نضل دکرم سے میری دُعا قبول کر لی اور مجھے بتایا گیا کہاہے معزول کرنے کامضبوط اور پخت انتظام کرنے کے یاد جود ہم نے اسے اپنے منصب پر بھال کر دیا ہے۔ میں نے دعا کی:بار خدایا! به عهده تواست پهلے بی ملا مواتھا۔ میری آه و زاری کا تمره آخر کیا ہے؟ میرے خیال میں ڈالا گیا کہ اچھا! بیہ پچھ ہم نے اے ترقی بھی دے دی ہے۔ سبح سوریہ اسے میں نے خوشخبری سنائی۔ بادشاہ نے بغیر کسی ظاہری سبب کے اسے یاد کیا اور کہا کہ ہم نے تمہاری خطا معاف کر کے عہدہ بحال کر دیا اور اس قدراضا فہ وتر تی بھی دے دی ہے۔ بیس کر اس کے وشمنوں نے جتنی بھی کوشش کی کامیاب نہ ہوسکے۔

کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ ادلیاء اللہ کے اس قتم کے واقعات بے شار روایت کیے گئے ہیں اور ان کے لیے تاویلات موجود ہیں اور اس پر ہم نے فیوض الحرمین میں

تفصیل ہے لکھا ہے۔

### حكمت ايمانيال رائهم بخوال

فرمایا: ہدایت اللہ بیگ نے تجارت کے لیے بچھا ونٹ خریدے۔ میں نے اے کہا کہ
ان میں ہے ایک ضرور مرجائے گا'لیکن مجھے اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ میں اپنی مرضی
کے مطابق کسی ایک اونٹ کوموت کے لیے منتخب کرلوں۔ چنانچہ میں نے ان میں ہے ایک
کمزوراورلاغراونٹ کو متعین کر دیا اور بیشرط لگا دی کہ اے آخر تک محفوظ رکھا جائے۔ اس نے
مارے اونٹ نیج دیے اور سب ہے آخر میں اس اُونٹ کو بھی فروخت کر دیا'لیکن خریدار نے
واپس اوٹا دیا اور پھرائی کے ہاتھ مرگیا۔

حضرت والد ماجد بار ہہ کے علاقے میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ لوگ بہاروں کے قارورے لائے۔ آپ نے سب کے لیے فوراً نسخ تجویز کردیئے۔ اس مجلس میں ایک ہندو طبیب بھی موجود تھا۔ ایک بیمار کے قارورے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے عرض کیا: حضرت! اس کی بیماری بھی معلوم کی ہے یا نہیں؟ آپ نے بنس کر فرمایا: یہ ایک عورت کا قارورہ ہے جس کا نام ہے۔ ہاتھا ہے ہیں کردار یہ ہاوراس کی بیماری کا سبب ہے۔ قارورہ ہے جس کا نام ہے۔ ہاتھا ہے ہیں کردار یہ ہاوراس کی بیماری کا سبب ہے۔ آپ واس آپ نے سبب ایسا بتلایا جسے بیان کرنے میں اس عورت کوشرم مانع تھی۔ گویا آپ کواس عورت کا پورا کیا چھا معلوم تھا۔ اس ہندو نے بیسب بھی سن کرعرض کی کہ حضرت! طب میں یہ مصطفع علیات کے بیروکاروں کی بچی فراست یہ مسئلہ کہاں ہے؟ فرمایا: بیطب کی بات نہیں نہ محمصطفع علیات کے بیروکاروں کی بچی فراست

وسن بيرازغا تبال كوتاه نيست

فرمایا کہ مجھے کشف میں دکھایا گیا کہ قصبۂ پُھلت کوآگ نے گھیرلیا ہے۔ میں نے
اس دفت باطنی اندازے کے مطابق اپنے مخلصین کے گھر وال کے اردگر وایک لکیر کھینچ دی اور
ان کو بشارت دی کہ فلال جگہ سے فلال جگہ تک سارے گھر آگ سے محفوظ رہیں گے۔ پچھ
عرصے کے بعد قصبے کوآگ لگ گئ بعض لوگول کے گھر جل گئے۔ اہل اللہ کے بارے میں
نفاق رکھنے والول نے اس بات کوموضوع بحث بنالیا۔ میں نے کہا: ذرا ذہن پر زوروے کر
سوچنے کہ جلنے والے گھر میرے مصارمیں واخل نے یا اس سے باہر؟ جب انہوں نے سوچ

بچار کی تو وہ گھر میری بتائی ہوئی حدسے باہر نگلے اور جھک مارنے والوں کے منہ بند ہو گئے۔ تصریر ف ولی

فر مایا: قصبہ پھلت کے معتقدین کے دشمنوں نے وہاں کے رکیسوں کو ہرا پیخنہ کیا کہ اس جماعت (فقراء شاہ عبدالرحیم) کے قصبہ میں فر مانِ شاہی سے پچھ زیادہ زمین آئی ہوئی ہے۔ چنانچہ رئیسوں نے پچھ لوگوں کو پیائش کے لیے مقرد کر دیا۔ اس بات سے پھلت والوں کو بخت پر بینائی ہوئی اور جھ سے التجا کی کہ جب ناپ کرنے والا بھی دشمن ہوتو ہماری تربیر کیے چل سکے گی؟ میں نے انہیں تسلّی دی اور پیائش کے دن خود پہنچا۔ پچھ توجہ ڈائی اور ان سے کہا کہ اب بیائش کرتے وہ اصل حساب سے بھی کم بیٹھتا۔ ان سے کہا کہ اب بیائش کر وجہ کہ اگر بھی کھیت اصل پیائش سے کم فکلے تو دشمن پٹواری پرشک کہ اگر بھی کھیت اصل پیائش سے کم فکلے تو دشمن پٹواری پرشک کر یں گے اور جھڑ ہے کہ آگر بھی کھیت اصل پیائش سے کم فکلے تو دشمن پٹواری پرشک کر یں گے اور جھڑ ہے کہ آگر بھی کھیت اصل پیائش سے کم فکلے تو دشمن پٹواری پرشک کر یں گے اور جھڑ ہے کہ اب بیانوں سے کام لینا چاہا۔ گر اسے کامیائی نہ ہوئی اور پھلت والوں پٹواری نے دوبارہ توجہ ڈالی۔ آگر چہ پٹواری نے کامیائی نہ ہوئی اور پھلت والوں بپواری نے کو کھر کامیائی نہ ہوئی اور پھلت والوں

کے حسب منشاء کام ہو گیا۔ مُبین حقیر گدایان عشق الح مبین حقیر گدایات عشق الح

فرمایا که رستم اور اسد الله ظالم سم کے رئیس سے۔ جو قصب پھلت کے گردونواح کے اوگوں کو بمیشہ تنگ کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ پھلت والوں پر ایک لشکر چڑ ھالائے۔ قصب والے بیدد کی کر پر بیٹان ہوئے اور بھے اپنی پیتا سائی۔ میں نے کہا: تمہیں فتح اور ان کے ٹولے والے بید کی کر پر بیٹان ہوئے اور ان کے ٹولے کر شکست فاش ہوگی اور بھی بی وثوں میں پابہ زنجیر ہوکر اسی طرح مرجا کیں گے۔ جب مقالی خال دن آیا تو آیئ کر بھر اکسے من فنة قلیلة غلبت فنه کئیرة بیافن الله "کانششہ مقالی کا دن آیا تو آیئ کر بھر اکسے من فنة قلیلة غلبت فنه کئیری اور دوسرے جرائم میں مامنے آگیا۔ اس واقعہ سے چندون بعد بیالوگ ڈاکہ زنی شرائگیری اور دوسرے جرائم میں ملوث ہوئے اور ان کے کچھ قریب ترین دوستوں نے باوشاہ اور نگ زیب کی ضدمت میں ان کا کچا چھ اور ایک بینے ویا۔ باوشاہ نے ان کی گرفتاری کے احکام صادر کر دیے۔ حاکم نے انہیں ہوشیاری سے قید کر کے لئکر کے ساتھ بھیج دیا اور قید ہی میں مرکے۔

### ول رابه ول راه

قرمایا: میں پھلت میں تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ تبح سویرے دہلی روانہ ہو جاؤں۔ اس وقت مجھے بذریعہ کشف معلوم ہوا کہ میری بیعت کے لیے ایک بزرگ وُ ور سے آ رہا ہے۔ نما نہ عثاء کے بعد میں مسجد میں تھم گیا اور میری پینشست طویل ہوگئ ۔ لوگ تنگ ہونے گے اور طعام ٹھنڈا ہوگیا۔ معارف آ گاہ شُخ محمہ نے کہا کہ اب آ رام کرنا چاہیے۔ اگر وہ بزرگ آئو وہ وہارہ آ محمہ نے کہا کہ اب آ رام کرنا چاہیے۔ اگر وہ بزرگ آئے گامیں دوبارہ گھر سے باہر آ جانے میں کوئی مضا گفتہ ہیں۔ میں نے کہا: جب تک وہ نہیں آئے گامیں تو یہیں بیشارہوں گا۔ جب آ وهی رات گزری تو گھوڑے کے ٹاپ کی آ واز آئی۔ میں نے کہا: اب وہ شخص بینے گیا ہے۔ اس نے آتے ہی بیعت کرلی اور کہا کہ دن کے بچھلے پہر آنے کا ارادہ تھا مگرانظام نہ ہوسکا۔ جب رات ہونے گئی تو یہ آ رزو لے کرجلدی سے چل پڑا کہ کا ارادہ تھا مگرانظام نہ ہوسکا۔ جب رات ہونے گئی تو یہ آ رزو لے کرجلدی سے چل پڑا کہ اے کا ارادہ تھا مگرانظام نہ ہوسکا۔ جب رات ہونے گئی تو یہ آ رزو لے کرجلدی سے چل پڑا کہ اے کاش احضرت والا کو مجد میں بیٹھا یاؤں۔

اس فقیر (شاہ ولی اللہ ) نے حضرت والد ما جدسے اجمالا اور بعض احباب سے تفصیلا سنا

ہوکہ سید غلام محی الدین اور ان کے والد بجا پور کی مہم میں بیار ہوگئے اور وہ اس خت مرض میں

کافی عرصہ مبتلا رہے۔ ای اثناء میں ایک رات حضرت غوث اعظم رحمہ التہ کوخواب میں دیکھا

کہ انہوں نے فرمایا: اپنے شیخ سے رجوع کیوں نہیں کرتے ؟ جب بیدار ہوئے تو حضرت والا

کے لیے پھے نیاز مانی اور دل سے التجا کی ۔ تین دن کے بعد خواب میں ویکھا کہ حضرت والد

ما جدتشریف لائے ہیں اور ان کے قریب بیٹھ کر تندری کی بشارت و رہ سے ہیں اور فرمایا کہ

آئی سے ساتویں دن قلعہ بیچا پور مورچہ عازی الدین خاں کی سمت سے فتح ہوجائے گا۔ اگر

لشکر خاں جس کے ساتھ تم شریک ہو غازی الدین خاں کے ساتھ رفاقت کر بے تو اس فتح کا

سہراای کے سررہے گا اور اس کی بیگن کے لیے سرمایہ افتحار ہوجائے گا۔ بیہ کہہ کر آپ نے اور وہ

غلام کمی الدین کو سفیہ چاور بہنائی اور چلے گئے ہے صبح سویرے اس کے والد وفات پا گئے اور وہ

تندرست ہو گیا۔ لشکر خان کو صورت حال سے مطلع کر دیا گیا۔ چنانچہ وہ عازی الدین خال

کے ساتھ شامل ہو گیا اور اس دن فتح ہوگئ جس سے اسے کافی مالی فائدہ پہنچا۔

حضرت والدنے بیاری تندری وفات فتح اور غازی الدین خال کے لفکر کی رفافت بیہ سب کچھ دوستوں کے سامنے بہاں بیان کر دیا تھا' کچھ عرصے بعد ان کا خط پہنچا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی باتیں پوری ہو کے رہیں۔ امدادِ اولیاء

فرمایا کداسدعلی کا اپنے بعض ساتھیوں سے جھڑ اہو گیا۔ان سب نے ل کراہے ہلاک کرنے کی تھان کی میرے یاس آ کر بہت گڑ گڑ ایا۔ بیس اس کی طرف متوجہ ہوااور کہا کہ جاؤ مضبوط رہواور کسی ہے مت ڈرو۔ چنا نچہا ک کے وشمن کئی ہزار مددگاروں کے ساتھ اس پر مضبوط رہواور کسی سے مت ڈرو۔ چنا نچہا ک کے وقران میری شکل کے دوران میری شکل کے دوران میری شکل میں ساتھی تھے۔ بالآخر لڑ ائی کے دوران میری شکل دیکھی کہ تابت قدمی کا تھم کر رہا ہول ، چنا نچہا ک نے بندوق داغ دی جو دشمن کے گھوڑے کو جاگی وہ تو وہیں ڈھیر ہوگیا اور دہمن مرعوب ہوکر بھاگ گئے۔

كياہے جوان بيعيال نہيں؟

فر مایا بحمہ قلی اورنگ زیب کے کشکر کے ساتھ گیا ہوا تھا۔ اس کے جانے پر کافی مدت
گزرگی اوراس کی طرف سے خیریت کی کوئی خبرنہ پنجی۔ اس کا بھائی محمہ سلطان بہت ممکنین ہوا
اور مجھ سے التجاکی۔ میں نے پوری قوت سے توجہ کی جنگی کشکر کا خیمہ خیمہ چھان مارا 'گر کہیں
نہ پایا۔ مُر دول میں ڈھونڈ اتو بھی نہ دیکھا 'شاہی کشکر کے آس پاس نظر دوڑائی تو دیکھا کہ
بیاری سے صحت یاب ہو کر خسل کیا ہے اور گیروے رنگ کے کپڑے بہن کر کری پر بیٹھا ہوا
بیاری سے صحت یاب ہو کر خسل کیا ہے اور گیروے رنگ کے کپڑے بہن کر کری پر بیٹھا ہوا
ہے اور آنے کی تیار پول میں ہے۔ میں نے بیسب پھھاس کے بھائی کو بتا دیا۔ چٹانچہ دو تین
ماہ بعدوہ آیا اور میری تمام باتوں کی تھد بی کردی۔

کا تب الحروف (شاہ دلی اللہ) کہتا ہے کہ خواجہ محمد سلطان نے ایک گھوڑا لے رکھا تھا جو
اس نے حضرت والدکو دکھایا۔ آپ نے اسے تنہائی میں بُلا یا۔ اس وقت یہ فقیر بھی وہاں موجود
تھا اور فر مایا کہ گھوڑا خوب ہے گر اس کی عمر تھوڑی ہے۔ اس کی ایک بدزبان اور بدعادت
یوی تھی 'جس سے وہ تنگ آ چکا تھا۔ عرض کی: کیا ہی اچھا ہو کہ اس عورت کی زندگی گھوڑے کو
مل جائے۔ آپ نے متبسم ہو کر فر مایا: ایسا ہی ہو جائے گا۔ تین مہینے نہ گزرے سے کہ اس کی
یوی مرگئی اور گھوڑے کو بی کرخوب نفع کمایا۔

مال زكوة

فرمایا کہ ایک بار ایک شخص میرے سامنے پچھ روپے لایا کہ بیر آپ کی نذر ہیں' وہ روپے و مایا کہ بیر آپ کی نذر ہیں' وہ روپے و مکھ کر میں نے کہا کہ مجھے اس میں ایک خاص قتم کی ظلمت نظر آتی ہے' شاید بید مال زکوۃ ہے' بعد ہیں معلوم ہوا کہ ایسا ہی تھا۔

چاه کن راجاه در پیش

فرمایا: اکبرآ بادیس میرے والد ماجدایک حویلی میں تھبرے ہوئے تھے۔ کم وہیش ایک ہفتہ برسات ہوتی رہی۔مریض ہونے کی وجہ سے آپ میں چلنے پھرنے کی سکت نہیں تھی۔ اس کے جھے پرمنکشف ہوا کہ بیر حو ملی گرے گی اور اس میں رہنے والوں کا کافی نقصان ہوگا۔ ای ونت باہرنگل کر میں نے بہت جنتو کی مگر کہیں بھی کرائے کا مکان ندل سکا۔ چونکہ بادشاہ کالشکرائر اتھا۔ ہرجگہ حویلیاں بحرچکی تھیں۔ کافی تلاش کے بعدایک غیر آباد خالی قطعہ ل گیا۔ شہر والوں سے اس کے مالک کا بیتذاور اس کی ویرانی کا سبب بوجھا تو کہنے لگے: بیدا یک ہندو کی ملکیت ہے اور بہال ایک جادوگر جوگی رہتا ہے جو بھی بہال تضہرتا ہے بیہ جادوگر اے نقصان پہنچا تا ہے۔ میں نے کہا: کوئی بات نہیں اور تھوڑے سے کرائے پر وہ لے لیا۔ گھاس پھوٹس لا کراس حالت میں ایک چھپر کھڑا کر دیا اور اپنا بوریا بستر وہاں لے آیا۔اس دن ہماری متروکہ حویلی میں کوئی دوسراتخص آ جیٹا۔اصطبل کی حبیت گری اور سارے گھوڑے بلاک ہو سے ۔ بعد میں وہ جو کی ظاہر ہوا اور اس نے مجھے کہا کہ یہاں زندہ جو گی دفن ہیں۔ آ پ کا يبال ملى الماسب مبين بلكه جو كيول كے دنن ہونے كى جكنہ بوچى تو اس نے ايك كونے كى طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا: ہم بہال بیت الخلاء بنائیں گے۔ بیٹن کروہ چلا گیا اور مجھ پر جاد و کرنے لگا، جس کا سارا نقصان ای پر بلٹا۔ چٹانچہ ایک دن والد ما جد کی خدمت میں آ کر كينے لگا كرتمهارا بيا مجھے تكليف پہنچار ہا ہے۔ آپ نے مجھے سمجھایا۔ بیں نے كہا: يہلے آپ اس سے میتو پوچھے کہ میں نے اسے سم کی تکلیف دی ہے گالیاں دی ہیں یا ماراہ؟ پھر اسینے ہاتھ سے مارا یا کسی کو کہد کر مروایا؟ والد ماجد نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ ایسی کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچائی بلکہ ہمارے ہیر (لیعنی جن ) سے ہمیں مروار ہاہے۔

### تشخير جتات

فرمایا: نوارِ دولت آباد کے ایک سیدا ہے معتقدین کی ایک جماعت کے ساتھ سفر میں سے ۔ ایک دن رفع حاجت کے لیے ایک پرائی مخارت میں گئے ۔ وہاں پر یوں کو مثالی شکل میں و یکھا۔ ان میں سے ایک پری ان پرلٹو ہو کر انہیں چمٹ گئی۔ تھوڑ ہے تھوڑ ۔ وقف کے بعد وہ مثالی شکل میں ان کے سامنے آتی اور وہ حد سے زیادہ تکلیف محسوں کرتے۔ اس کو ہنانے کے لیے جتنی کوشش کی میکھ فائدہ نہ ہوا۔ بالآخر سب پچھ چھوڑ چھاڑ کر میری طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں بھی وہ پری روزانہ ان کے باس آتی رہی۔ جب وہ فرید آباد پہنچ تو پری روزانہ ان کے باس آتی رہی۔ جب وہ فرید آباد پہنچ تو پری روزانہ ان کے باس آتی رہی۔ جب وہ فرید آباد پہنچ تو پری روزانہ ان کے باس آتی رہی۔ جب مدے کا امکان نہیں رہا۔ یہ صاحر ہوکر ان سے رخصت جا ہی کہ اب میرے لیے تم سے ملنے کا امکان نہیں رہا۔ جب میرے پاس پہنچ دن بدن تندرست ہوتے چلے گئے اور انہیں بغیر کسی علاج اور تعوید کے وہ عارضہ بالکل چھوڑ گیا۔

فر مایا ایک شخص کوجن تکلیف پہنچا پا کرتا تھا'اس کے گھر والوں نے بھے ہے رجوں کیا۔
میں نے کہا اسے میرا پیغام پہنچا وہ کہ فلال کہدرہا ہے: یہاں سے چلے جاؤ ورندا چھانہیں :و
گا۔انہوں نے پیغام پہنچا یا مگر وہ پھر بھی ندٹلا۔ میں نے کہا :تم لوگوں نے میرا ٹام اس انداز
اور تفصیل سے اسے نہیں بتایا ہوگا جس سے وہ و دسرے ناموں سے متاز ہو سکے۔ دوبارہ جاؤ
اوراس انداز سے میرانام لے کرا ہے پیغام دو چنا نچہ وہ گئے اورائی طریق سے میرانام لیا' پھر
اوراس انداز سے میرانام لے کرا ہے پیغام دو چنا نچہ وہ گئے اورائی طریق سے میرانام لیا' پھر
اس جن نے اسے بھی تکلیف نہ پہنچائی۔ فرمایا: محلے والوں نے ایک مرتبہ جھے پر جادو کر دیا۔
اس جن نے اسے بھی تکلیف نہ پہنچائی۔ فرمایا: محلے والوں نے ایک مرتبہ جھے پر جادو کر دیا۔
اس جن نے اسے بھی تکلیف نہ پہنچائی۔ فرمایا: محلے والوں نے ایک مرتبہ جھے پر جادو کر دیا۔
میں رات کے دفت ہیت الخلاء گیا تو بچھے ایک جوگی کی شکل نظر آئی۔ میں اس کی طرف متوجہ میں رات جوتا دے ماراتو وہ دھوال بن کراڑ گیا۔

آتشیں آ دمی اور بر کتِ قر آن

فرمایا: لوگوں نے جھ پر دوبارہ جادو کیا تو میں نے عالم مثال میں و یکھا کہ ایک شخص آگ کی مثال میں و یکھا کہ ایک شخص آگ کی مثالی صورت لیے ہوئے آگ کے گھوڑے پر سوار آئٹیں نیزہ ہاتھ میں لیے جھ پر حملہ کررہا ہے۔ میں نے بیدا ٹھایا اور اس پر قرآن بیدی چندسور تیس و م کرے اے مارا۔ و و آئٹیں آ دی اس کا نیزہ اور گھوڑا میری مجھو تک کے اثر سے مُر دہ ہوکر گر پزے اور گرتے و تشیں آدی اس کا نیزہ اور گھوڑا میری مجھو تک کے اثر سے مُر دہ ہوکر گر پزے اور گرتے و تت وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے ممل کے اثر سے نہیں گرا۔ صبح سویرے میں بیرواقعہ مخدومی شخ

ابوالرضا کی خدمت میں عرض کررہاتھا کہ اس وقت میر ہے سامنے ایک بتی کا بچہ آیا۔ میں نے اس پرہاتھ پھیراتو وہ اپنی جگہ ہے کودا' اس کے منہ سے خون نکلا اور وہ مرگیا۔

فر مایا: ان لوگوں نے بھر ایک مرتبہ جادو کیا' میں بیار ہو گیا' جس قدر علاج کیا' کچھ افاقہ نہ ہوا' بزرگوں میں ہے ایک کوخواب میں دیکھا (کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کے گمان میں بیخواجہ قطب الدین تھے) کہ فرما رہے جیل' تجھ پر جادو کیا گیا ہے' فلال فلال آست راھوں۔

ولى تےخلاف جھوٹی شہادت کا انجام

فرمایا: ایک مرتبہ ان لوگوں نے بچھے کی جھو نے مقدے میں پھنسا کر قاضی کی عدالت میں پیشسا کر قاضی کی عدالت میں پیش کرا دیا 'جب میں عدالت میں حاضر ہوا تو گواہوں کے منہ کا لے اور زبا نیس سُر خ ہو 'گئیں ۔ جے سب نے ویکھا' قاضی نے چاہا کہ اس بات کی شہیر کرے مگر میں نے کہہ دیا کہ جو پچھود یکھا ہے اس پراکتفاء کرو۔

## مشائخ کی رُوحانی امداد

اس فقیر (شاہ ولی اللہ) نے حضرت والد ماجد ہے اجمالاً اور یارانِ طریقت سے تفصیل کے ساتھ سئا ہے کہ جن دنوں اور نگ زیب حسن ابدال کی طرف روانہ ہوا اور پٹھانوں نے بغاوت کر دی تو پوری کوششوں کے باوجود کا میا بی کی صورت نظر نہیں آرہی تھی ۔ بعض مخلصوں نے حضرت والد ماجد ہے اس بارے میں دُعا طلب کی جب متوجہ ہوئے تو فر مایا: ایک معتمر بزرگ کی شکل سامنے آ کر دُعا ہے منع کر رہی ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ شنخ بزرگوار حضرت آ دم بنوری رحمہ اللہ کے خلفاء میں سے حاجی یار جھے نے پٹھانوں کی مدو پر کم باندھ رکھی تھی۔ آدم بنوری رحمہ اللہ کی مدو پر کم باندھ رکھی تھی۔ جب اور نگ زیب کی وفات ہوئی اور اس کی اولاد آپس میں از نے لگی تو بعض احباب جب اور نگ زیب کی وفات ہوئی اور اس کی اولاد آپس میں از نے لگی تو بعض احباب نے بچ چھا کہ کون کا میاب ہوگا؟ تو فر مایا: اعظم کی طرف توسات بندوقیں اٹھی ہوئیں و کھ ربا

ہوں کیسے نئے جائے گا؟ تھوڑے دنوں کے بعدایہا ہی ہوا۔ جام جہال نما است ضمیرمُنیر دوست

جب معزّالدین تخت مینمکن ہوا اور فرز خ سیر نے پورب کی طرف سے اس پر چڑھائی کر دی تو وہ بہت پر بیٹان ہوا اور درویشوں کی خدمت میں جاجا کر دعائے نئح مندی کی درخواست کرنے لگا۔ کس نے حضرت والا سے عرض کیا کہ وہ آپ کی خدمت میں بھی آنا چاہتا ہے۔ فرمایا: اس کا بہال آنا مناسب نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ وہ تچی بات سے ناخوش ہوگا اور اگر جھوٹ بولوں تو مکر وجھوٹ فقراء کا کام نہیں۔

جب فرخ سیر اور عبد اللہ خال باہم لڑنے گے تو حضرت والدکی خدمت میں ان کی لڑائی کا بھھ حال بیان کیا گیا۔ آپ نے فرمایا: میں نے عالم مثال میں دیکھا ہے کہ گویا فرخ سیر کے بخت کولوگ اُلٹ وینا چاہے ہیں اور میں لوگوں سے کہدر ہا ہوں کہ اسے میری وجہ سے معاف کر دو کیونکہ ابھی پچھلے دنوں تو خوزیزی ہوچکی ہے بہر حال حضرت والدکی وفات سے بہا الدکی وفات الدکی وفات الدکی وفات الدکی وفات الدکی ہونے الدکی وفات الدکی ہونے الدکی وفات الدکی ہونے کہا ہونے کی الدکی وفات الدکی وفات الدکی ہونے کے بہا الدکی وفات الدکی ہونے کہا ہونے کہا ہونے کی الدکی وفات الدکی وفات الدی بیان دن بعد فرز میں وقید ہوگیا۔

#### نازِ ولا يت

حضرت والد ما جدفر ما یا کرتے تھے کہ جب فرز در عزیز صلاح الدین بیار ہوا اور ہم نے اس کی زندگی سے ہاتھ دھولئے تو میں نے کفن خرید نے اور قبر کھوونے کے لیے کہہ دیا۔ اچا تک میرے دل میں جوش آیا اور ایک کونے میں جا بیٹا مدسنے زیاوہ گزگڑ اکر دُعاما نگی۔ فرشتے نے آکر اس کی زندگی اور صحت کی بشارت دی اس دم وہ چھینکا اور اس کی زندگی اور صحت کی بشارت دی اس دم وہ چھینکا اور اس کی زندگی اور صحت کی بشارت دی اس دم وہ چھینکا اور اس کی زندگی اور صحت کی بشارت دی اس دم وہ چھینکا اور اس کی زندگی اور سے آگی۔

## حضرت شأه ولى الله كى ببيرائش كاقصه

حضرت والد ماجد جب ساٹھ سال کے ہوئے تو ان پر منکشف ہوا کہ تقدیر کے فیصلے کے مطابق آپ کے ہاں ایک اور فرزند پیدا ہوگا۔ بعض خاص یا رانِ طریقت سے یہ بھی سننے میں آیا کہ آپ کو بشارت دی گئی تھی کہ وہ نومولو علمی اور روحانی بلند مقامات کو پنچے گا۔ چنا نچہ آپ کے دل میں شادی کرنے کا خیال بیدا ہوا۔ جب مخدوی شخ محمہ نے ماجرات تو وہ اس کوشش میں رہنے لگا کہ یہ بچہ اُن کی گئت جگر سے ہو۔ اس فقیر نے بعض تقد لوگوں سے سُن رکھا ہے کہ جب اس شادی کی بات کی ہوگئی تو بعض مخالفین اور منافقین نے کہا کہ اس عرمیں شادی مناسب نہیں رہے گی۔ خضرت والد نے ان کی با تیں سُنیں اور فر مایا کہ میری عمر کا ابھی شادی مناسب نہیں رہے گی۔ خضرت والد نے ان کی با تیں سُنیں اور فر مایا کہ میری عمر کا ابھی کافی حصہ باتی ہے اور لڑے بھی پیدا ہوں گے۔ چنا نچہ آپ اس شادی کے سترہ سال بعد تک زندہ رہے اور دو نیچ بھی پیدا ہوں گے۔ چنا نچہ آپ اس شادی کے سترہ سال بعد تک

حضرت والد ماجد نمازِ تبجد پڑھ دے تھے اور میری والدہ بھی ان کے قریب تبجد میں مشغول تھیں۔ نوافل کے بعد حضرت والد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور والدہ آمین کہتی رہیں۔
اسی اثناء میں دواور ہاتھ ظاہر ہوئے۔ حضرت والد نے فر مایا: یہ دو ہاتھ ہمارے بیٹے کے ہیں بہو پیدا ہوگا۔ وہ ہمارے ساتھ دعا ما نگ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ فقیر پیدا ہوا اور سات سال کی عمر میں نمازِ تبجد میں والدین کا ساتھی بنا اور اسی خواب والی وضع میں ان دونوں کے درمیان ماتھ اُتھا کہ جعلما رہی حقا.

قبل از ببیرائش شاه ابل الله کی بشارت

نیزی فقیرا بھی مال کے پیٹ میں تھا کہ اس وقت حضرت والد نے ایک بھکارن کو آدھی روقی خیرات دی۔ وہ جانے لگی تو چھرا ہے واپس بڑا کر باقی آدھ بھی دے دی اور فر مایا کہ بچہ جو پیٹ میں ہے کہ حدا کی راہ میں ساری روٹی ویٹی چاہیے۔ ایک دن جب کہ یہ فقیرا بھی بہت کسن تھا۔ حضرت والد نے اہل اللہ کے نام ہے کسی کو دو بارہ آواز دی۔ ایک آدمی نے بوچھا: حضرت والد کے بڑا رہے ہیں؟ میری طرف اشارہ کر کے فر مایا: اہل اللہ اس کا بھائی ہے جو عنقریب پیدا ہوگا۔ اس کا نام خود بخو دمیری زبان پر جاری ہوگیا۔ حضرت والد مجلس اور تنہائی میں اکثر اس فقیری طرف متوجہ ہوکر لطف و مہر بانی فر مایا کرتے تھے۔ مجھے دیکھ مجلس اور تنہائی میں اکثر اس فقیری طرف متوجہ ہوکر لطف و مہر بانی فر مایا کرتے تھے۔ مجھے دیکھ علوم و معارف تیرے سینے میں ڈال دوں۔ جوش میں بار بابی خیال آتا ہے کہ ایک ہی دفعہ تمام علوم و معارف تیرے سینے میں ڈال دوں۔ جوش میں آ کر آ پ بار بار یہ بات فر ماتے۔ بالآخر آپ کی ان باتوں کا اثر ظاہر بھوا ور فرفقیر نے حصولِ علم میں جھاتی زیادہ محنت نہیں گا۔ انسانی فعل و ممل کی اہمیت

سیفقیر(شاہ ولی اللہ) بچپن میں ہم عمر دشتے وار بچوں کے ساتھ باغ میں سیر وتفری کے کے سلیم علی اللہ کیا۔ جب واپس آیا تو آپ نے فر مایا کہ اے قلال! آئ کے دن تم نے کون میں ایک چیز حاصل کی ہے جو تیرے لیے سر مایہ اور تو شہ ہے ؟ ابھی ابھی ہم نے اس مختصر وقت میں ہتی مرتبہ درود باک پڑھ لیا ہے۔ محض میہ بات سنتے ہی فقیر کے ول سے باغات کی سیر کا شوق ج تا مراور پھرایہ اخیال بھی نہ آیا۔

## مر دِمومن کی موت

حضرت والد ماجد کوشوال میں ایک ایسے مرض سے سابقہ پڑا کہ زندگ ہے آس توڑ

ہینے۔ انہی دنوں میں اس فقیر (شاہ ولی اللہ) کوخلوت میں اس بات کی طرف اشارہ فر مایا کہ

اینے دل کو ہمہ وفت حضرت والا کی طرف متوجہ رکھوں اور یہ بھی فر آیا کہ یہ قید تین مہینے کے
لیے ہے۔ اس وفت مجھے تین مہینوں کی شخصیص کا نکتہ بچھ میں نہ آیا۔ جب شفاء یاب ہوئے
اور غسلِ صحت فر مایا اور تین ماہ بعد مرض پھر کو ٹ آیا اور بارہ صَفر کو وفات پائی تو اس وقت یہ

اور غسلِ صحت فر مایا اور تین ماہ بعد مرض پھر کو ٹ آیا اور بارہ صَفر کو وفات پائی تو اس وقت یہ

نکتہ بچھ میں آیا۔

حضرت والا آخر میں جب صاحبِ فراموش ہوئے تو اس فقیر کوفر مایا کہ قلم دوات لاؤ'
میں جا ہتا ہوں کہ اپنے خاص نکاتِ معرفت تحریر کر دول میں نے دو چار مرتبہ قلم دوات پیش ک'
مگر آپ میں لکھنے اور املا کرانے کی طاقت نہ رہی تھی۔ آپ کی وفات کے بعد میرے ول
میں حضرت والا کے حالات لکھنے کا خیال پیدا ہوتے میر کے دوران اکثر حالات میرے دل میں
ایسے پختہ ہو جاتے گویا ہے تمام واقعات میرے سامنے ہوئے ہیں اور انہی دنوں چند مرتبہ
خواب میں ویکھا' گویا میں اپنی تحریر سے حضرت والد کو شنا رہا ہوں اور وہ پورے ذوق کے
ساتھ سُن رہے ہیں۔ میبال تک کہ میسارے مسق دات مکمل طور پر محفوظ ہوگئے۔ میراغالب
ساتھ سُن رہے ہیں۔ میبال تک کہ میسارے مسق دات مکمل طور پر محفوظ ہوگئے۔ میراغالب
ساتھ سُن دہے ہیں۔ میبال تک کہ میسارے مسق دات مکمل طور پر محفوظ ہوگئے۔ میراغالب
ساتھ سُن دہے ہیں۔ میبال تک کہ میسارے میں سے کوئی ایس چیز ہاتی نہیں رہی' جو حیط کہ

جن كى نظر چر هاتر ارخسار آتشيں

اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک دن صلاح آ ٹارمحمہ عاشق اور میری طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بید دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ان کی دوئی و محبت میرے لیے مسرت وشاد مانی کا سبب ہے' اس بات کی حقیقت بعد میں کھلی' جب محمہ عاشق فقیر کے ساتھ ربط بیعت بیدا کر کے نفع مند ہوا اور أمید ہے کہ ہماری بید دوئی بہت سے فوائد کا باعث سے گی۔ جو شخص بھی حضرت والاکی صحبت میں خلوش نیت سے آتھا تھا' اس میں مجیب باعث سے گی۔ جو شخص بھی حضرت والاکی صحبت میں خلوش نیت سے آتھا تھا' اس میں مجیب اثرات نمودار ہوتے تھے۔

محد قلی سپاہیانہ روایتی بے توجہی کے باوجود حضرت کی یا تیس بیان کرتے وفت اس قدر

مغلوب ہوجاتا کہ ہے ہوش ہوکرگر پڑتا تھا اور جب بھی زیادہ مغلوب الحال ہوجاتا تو اس کا اثر سواری کے جانور گھوڑے پر بھی پڑتا۔ چنانچہ گھوڑا گر پڑتا اور اس کی زین ادھر اُ دھر بھر جاتی۔

ز ملک تاملکوش حجاب بردارند

محد فاضل کی وختر شریفہ خاتون کم سی کے باوجود حضرت والا کی نورائیت کاعکس قبول کر چکی تھی۔ بہت ہے اُمور اس پر بھی منکشف ہو جاتے تھے۔ ایک رات حضرت والدمحمد فاضل کے گھر جارہ بنے کدرائے میں آپ کے ہاتھ سے تبیع گر پڑی مشریفہ نے کہا: میں و مکھر بی رہنے فلاں جگہری ہے۔ شمع لے جاکردیکھا تو تنبیع وہیں پڑی تھی۔

ا ہے گھر میں ایک دن شریفہ کہنے لگی کہ خضرت والا ہمارے گھرتشریف لا رہے ہیں اور فلال طعام کی خواہش کے جیں اور فلال طعام کی خواہش رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ طعام تیار کیا گیا اور حضرت والا سے دریا فت کیا "میا تو آپ نے شریفہ کی باتوں کی تصدیق فرمائی۔

نگل گئی۔ای وقت حضرت والا بے قرار ہو گئے۔غش پڑ گیا اور بے ہوش ہو گئے۔ جب افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جب تو نے میرے لطیفۂ ول کواپنے حلق کے اندر لیا تو میں کمزو ہو گیا۔

مقام صبر

سے باوجود اظہارِ عُم اوررونے دھونے سے اپ آپ کو باز رکھا۔ ای دوران ایک رات سوئے باوجود اظہارِ عُم اوررونے دھونے سے اپ آپ کو باز رکھا۔ ای دوران ایک رات سوئے ہوئے تھے اور بیس ان کے پاوک داب رہا تھا۔ اس وقت بیس نے ظاہری آئکھوں سے ایک ایسا تُورد یکھا جے محسوں کیا جاسکتا تھا'جوظا ہر ہوا اور حضرت کے جسم کا احاطہ کرلیا۔ خاص طور پر ان کے سینے چہرے اور منہ کو گھیرلیا۔ جب آپ کی آئکھ کھی تو بیس نے بیدوا قعہ عرض کیا' فر مایا:

ایسا نورے ضرر کا پھل تھا۔

ظیفہ فتح محمد حضرت والا کے قدی دوستوں میں سے تھے۔ جب آپ کسی کتاب سے کوئی مسلہ نکالنا چاہتے اور مقام وصفحہ معلوم نہیں ہوتا تھا تو وہ کتاب ان کے ہاتھ میں تھا دیتے ۔معمولی غور کے بعدوہ کتاب کھولتے تو مطلوبہ جگدا یک صفحہ آگے یا پیچھے نکل آتی تھی۔ مردان راہ خدا کا جمال باطنی

محمونوت پھلی بیان کرتے سے کہ ایک وفعہ حضرت والا جمرے میں اسکیے سورہے سے کہ میں ان کی زیارت کے لیے آیا۔ بعض حقیدت مندول نے جمجے روکا کہ آپ آ رام میں ہیں۔ جُرے میں منت جاؤ۔ میں دروازے پر تھہر گیا۔ ای اثناء میں جمرے سے رونے کی آ واز میرے کان میں پہنی ۔ میں گھرا کر بغیر اجازت جمرے میں چلا گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی بعض مغیبات مجھ پر منکشف ہو میں مثلاً یہ کہ فرماد خال حسین پوری حضرت والا کی زیارت کو آ رہا ہے۔ جب حضرت والا کے قریب پہنچا تو آپ نے اپنے یاؤل میری طرف بردھا دیے اور میں پاؤل دائند کی ایک باطنی شعل وصورت ہوتی ہے جولوگوں کی نگاہوں سے مستوررہتی ہے۔ کہ اولیاء اللہ کی ایک باطنی شعل وصورت ہوتی ہے جولوگوں کی نگاہوں سے مستوررہتی ہے۔ کہ اولیاء اللہ کی ایک باطنی شعل وصورت ہوتی ہے جولوگوں کی نگاہوں سے مستوررہتی ہے۔ کہ اولیاء اللہ کی ایک باطنی شعل وصورت ہوتی ہے جولوگوں کی نگاہوں سے مستوررہتی ہے۔ وہ باطنی جمال کیسا ہوگا؟ جب آ نکھ او پر اٹھائی تو و یکھا کہ حضرت والا کے مبارک چبرہ سے ایک جاب آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہمتہ آ ہمت

یردہ اٹھ گیا تو ایسی شعاعیں چمکیں کہ میں قریب ہے ہوش ہو گیا۔ تب حضرت والا اُسٹھے اور وضوفر مایا۔ میں بھی آ گے جا جیٹھا تا کہ بیہ قصّہ عرض کروں 'اشارے سے فر مایا کہ بیان کر نے کی ضرورت نہیں '' بچھ دیر بعد فر ہاد خال نے بھی آ کر شرف قدم ہوی حاصل کیا۔

کرنے کی ضرورت نہیں '' بچھ دیر بعد فرہاد خال نے بھی آ کر شرف قدم ہوی حاصل کیا۔

ا تاثیر شراب ِ وَحدت

حضرت والد ماجد جب بھی جائے تھے اور جس میں بھی جائے الیں تاثیر بیدا کر دیے کہا ہے اپنی تاثیر بیدا کر دیے کہا ہے اپنی سُدھ بدھ نہیں رہتی تھی اور ایسے قصے اعداد و شار سے زیادہ ہیں۔ بعض اوقات تو آ پ کی توجہ سے آپ کی توجہ سے جماعتوں کی جماعتیں بے ہوش ہو گئیں اور بعض اوقات آپ کی توجہ سے لوگوں پراس قدر بے ہوشی طاری ہوجاتی تھی کہان کے انتقال کا خطرہ بیدا ہوجاتا تھا۔

آ خرعمر میں آپ نے اس سم کی توجہ سے ہاتھ روک لیا تھا اور اسے ناپسند فرماتے سے۔
ایک دن قصبہ پرتاب پور میں مستورات نے جمع ہوکر اس سم کی تا خیر جاہی ۔ آپ نے اس فقیر (شاہ ولی اللہ) کی والدہ کو ان مستورات پر توجہ کا تھم دیا اور بیتھم دیتے وفت ایس تا خیر پیدا کر دی کہ اس دن والدہ نے جس کو بھی چاہا عالم بے خود کی میں پہنچا دیا 'کم وہیش ہیں بیدا کر دی کہ اس دن والدہ نے جس کو بھی چاہا عالم بے خود کی میں پہنچا دیا 'کم وہیش ہیں بیدا کر دی کہ اس دن والدہ نے توجہ ڈالی۔واللہ الم

دلوں کے بھید بتانے اور نادیدہ اُمور منکشف کرنے کے سلسلے میں مضرت والد ماجد کے اس تشم کے واقعات بے شار ہیں۔ان کے معتقد مین اور مخلصین میں کوئی بھی ایسانہیں جو اس قبیل کی پانچ چھ کرامات اپنے مشاہدے کی روشنی میں بیان نہ کرتا ہو فقیر (مشاہ ولی اللہ) کی غرض حضرت والا کے سلسلے میں صرف اپنی ہوئی روایات محفوظ کرنا ہے۔ورنہ علی سفینہ جا ہے اس بحرِ بیکراں کے واسطے



# حصرت والبرماجير كے ملفوظات

### صُو فياءاوررؤيب بإزى

فرمایا کرتے ہے کہ ایک بار مشاہیر میں سے ایک بزرگ کی زیارت کو گیا تو وہ کہنے گئے: عرصے سے دو باتوں کی اُلجھن میرے دل میں پائی جاتی ہے اور اطمینان حاصل نہیں ہو رہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جوعلاء کہتے ہیں کہ اس دنیا میں حق سجانۂ وتعالیٰ کا ظاہری آ تکھوں سے دیکھنا محال ہے حالا تکہ ہم اللہ تعالیٰ کو پھٹم ظاہر دیکھتے ہیں۔علاء کے قول کے مطابق کھلی محقیقت کا انکار نہیں کرنا چا ہے اور متقد مین صوفیاء بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کر چکے ہیں جیسا کہ کہتے ہیں: ۔۔

دیدہ رافائکہ آنست کہ دلبر ببیند درنہ ببینر چہ بود فائکہ ہبینا کی را ''آئکھوں سے تو یہی فائکہ ہے کہ مجبوب کو دیکھیں اور اگر نہ دیکھے سکیں تو پھر بینا کی سے حاصل؟''

میں نے کہا: اس شعر کے کہنے والے نے نہ جانے جمال حقیقی مرادلیا ہے یا مجازی۔ پہلی صورت میں تاویل کا دروازہ کھلا ہے البتہ یہ جو پہنم ظاہر آپ نے اپنے ویکھنے کا ذکر کیا ہے تو یہ بصیرت اور بصر کے اِشتباہ کی وجہ ہے ۔ آپ اپنی آئیس کی گیں۔ انہوں نے آئیس بند کر لیں تو میں نے کہا: کیا اب بھی بند کرنے کی کیفیت کا اوراک باتی ہے۔ کہنے لگے: ہاں! باتی ہے۔ میں نے کہا: یہی تو اشتباہ کی علامت ہے۔

اس بزرگ نے کہا: دوسری اُلجھن یہ ہے کہ یہ جونقتبندی کہتے ہیں کہ ہم جب سالک پر توجہ ڈالتے ہیں تو پہلی ہی صحبت ہیں ہے خودی اور اپنے آپ سے کھوجانے کی کیفیت اس پر طاری ہو جاتی ہے۔ یہ بات سے ہے ہے یا نہیں اور آپ نے ایس کیفیت اپنی آ تکھوں سے بھی دیکھی ہے؟ ہیں نے کہا: ہاں! یہ حقیقت ہے اور ایسی بہت می یا تیں میں نے دیکھی ہیں' مگر دیکھی ہیں' مگر ایسی تا تیرات تو مجھے ہے کہا: ہاں! یہ حقیقت ہے اور ایسی بہت می یا تیں میں نے دیکھی ہیں' مگر ایسی تا تیرات تو مجھے ہے جھی کثرت سے وقوع پذیر ہوئی ہیں۔ کہنے گے: تم نے سے کہا ہے' مگر

میری تسلی نہیں ہوتی۔ میں نے اِسی وقت ان کے عزیز ول میں سے ایک پر جو میرے سامنے
جمیری تسلی نہیں ہوتی دوالی تو وہ ہے ہوش ہو کر گریڑا۔ وہ پریشان ہوئے کہ اس بر مرگ یا
جنبی کا دَورہ پڑگیا ہے۔ میں نے کہا: پچھ بھی نہیں۔ میری تا شیر کے سبب ہے خود ہوا ہے۔
جب وہ آ دی ہوش میں آیا تو اس سے سوال کیا گیا کہ کس وجہ سے ہوش تھے؟ کہنے لگا: میں
اس سے زیادہ پچھ نہیں جانتا کہ محض اِن حضرت کی توجہ سے ان میں سے ایک وُ و رنگل کر مجھ
میں جذب ہوگیا اور میر اہوش جا تا رہا۔ یہ سُن کروہ بزرگ کہنے لگے کہ میں البقین تو حاصل ہوا
ہے مگر ابھی حق الیقین نہیں ہوا۔ میں نے کہا: چونکہ آپ صاحب ارشاد بزرگ ہیں۔ آپ کو
ہونی علم ہے کہ ہرسلسلۂ طریقت میں ایک خاص تا شیر ہوتی ہے۔سلسلۂ نقشبند یہ کی میرتا شیر بغیر
ارتباط آپ کو سمجھانا قرین مصلحت نہیں۔

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ مکہ معظمہ میں مجد الحرام کے اندر میں شخ آدم بنوری قدس سرۂ کے ایک بزرگ خلیفے کی روحانی مجلس سے محظوظ ہوا'جواس دُنیا میں ظاہری آ تھوں سے ق شجانۂ وتعالی کی رؤیت کے قائل تھے۔ میں نے ایک موقع پر روست باری سے متعلق آئیس اپ نظر ہے ہے آ گاہ کیا تو آنہوں نے اعتراض کیا کہ جب تی سجانۂ و تعالیٰ جہت اور مکان کی قید سے منز ہ اور ماورا ہے تو پھر ہر ویکھنے والے کی آ تکھ کی بلیس حضرت ق سجانۂ وتعالیٰ اور ویکھنے والے کی آ تکھ کے ڈیلے کے درمیان ہرگز روک اور تجاب منہیں بن سکتیں۔ اس لیے ثابت ہوا کہ آ تکھیں جھیکنے کے باوجود بقائے مشاہدہ ہر کھلے قائم رہتا منہیں بن سکتیں۔ اس لیے ثابت ہوا کہ آ تکھیں جھیکنے کے باوجود بقائے مشاہدہ ہر کھلے قائم رہتا رؤیت (کھلی آ تکھوں سے دیکھنے والی فرق و انتیاز ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ میں نے کہا: ھیقت مقیقت نے دیکھنے کو کہتے ہیں' جوآ تکھی مجو کی اور چکاچوند میں نہیں' بلکہ ہمیشہ آ تکھیں کھو لئے کے بعد کے نظار سے کو کہا جاتا ہے۔ مثل جلال نے رویتِ معاویہ کی بحث میں اسے تفصیل کے بعد کے نظار سے کو کہا جاتا ہے۔ مثل جلال نے رویتِ معاویہ کی بحث میں اسے تفصیل کھو لئے کے بعد کیساں محسول ہوا سے دویت نہیں کہ سکتے۔ واللہ اعلم حصول رزق میں نیت کے خمرات

فرمایا کہ میرے ایک ہم سبق نے جھے سے سوال کیا کہ حق سبحانۂ و تعالیٰ آپ کو بھی اپنے

### Marfat.com

بندوں کے وسلے سے روزی پہنچا تا ہے اور دوسر بالوگوں کو بھی آپ ہی کی طرح کسی حیلے

ہمانے سے دیتا ہے۔ ہم سب کا اس بات پرائیمان ہے کہ رزّاقِ حقیقی خداوند تعالیٰ ہے کی لیک

آپ کے اور عام لوگوں کے درمیان کیا فرق رہا؟ میں نے کہا کہم حصولِ رزق کے لیے کلوق

مطرف توجہ رکھتے ہوالالج میں ان کے آگے بچھے جاتے ہو گر ہم رازقِ حقیقی کی طرف توجہ

رکھتے ہیں۔ اس سے طلب کرتے اور جو بچھ آتا ہے اس کی عطا بچھتے ہیں۔ کہنے لگا: ابھی فرق

واضح نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تصر ف سے کام لیا یا بغیر کسی تعرق ف کے خداوند

تعالیٰ نے پہلطیفہ ظاہر فرمایا کہ اس کے دل میں سے بات آئی کہ بچھر قم مجھے نذرانہ پیش کرے۔

اس کی خواہش لیحہ براجے گئی بہاں تک کہ وہ بے اختیار ہو گیا۔ ادھر میں نے نذرانہ قبول

اس کی خواہش لیحہ براجے گئی بہاں تک کہ وہ بے اختیار ہو گیا۔ ادھر میں نے نذرانہ قبول

وہ کائی دیر وُسوب میں کھڑ اہو کر گوگڑاتا اور عاجزی کرتا رہا اور کہنے لگا کہ میں بخو بی جا نتا ہوں کہ نذرانہ قبول کرنے میں میری بھلائی اور محکرا دینے میں میری بدختی ہے۔ میں نے نذرانے کی قبولیت کے لیے پچھ مشکل شرائط پیش کیس تو وہ بھی اس نے ہنسی خوشی پوری کیس۔ اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ بینڈ رانہ میری چوکھٹ پر رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ وہاں سے ایک بھکارن گزررہی تھی۔ میں نے اشارہ کیا کہ بیا تھا لو۔ پھر میں نے اسے کہا کہ اس کیا۔ وہاں سے ایک بھکارن گزررہی تھی۔ میں میا فرق کہا کہ اس کے اور میرے لینے میں کیا فرق کہا کہ اس بھر معلوم ہوا کہ امیروں سے تیرے حاصل کرنے اور میرے لینے میں کیا فرق ہوچکا ہے۔

رازِ درونِ بردہ زرندانِ مست پرس فرمایا:شہر کے علماء ومشارکے کے اجتماع میں ایک آ دمی نے کہا کہ بیہ جوخواجہ صافظ نے

فرمایاہے ۔

امروز چوں جمال تو بے پُر دہ ظاہراست در جیرتم کہ وعد ہ فر دابرائے جیست کہ جائے ہوں کہ جائے ہوں کہ جائے ہوں کہ چربید وعد ہ فر دا آخر کس لیے ہے؟"

اورعقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دنیا میں حق سُجانۂ وتعالیٰ کا دیدار ممتنع ہے۔ان دونوں ہاتوں میں کیسے مطابقت پیدا کی جاسکے گی؟ اس مسئلے نے مناظرے کی صورت اختیار کرلی اور بات کافی بڑھ گئی۔ آخرسب نے تھک ہار کر جھے ہے دجوع کیا۔ فریقین کو خاموش
کرا کے میں نے کہا کہ اس بات پرسب کا اتفاق ہے کہ حق تعالی مجتب ہے اور مجوب نہیں لیمن
خود مناختہ تجاب کی آئر میں ہے۔ کسی کے ڈالے ہوئے تجاب میں مستور نہیں۔خواجہ حافظ نے
تقاضائے شوق کے تحت فر مایا کہ جب حق شجانۂ و تعالی قیدِ تجاب میں نہیں اور ہماری ندد مکھ
سکنے والی کمزوری کے علاوہ اور کوئی چیز مانع بھی نہیں اور اِن موافعات کا اُٹھانا بھی اس کے
ہاتھ میں ہے تو پھراس دنیا میں جمالی جہاں آراء سے کیوں محروم رکھا جارہا ہے۔ میری اِس
تشریح کو دونوں نے بغیر کسی تر د کے قبول کرلیا۔

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ بید مناظرہ اس بات پر تھا کہ صوفیاء کے خزد یک حق سجانۂ و تعالی کے بے پر دہ ہونے سے مراد ایسا انکشاف ہے جس سے اوپر کوئی انکشاف نہیں اوراولیاء اللہ کواس دنیا میں انہی معنوں میں رؤیتِ باری حاصل ہوتی ہے۔ البتہ عوام کے لیے ایسا دیدار آخرت پر موتوف ہے۔ علماء اس معنی سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رؤیت کے لیے کھی آئے کھوں دیجھنا ضروری ہے۔

تاج شاہی فقر کے قدموں پر

حضرت والد ماجد کا ایک مخلص با دشاہ اور نگ ذیب کے مقربین میں سے تھا۔ ایک دن با دشاہ نے مراقبہ کیا اور وہ بخصا جھلنے لگا۔ اس پہی شخل عالب آیا اور وہ بے خود ہو گیا۔ پکھا اس کے ہاتھ سے گریڈا۔ قریب تھا کہ بادشاہ کو تکلیف پہنچی پکھا گرنے کی آواز سے بادشاہ مراقبے سے چونکا اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے بادشاہ کواپنے بخود ہونے اور حضرت والاسے اپنی نسبت کے بارے میں بتایا۔ چنا نچہ بادشاہ کے دل میں حضرت والاسے ملاقات کا موق بیدا ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ حضرت والا سے ملاقات کا موق بیدا ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ حضرت والا کو میرے پاس لا و کاس نے کہا: وہ بادشاہ وں اور دولت مندوں کے باں جانا مناسب بہیں سمجھتے۔ بادشاہ نے حضرت والا کے ایک مخلص شخ بیر کو بلوایا اور اس کے ہائے مشوق نیارت اور خواہش ملاقات کے بارے میں کہلا بھیجا۔ آپ نے کیا دو ای سے ایک کلفس شخ بیر کو کہا کہ کم از کم ایک نیے بات بول نہ کی۔ شخ بیر کا اصراد بھی بے سود نکلا۔ جب وہ ما یوں ہوئے تو کہا کہم از کم ایک خط ہی لکھ د یکئے تا کہ آپ کا نہ جانا میری کوتا ہی پر محمول نہ کیا جائے۔ و ہاں پر کاغذ کے ایک خط ہی لکھ د یکئے تا کہ آپ کا نہ جانا میری کوتا ہی پر محمول نہ کیا جائے۔ و ہاں پر کاغذ کے ایک بھٹے پُرانے میں جوتے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے وہ کاغذ کے ایک بھٹے پُرانے میں جوتے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے وہ کاغذ کے ایک پھٹے پُرانے میں جوتے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے وہ کاغذ لے لیا اور اس پر کھھا کہ اس

بات پراہل اللہ کا ایما عہد کہ ''بیٹ سالفقیر علی باب الامیر'' (امراء کے دروازوں پر فقراء کا جانا برتر ہے) اور تی سجائے و تعالی فرماتا ہے '' و ها متاع الحسوة الدنیا الا قلیل '' و منا کی زندگی تاپائیدار کا سمار اسازوسامان کی بھی تو نہیں )۔ اس قلیل میں سے بہت ہی تھوڑا سا حصہ آپ کو ملا ہے۔ اگر بفرض کا ل آپ مجھے کے ہودینا بھی چاہیں تو وہ جز لا یتجزی ہی ہو سکتا ہے (ایسا فرتہ جے آگے تقسیم نہ کیا جا سکے )۔ اس معمولی مقدار کے لیے میں اپنا نام خدائے ہر ترکے دفتر سے آخر کیوں کرکٹا دول۔ مشارع پہنے ملفوظات سے ثابت ہے کہ جو شخص بادشاہ کے دفتر سے اُس کا نام کا خدیا جا تا ہے۔ اس بادشاہ کے دفتر سے اُس کا نام کا خدیا جا تا ہے۔ اس خطکی روایت معنا ہے۔ الفاظ محفوظ نہیں رہے۔ بہر حال سے بچھ کھر کر آپ نے بجوا دیا۔ اس دوایت کے ناقل نے بیان کیا کہ بادشاہ نے اس رقد کو اپنی جیب میں محفوظ رکھا۔ جب نیا روایت کے ناقل نے بیان کیا کہ بادشاہ نے اس رقد کو اپنی جیب میں محفوظ رکھا۔ جب نیا لباس زیب تن کرتا تو اس کی جیب میں رکھ لبتا' یہاں تک کہ سات دفعہ نے لباس تبدیل لباس زیب تن کرتا تو اس کی جیب میں رکھ لبتا' یہاں تک کہ سات دفعہ نے لباس تبدیل کیلی کرتا تو اس کی جیب میں رکھ لبتا' یہاں تک کہ سات دفعہ نے لباس تبدیل کرنے تک بی خط محفوظ رہا' فرصت کے اوقات میں اسے مطالعہ کر کے دوتا تھا۔

کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ اس شم کا ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ آخری ونوں میں بہادر شاہ کے بیٹے عظیم الشان نے طلب دُعا اور بجر وانکساری سے بھر پورع بھنہ لکھ کر زیارت کی خواہش کی اور کہا کہ اگر آ ب خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کی زیارت کے قصد سے تشریف لا میں اور اس بہانے سے ہماری ملاقات بھی ہوجائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس پر آ ب نے فرمایا کہ 'ان الملہ لا ینظر النی صود کم واعمالکم وانما ینظر الی قلوبکم و نیات کم ''میں آ ب کی چکنی چُرٹی باتوں کے فریب میں نہیں آ سکتا۔ مفہول این بارگاہ ہر ذَمان میں موجود ہوتے ہیں

سین کہا کہ اس طبقے کے درویش کی اولا دیس سے شیخ نقشبندنای ایک بزرگ نے ایک دن جمع میں کہا کہ اس طبقے کے درویش پُر انے مجمعے ہے نکات کے سوا معارف جدیدہ کے تازہ بتازہ نکات عرفان سے نابلد ہیں۔ حضرت والا نے فر مایا: ایسا نہیں 'بلکہ اس طبقے کے بعض لوگ تو فاص طور پر ایسے جدید معارف کا سر مابید کھتے ہیں کہ اس میں وہ کسی کے مقلد نظر نہیں آتے 'وہ کہنے سے ناگر ایسا ہے تو پھر ان میں سے پچھ ہمیں بھی سُنا دیجئے تا کہ آپ کی اس بات کی حقیقت ہم پر بھی واضح ہوجائے۔ آپ نے فر مایا: ''محلہ موا الناس علی قدد عقولھم''

### Marfat.com

عدمقرر ہو پھی ہے'اس لیے عام مجلس میں ایسے رموز ظاہر تہیں کرنے چاہیں۔ اس پروہ کہنے

لگے کہ اس مجلس میں اکثریت اہلِ سلوک کی ہے۔ آپ نے فر مایا: معرفت کے بعض باریک

مکتوں کے سلیے میں بہت سے اہل اللہ بھی عوام کا ساتھ مرکھتے ہیں۔ اس پر بھی جب وہ نہ
مانے تو حضرت والا نے فر مایا: شخ بسطا می رحمہ اللہ کا قول ہے کہ'' نہایة السحہ تیقین بدایة
الانبیاء'' (کمال صدیقیت آغاز نبوت ہوتا ہے) اورا کثر اہلِ استقامت اس راہ پر گامزن
ہیں مگر عرفان کچھ اور تقاضا کرتا ہے۔ جب حضرت والا نے بات بہاں تک پہنچائی تو شخ نقش بند کی پیشائی پرئل پڑ گئے اور ان کے چرے پرنا گواری کے اثر ات محسوس ہونے گئے۔
حضرت والا نے اس خیال سے کہ شاید شخ نقش بند اس دوسرے قول کو پہند کرتے ہیں کہ
مزد یک نہایت' المصدیقین و لایة الانبیاء' والا مقام ایک برزخی حشیت رکھتا ہے' جے نی
مزد یک نہایت' المصدیقین و لایة الانبیاء' والا مقام ایک برزخی حشیت رکھتا ہے' جے نی
دوبارہ بیان فر مایا کہ باتی اہلِ مجلس نے بھی سمجھ کر قبول کیا اور شخ نقش بند بھی انتہائی مسرور اور
مخلوظ ہوکہ کہ بایز یہ بسطامی رحمہ اللہ والی بات تو روشنائی سے کھی گئی ہے' مگر آپ کا

بینکة معرفت آب زرے لکھنے کے قابل ہے۔ فانحہ خلف الا مام میں شاہ عبد الرحیم کا مسلک

واضح ہو کہ حضرت والد ماجدا کشر مسائل میں حفی فدہب کے مطابق عمل کرتے ہے گر جہاں حفی مسلک کے مقابلے میں حدیث رسول عالیہ یا وجدان کے تحت دوسرے مسالک قابل ترجیح نظرا تے تو آنہیں قبول کر لیتے 'جیسا کہ آپ امام کے پیچھے اور جنازے میں سورہ لے مختلف احادیث ہے قرائت اور ترک قرائت کے طرز عمل ثابت ہوتے ہیں۔ وونوں حضرات نے احادیث کو مدایہ استدلال بنایا ہے۔ ایک گروہ کے نزدیک ایک حدیث اس لیے مدایہ استدلال ہے کہ وہ صحت کے اعتبار سے قوی ترہے۔ دوسروں کے نزدیک ایک حدیث اس لیے استدلال کے قابل نہیں کہ وہ صحت کے اعتبار سے قوی ترہے۔ دوسروں کے نزدیک وہ اس لیے استدلال کے قابل نہیں کہ اس کے معانی متعین کر کے قرآن کے ساتھ تطبیق دی جا گئی ہو۔ اس لیے وہ ترک قرائت کو تراث تو ان کے ساتھ تطبیق دی جا سملک وونوں کے درمیان تطبیق ترجیح دیتے ہیں کہ بقول شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ امام مالک کا مسلک وونوں کے درمیان تطبیق ہے۔ بعض حضرات کم نہی کی بناء پر اسلامی عبا وات کی اس وسعت اور اجازت کو خواہ نخواہ اختلاف کا مام دے کر خرم مربر و پیگنڈہ کرتے ہیں حالانکہ اسلامی نظام کے ایک پہلوکی وسعت اور ہمہ کیری کی زندہ مثال ہے۔

قاتح پڑھے تھے۔ایک دن اس بارے بیس شخ عبدالا صدنے بحث کی اور اپنے بعض اسلاف سے نقل کیا کرمیجے بات ہے ہے کہ اگر کوئی جماعت بادشاہ کی بارگاہ بیں اپنی ضرورت بیان کرنے کے لیے کھڑی ہوتو تقاضائے اُ دب ہے ہے کہ سبٹل کر اپنا کوئی ایک نمائندہ آگری 'نہ ہے کہ برخض بولنے لگ جائے۔حضرت والانے فرمایا کہ یہ قیاس مع الفارق ہے۔ نماز سے حقیق غرض تو دُعا اور خضوع اور خشوع کے ذریعے اضلاحِ نفس اور خدائے قدوس سے شرف ممکلا می حاصل کرنا ہے جسیا کہ 'لا صلوۃ لمن لمہ یقوء بام المکتاب ''والی حدیث اس پر ممکلا می حاصل کرنا ہے جسیا کہ 'لا صلوۃ لمن لمہ یقوء بام المکتاب ''والی حدیث اس پر المرخض اپنی اپنی بولی ہیں کچھ کچہ تو کہ اگر تمام جہان ایک میدان میں کھڑا ہو جائے اور ہرخض اپنی اپنی بولی ہیں پچھ کچہ تو کہ تو کہ کی مناجات اللہ تعالی کو دوسر ہے کی مناجات اللہ تعالی کو دوسر ہے کی مناجات مقتد یوں کی قرائت امام کی قرائت میں خلل پیدا کرستی ہے 'لین اس زمانے کا حال تو یہ ہے کہ مقتد یوں کی قرائت امام کی قرائت بیں خلل پیدا کرستی ہے 'لین اس زمانے کا حال تو یہ ہے کہ امام کی نشویش ہے گھرانا نہیں جا ہے۔

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) السمن میں عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیفرمان:
''واذا قری القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تو حمون ''(الاعراف:۲۰۳) (جب
قرآن پڑھا جائے تو غور سے سُنو اور پُپ رہوتا كرتم پر خدا كی رحمت ہو) محض جرى نمازوں
پر دلالت كرتا ہے اوراس كى تاويلات تفنيروں بيں موجود ہیں۔

واتمی کضوری

آیک دن اولیاء اللہ کا دائی حضوری پر ہات چل نکلی۔ شخ عبدالا عدنے فر مایا کہ ہمارے بزد یک دائی حضوری بعنی تعلق مع اللہ کی تعریف ہے کہ ولی جس آن بھی حضوری جن کے لیے اپنے آپ میں حضوری تن کے لیے اپنے آپ میں نوجہ کرے تو بغیر کسی کوشش کے دل میں حضور حق کی یا داشتیں آنا شروع ہو جا کیں۔ معریت والا نے فر مایا: بی تو معمولی کوشش سے متیسر آسکتی ہے۔ میرے بزد یک دوام حضور کی تعریف ہیہ ہے کہ وہ ولی سے ان معنوں میں بھی منقطع نہ ہو جسے بصیر (ویکھنے والے) مصفور کی تعریف ہیہ کہ وہ ولی سے ان معنوں میں بھی منقطع نہ ہو جسے بصیر (ویکھنے والے) سے بصارت (نظر) کسی لمحے جُد انہیں ہو سکتی۔

كاتب الحروف (شاه ولى الله) كہتا ہے كه دائى حضور اليے آدى كے ليے جوابھى مقام

فنا ہے نہیں گزرا'ایک قتم کا تکلف ہے اوراس شخص کو جو فانی فی اللہ ہو'ا ہے زندہ جا وید نقط وجودیہ کی طرف جو کہ حقیقت عالم وجود ہے ذراساالنقات کرنے ہے بھی حضور حق حاصل ہو جاتا ہے اور فانی کومطلق حضور حق جو کہ ایک لحاظ سے نقطۂ وجودیہ بھی ہے یا النقات اجمالی ہمیشہ حاصل رہتا ہے جیسا کہ بھر میں بصارت موجود رہتی ہے اور بیا یک حقیقت ہے کہ توت بھریہ کا کیجہ جمج ومتحد ہونا اور پتلیوں کی گردش سے اس کامنتشر ہونا' آئے کھ اِن دونوں اُمور کی جامع اور نقطۂ انتحاد ہے گویا بصارت آنا فانا آتی بھی رہتی ہے اور جاتی بھی رہتی ہے۔ اس حقیق سے دونوں مسلوں کی حقیقت واضح ہوگئ ہے۔

فیوض باطنی کے باوجود ظاہری توسل سنت مشائے ہے

شیخ عبدالاحد ایک دن اپنے کچھ بزرگول کے تھر فات بیان کردہ سے جس سے حاضرین نے سمجھا کہ اس نتم کے تھر فات میان کرد ہے تھے حضرت والا نے تر یک کے بزرگوں کا خاصہ تھے حضرت والا نے قریب بیٹھے ہوئے دوستوں کو اشارہ کیا کہ فلال فلال قصّه بیان کرو۔انہوں نے حضرت والا کے جوتھے اور 'فشدید ہ کے بود مانند دیدہ' کا حال کے جوتھے فات اپنی آ تکھول سے دیکھے تھے بیان کئے اور 'فشدید ہ کے بود مانند دیدہ' کا سان ہاندھ دیا۔اس سے لوگوں کا شک مِٹ گیا اور کوئی اشکال باتی ندرہا۔

زادے نوراً حضرتِ والا کی خدمت میں پہنچے اور آپ کی خدمت ہی میں ان پرحضرت خواجہ کا لُطف و کرم ظہور پذیر ہوا اور عجیب وغریب فیوض جلوہ گر ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے ان حالات و کیفیات کا اظہارا پنے ایک خط میں کیا ہے جو ریہ ہے:

مكتوب شيخ فقيراللد

حقیرترینِ خلق زین العابدین فیاضِ زمان قبله مهربان کی خدمت میں سلام دیجئیہ عرض گرتا ہے۔

حقیقتِ حال ہے کہ آپ کی صحبتِ سرمایی سعادت کا اشتیاق اس قدر ہے کہ آلم سربے زبان اسے بیان نہیں کر سکتی۔ دیوائی اور بے تابی ہے اکثر دل میں بیر خیال آتا ہے کہ پھر بھی ہو وہاں جا کر آستال بوی کا شرف حاصل کروں 'گر کیا بیجے کہ جسمانی کم وریاں اور زادِراہ میسر نہ ہونے ایسی بشری کم وریاں مزلِ مقصود کے لیے سدِ راہ ہیں۔ آپ کے جمال مظہر میال کی خاطر شب وروز دیوائی میں خداوند قدوس سے سوال کرتا ہوں کہ جلد اور خیر وخوبی کمال کی خاطر شب وروز دیوائی میں خداوند قدوس سے سوال کرتا ہوں کہ جلد اور خیر وخوبی سے میسر آئے۔''ان کہ قدریب مجیب''خدا کا شکر واحسان ہے کہ باوجوداس ظاہری وُوری کے بینا کارہ آں موصوف کے فیوض و ہر کات سے لبریز ہے اور اپنے شب وروز دلی اظمینان کے ساتھ گزار رہا ہے۔ میسبتیں اور سختیاں' جتنی شدت کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہیں اس قدر کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہیں اس قدر ترق کی راہیں' کشرت کے ساتھ محملتی ہیں محبوب کی ایڈ اءر سانی جو اپنے اندر پکھ مسلحیں ترق کی راہیں' کشرت کے ساتھ محملتی ہیں محبوب کی ایڈ اءر سانی جو اپنے اندر پکھ مسلحیں اور مقاصد رکھتی ہے اہل محبت کی نظر میں خوب اور بیند یدہ ہے بلکہ آئیس تو نعموں سے بھی زیادہ لذت اس میں ملتی ہے:

ہجرے کہ یودمرادِمجوب از وصلِ ہزار بارخوشتر

''عاشق کی دُوری جے محبوب زیادہ تر بیند کرتے ہیں مقیقت میں عشاق کے لیے وصل یار سے بھی ہزاروں مرتبہ اچھی ہے''

پہلے بھی یہ حقیقت نقیر پرروش تھی مگر آپ کی صحبت کثیر البرکت کی تا ثیر سے یہ دولت بتام و کمال حاصل ہوئی ہے اور اس طرح دنیا اور اہلِ دُنیا کی بے اعتباری کھٹیا پن اور ان دونوں سے بھی دل کو دونوں سے بھی دل کو دونوں سے بھی دل کو خشی ہیں ملتی نقیرانہ دشع دنیا اور اہل دنیا سے بے لیتعلقی اور فقر کی باروں ہیونے والی بے خشی ہیں ملتی نقیرانہ دشع دنیا اور اہل دنیا سے بیتعلقی اور فقر کی باروں ہیونے والی بے خشی ہیں ملتی نقیرانہ دشع دنیا اور اہل دنیا سے بیتا ہونے والی ب

سر دسامانی خوب بہندیدہ و مستحسن نظر آتی ہے جب کہ زوالِ دولت اہلِ دولت کے لیے نالبندیدہ اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔احقر کو بھی دُنیوی وضع قطع کے زوال کا احساس قیام دہلی کے دنوں قدرے باقی تھا' مگر آپ کی صحبتِ باہر کت سے فیوض و بر کات کا جواکتساب کرتا رہا' وہ تحرير ميں تہيں لاسكتا۔إن دنوں آپ سے تسبت ربط نے بے اختیار مغلوب كيا ہوا ہے۔ اكثر و بیشتر آپ کی شکلِ مبارک سامنے رہتی ہے جسے دیکھ کر بیاد نی خادم بے خود اور بے قر ارہوجا تا ہے۔ آستان بوی کا شوقِ و بوانگی اس حد تک جا پہنچاہے کہ نہ نیند میں چین اور نہ بیداری میں آرام ہے۔ پچھ بچھ میں نہیں آتا کہ آپ تک کیسے پہنچوں سخت گرمی اور بارش کے سبب گھر سے نکلنے کی جراُت نہیں پڑتی۔ایسے موسم میں احقر کا اس طرح آنا باعث ہلا کت ہوسکتا آئے اور دوسری ظاہری رُکاوٹیس بھی ماتع ہیں۔برسات گزرنے کے بعد اگر کوئی رکاوٹ پیش نہ آئی تو اُمید ہے کہ آستان بوی کر کے اپنی استعداد کے مطابق فیض باب ہوں گا۔اگر آپ کی باطنی عنایات جونوری طور بر بہنج کرنستی کرادی ہیں متیسر نہ ہوتیں تو قریب تھا کہ در دعشق کی شدت ہے جان ڈھانچہ بنا کررکھ دین مگر چونکہ آپ کا فرمان تھا کہ ہم غائبانہ بھی تمہارے دل پرمتوجه ربیں گے اور ربیعی فر مایا تھا کہ غائبانہ توجہ سے تمہیں فیوض و بر کات حاصل ہوں گی' اس فرمان سے ذرا ولی سکون حاصل ہے مگر ساتھ ساتھ شرف صحبت کا ذوق وشوق بھی ہے۔ اُمیدر کھتا ہوں کہ توجہ غائبانہ کی کرامت ہے حصول پابوی کا شرف بھی عنایت فرمائیں گے۔ ہفتے میں آپ نے توجہ کے لیے جوجمعرات کا دن مقرر فر مایا تھا' اس پر بیر کا دن بھی بڑھا دیجئے تا كه آپ احقر كے حال بر عفتے ميں دو دن توجه فر ماسكيں اور رُوحاني تر في حاصل ہوتي رہے۔ اُمید ہے کہ بیالتجا قبول فرمائیں گے۔ جعرات کے دن نمازِعصر کے بعد فرمانِ عالی کے مطابق آنجناب کی طرف متوجه رہتا ہوں۔ اِن لمحات میں بعض اوقات تو عجیب وغریب كيفيات نمزندار ہوتی ہیں۔بالخصوص پندرہ صفر كوحسب دستور آپ كی روحانيت كی طرف متوجہ تھا کہ جذبہ روحانی کی نسبت شعاعوں کی شکل میں جلوہ گر ہوئی و تریب تھا کہ نسبت باطنی کے غلیے کی وجہ سے مدہوش اور بےخود ہوکر زمین برگرتا کہ ای دوران میں نمازِ مغرب کی اذان ہوئی اور شغل نماز کی وجہ سے یہ کیفیت قدر ہے ہلکی ہوگئی۔ای طرح اکثر اوقات توجہ باطنی ۔ کے دوران مغلوب النسبت ہو جاتا ہوں۔ پہلے بھی کھار بیر کیفیت ہوتی تھی۔اب مستقل اور

متواتر ہوگئ ہے۔ طبیعت گوشہ نینی کو پیند کرتی ہے۔ علمی مشاغل اور تلاش روزگار کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو طبیعت اِن سے متنظر ہو چک ہے۔ دوسطریں پڑھنے کو بھی جی بہیں چاہتا۔ رخصت کرتے وقت آپ کی زبانِ گو ہرافشال سے نکلاتھا کہ تہمیں اصل نسبت حاصل ہو چک ہے۔ مداومت اور پابندی کرنے سے بیروز ہروز زیادہ ہوگی اور اس کے اثر ات ظہور بیزیر ہوں گے۔ بچ تو یہ ہے کہ آپ کا فرمان پورا ہوتا و کھر رہا ہوں۔ دن بدن نسبت مضبوط ہور ہی ہوں گے۔ بچ تو یہ ہے کہ آپ کا فرمان پورا ہوتا و کھر رہا ہوں۔ دن بدن نسبت مضبوط ہور ہی ہوں گے۔ اور اس کے آثار خاصیت جلوہ گر ہور ہے ہیں۔ میرسب پھھ آپ کے لطف وکرم کا ثمرہ جا تیاں۔ میرسب پھھ آپ کے لطف وکرم کا ثمرہ جا تیاں۔ میرسب پھھ آپ کے لطف وکرم کا ثمرہ جا تیاں۔ میرسب پھھ آپ کے لطف وکرم کا ثمرہ جا تیاں۔ میرسب پھھ آپ کے لطف وکرم کا ثمرہ جا تیاں۔ میرسب پھھ آپ کے لطف وکرم کا ثمرہ جا تیاں۔

كندازلطف برمن قطره بارى . چول سوئن شكرنطفش كے توانم

من آل خاکم کدایر تو بهاری اگر برر دیدازتن صدر بانم

'' میں وہ ناچیزمٹی ہوں کہ ابر نو بہار اپنے لُطف و کرم سے مجھ پر رحمت کا مینہ برسا رہا ہے۔اس لیے میرے بدن سے اگر سوز با نیس بھی پُھوٹیس نوگل سوئن کی طرح اس کے لطف و کرم کاشکرادانہیں کرسکتیں''

میرے ساتھ نیشست و برخاست رکھنے والے بعض احباب میری اس نسبت کی خیراور
کیفیت بتلا دیا کرتے ہیں اور بعض تو خود مغلوب الحال ہوکرا پنے اندرایک عظیم کیفیت مشاہدہ
کرتے ہیں۔ برخور دار درولیش احمد تو ان دنوں اس نسبت سے بھر پور ہے گر حمتا ہیہ کہ اس
بے خودی اور مغلوب الحالی کی کیفیت تمام یا ران طریقت میں ظہور پذیر ہو۔ جو ابھی تک
د کیھنے میں نہیں آ رہی البت آ پ کی عنایات سے اُمیدر کھتا ہوں کہ فقیر کے حسب منشاء سے بھی ہو
جائے گا علم باطنی کی ترقی کے سلسلے میں احقر اُمیدر کھتا ہے کہ توجہ مبذول فرما کیں گے کیونکہ
بعض ضروری اُمور ای کے حصول پر موقوف ہیں۔ احقر اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ جمیع
اُمور باطنی کی عقدہ کشائی آ ہے ہی کی توجہ پر مخصر ہے۔
۔

رِبِ مِن صدہ میں بھیاں میں ہوری سالہا درطلب روئے نکودر بدرم ''مرتوں ہے زُرخ انور کی تلاش میں مارا مارا پھررہا ہوں وراسی جھلک دکھا کر مجھے اس ''مدتوں ہے زُرخ انور کی تلاش میں مارا مارا پھررہا ہوں وراسی جھلک دکھا کر مجھے اس

> کونچه گردی ہے نجات دلا'' ان پراللہ کی سلامتی ہو جوسیدھی راہ چلتے ہیں۔

ایک اور خط میں حضرت والد ما جد کولکھا کہ:

قبلہ گاہا! فیوض و برکات آپ کی زیر گرانی مکمل کئے ہوئے چلنے میں حاصل ہو کیں۔ان کی تفصیل کسی بیان میں نہیں ساسکتی مختصراً میہ کہ بہت سی الیمی فتوحات ِ باطنی ہیں ' جن کا اہل نہیں تھا۔ آپ کی توجہ عالی کی برکت ہے حاصل ہو کمیں اور نفس کے بلید وسوسوں سے نجات يا كرنسبت روحاني كے مختلف مقامات بر فائز ہوا۔

گر برتنِ من زباں شود ہرمُو کیے شکرتواز ہزار نوانم گفت

''میرے وجود کا ہر بال اگر زبان بن جائے تو تیرے ہزار دن احسانات میں ہے ایک كالمجمى شكرادانه كرسكول

دوسرے بیر کہ اب تک احقر آپ کے فرمان بہوجب آغاز قلب کے جوف سے نکلنے والے نور کے مطالعہ و مشاہرہ میں منتغرق ہے۔اس مشاہرہ دمطالعہ میں عجیب وغریب اُمور ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں جیسے بے خودی حضوری ربودگی اور بعض اُمور کونی کا کشف اور اس مطالعہ و مشاہدہ کی مشق کے لیے جن مریدین کو اجازت دی تھی ان کے بقول انوار و تجلیّات بھی اس مشاہدہ میں میسر آتے رہتے ہیں۔اگر تھم ہوتو بیہ مطالعہ ہمیشہ جاری رکھا جائے یا پھرکوئی اور چیز مناسب حال ارشا دفر مائی جائے تا کداست معمول بنالیا جائے۔قبلہ گاما! عجیب معاملہ ہے جب آپ کا اشتیاق غالب ہوتا ہے تو گویا آپ کی طرف سے ایک کھڑی کھل جاتی ہے اور آس موصوف کے فیوش باطنی اور برکات روحانی اس ادنی خادم درگاه برموسلا دهار مینه کی طرح بری رئتی ہیں۔جس قدرشوق تیز ہوتا ہے اس قدر سے برسات شدت اختیار کرتی ہے۔ احقر کو یقین کال ہے کہ میری تمام باطنی فتو حات آ ب کی توجہ کی

مختاج ہیں جناب والا کی ایک توجہ سوسالہ عبادت اور چلوں سے بہتر ہے۔ اگر از جانب معثوق ناشد کششے کوشش عاشق بے جارہ بہ جائے نہ رسد ''اگر حصولِ وصل میں محبوب کی کشش اور عنایت شامل حال نه ہوتو عاشق مسکین مجھی

منزل مقصود تك نه ينج يائے گا'' نسبت آگاہی کے متعلق شاہ عبد الرجیم رحمہ اللّٰد کی تشریح حضرت والد ماجد کے جوائی مکتوب میں مندرج تھا: کہ ذات الہی میں م

عرفان وآ کمی میں پوری توجہ صرف کرنے سے قوت مشاہرہ ادر حضوری حق میں دوا می کیفیت پیدا ہو جاتی ہے میداور بات ہے کہ پچھالوگ اس کیفیٹ سے متاثر ہوتے ہیں اور پچھ متاثر نہیں ہوتے۔میرے مشفق! جب رینبت دوامی کیفیت حاصل کرلے تو کیفیت ادر کمیّت کے لحاظ ے لحظہ بہ لحظہ تر تی کرتی رہتی ہے اور تمام ہستی موہوم پس پردہ چکی جاتی ہے۔ طالب کو وجو دِ حقیقی عطا ہوتا ہے اور عالم شہود میں وجو دِ امکانی کے آٹار کلی طور پر مِٹ جاتے ہیں اور وجود حقانی کے انوار و آٹارظیور پذیر ہوتے ہیں اور سالک قرب نوافل کے مقام ہے گزر کر قرب فرائض کے مقام میں جا پہنچتا ہے۔نوع انسانی تو کیا جانور بھی اس نسبت ہے متاثر ہوتے ہیں۔ چنانچہ محمد قلی نامی فقیر کا ایک مخلص جس وفت بھی جذبہ آگاہی کی نسبت سے متاثر ہوتا تھا تو اس کا گھوڑا جلنے سے رُک جاتا تھا' جب وہ اس نسبت سے مغلوب ہو جاتا تھا تو گھوڑا زہین پر گرجاتا تھا'جب اس ہے بھی زیادہ مغلوب الحال ہوتا تو گھوڑے پر بھی بےخودی طاری ہو جاتی 'بعض اوقات کچھ حیوانات نے اس فقیر کی نسبت سے بھی متاثر ہوکردانے پانی سے تین تین دن تک مُنه پھیرلیا ہے بلکہ بعض تو اس روحانی نشے کی تاب نہ لا کر مربھی گئے۔ بزرگان طریقت کے ایسے قضے اور حیوانات کے متاثر ہونے کی باتیں حدِ تواتر تک پینی ہوئی ہیں اور ایسے مشاہدات کثرت سے واقع ہوئے ہیں گربعض اکابر سے آٹارتصرف کاظہوراس ونت ہوتا' جب وہ مأمور ہوتے تھے۔ بعض فقرامغلوب النسبت ہو کرا پسے آثار دکھاتے تھے اور بعض کاملین ایسے بھی ہوگز رے ہیں جو جب جا ہتے ری*تصر*فات دکھا <del>سکتے تتھے۔ ریمجیب</del> بات مجھی قابلِ ملاحظہ ہے کہ جوانی کے دنوں میں بعض احباب توجہ سے ایسے متاثر ہوئے کہ ان کا جسم ہوا میں اُڑا اور پھرز مین پرلوٹا۔متوقع ہوں کہ پچھ عرصہ اس نسبت کو دوام بخشنے کے سلسلے میں مجاہدات اور کوشش کریں گے تا کہ آپ کو اس میں دوام اور پیختگی حاصل ہواور آپ کے تمام احباب طریقت پر بھی اس کا اثر ظاہر ہو۔

جواني مكتوب ميس بيجي لكها تفاكه:

سوموار کے دن بھی میری طرف متوجہ ہوا کر و میرے مخدوم وشفق! یہ خطالکھ کر جمعرات کے دن بعد نماز عصر آل عزیز کی طرف توجہ ڈالی جائے گی۔ انتاء اللّٰہ آپ پراس کے نیک الرّات کا ظہور ہوگا۔ نیز امید کرتا ہوں کہ آپ درس و تذریس اور کتابوں کے مطالعے کو

سر دست موقوف رکیس کے اور بہترین کمات توجہ کامل کے ساتھ ہمیشہ نسبتِ مذکورہ حاصل کرنے میں صرف کریں گے ۔۔۔

حرف کو کا غذی سیا ہ کند دل کہ تیرہ است کے چوماہ کند ''جوحروف اجھے بھلے کاغذوں کوسیاہ کردیتے ہیں' وہ تاریک دل کو کیوں کرروش جاند کا ہم سر بناسکیں گے''

حروف اوران کے ہجوں کودل میں مت لاؤ بلکہ جاگتے سوتے محسول نسبت پردھیان رکھو حق تو یہ ہے کہ نیند میں بیداری سے بھی زیادہ نسبت حاصل ہوتی ہے۔ مطالعہ نسبت کے مقابلہ میں ذکر جہری کا وہی مقام ہے جو ذکر قلبی سے دورر کھنے میں وسوسے کو حاصل ہے۔ اس نسبت کے حصول میں حضوری پیدا کرنے کے لیے ذکر ظاہری سے باز رہنا طریقت کے واجبات اور فرائض میں سے ہے کیونکہ یہ نسبیت یعنی نسبت آگاہی حقیقتِ ذکر کی حیثیت رکھتی ہے اور جہاں حقیقت حاصل ہو وہاں الفاظ واقوال کے خیل کا کیا وضل ؟

میرے شفق! یفقیر جب بھی پیٹوائے عارفال حضرت خواجہ خوردقد سر مرفی کی خدمت میں جاتا تھا' بہی نفیحت فرماتے سے کہ اپنے آ ب کو درس و تدریس غیر ضروری کہانیوں اور کتابوں کے مطالع سے دُورر کھواورا پئی تمام تر توجہ اس نسبت پر مبذول رکھو جو تمام برگزیدہ بندوں کے لیے ضروری قرار دی گئی ہے۔ کچ تو یہ ہے کہ جب تک ہم درس و تدریس اور کتابوں کے اسیر رہے اس نسبت کے عجیب وغریب آ ثار ہم پر ظاہر نہ ہو سکے گر جو نہی ان چیز وں سے ہاتھ اٹھا یا' جو چاہا وہی پایا' اگر اپنے بیش رو ہزرگوں کی تو جہات اور تصرفات کے تھے لکھوں تو ان کے لیے دفتر جا ہمیں۔

میرے مشفق! اس طریقے کے اکثر اکا برنسبت آگا ہی اور مشاہدے کو اس لحاظ ہے کہ مشاہدہ کرنے وال لحاظ ہے کہ مشاہدہ کرنے والے یاحق آگاہ کا وجود در میان سے اٹھ جاتا ہے بی ذاتی گمان کرتے ہیں اے کاش ایک کرتے ہیں اے کاش کہ بی ذاتی ہم ہے ابھی کوسوں دُور ہے کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا

قَلُلُ الْجِبَالِ وَدُونَهُنَّ حُتُوفٌ مرداي ربرونثانِ ديراست م كَيْفَ الوُصُولُ إِلَى سُعَادٍ وَ دُونَنَهَا منزل عشقت مكانِ ديمراست " تیرے عشق کی منزل کا مکان ہی اور ہے راوعشق کے رہروؤں کی علامات ہی دوسری

ہاں ہاں! نسبت آگاہی بھل ذات کا آئینہ ہے اور بینسبت سطوت محبت اور غلبہ شوق کی تا خیرے بیدا ہوتی ہے اور اس نبیت کا تعین صرف وہی علم کرسکتا ہے جوسا لک کو باریک اورنازك ترمقامات تك پہنچا سکے

ہر کس حکا ہے ہصور جر ا کند معشوق چوں نقاب زرخ برنم یکشد "محبوب جب این رُخ سے پردہ نہیں ہٹا رہا تو پھر ہر شخص اینے دل میں خیالی تصویریں کیوں سجارہاہے''

بلند ہمت ارباب سلوک نے اپنی تمام روحانی قوت اور توجہ اس بات بر مبذول رکھی ہے کہ لطیفہ مدر کہ کو بجز ایک حقیقت کے جسے حق کہتے ہیں اور پچھ معلوم نہ ہوسکے آپ کی وانش وبينش كا تقاضا ہے كدا ہے لطيفه مدر كدكو بھى بجزعكم هيقت حق باقى تمام آلائشوں سے پاكيزه خالی برگانداورصاف وشفاف رکھنے کے لیے انتہائی اہتمام کریں تا کہ تہیں استغراقِ کامل اور حضوری دائمی حاصل ہو جوتمام مقامات سلوک کی انتہاء ہے۔ بیآی کریمہ وات اللی رہک المسنتهي "(پاره: ٢٤ سورت: والنجم آيت: ١٦) (ايسالك مسالك حقيقت إتيرى انتاوصال ربی ہے) اس مقام کی طرف اشارہ کررہی ہے تا کہ اس حالت عظیم اور سعادت وائن کے وسیلے سے سالک جمل ذاتی ہے اس بلند مرہ بے پر فائز ہو سکے جہاں ظاہر وہاطن اور قلب و رُوح مِين بجر حقيقت حق سبحانهُ اور يجه تظرُّ بين آتا عنه نيز "كل شبيء هالك الا وجهه (یارہ: ۲۰ سورت:العنکبوت آیت: ۸۷) کے رموز واسرار بھی سا لک پررو نے روش کی طرح عیال ہو جاتے ہیں۔ بجداللہ! کہ طریقہ خواجگان قبرس اللہ اسرارہم میں بعض برگزیدہ اور مقبول در دیشوں کو مید دولت آغاز سلوک ہی میں بغیر کسی ظاہری وسینے کے صدقِ اعتقاد اور خلوصِ نیت کی ہدولت ممل طور پر حاصل ہو جاتی ہے بے شک جس نے پاٹا چاہا پالیا اور گر فتارِ شک بےنصیب رہا۔ والسّلام ذرّہ ذرّہ ورموہ گاہِ مصطفیٰ علیے

حضرت والد ماجد فرماتے تھے کہ ایک بزرگ نے توفیقِ الی سے دنیوی مشاغل سے

کنارہ کشی کر لی اور اپنی تمام تر توجہ حضرت پیغیبر علیہ کی طرف متوجہ ہونے اور درود پڑھنے میں صرف کر دی' سیجھ دنوں میں اس پر نسبتِ اولی ظاہر ہوئی اور آل حضرت علیصیہ ہے فیض یانے لگا اور اپنے آپ کو کمونی کے لقب سے مشہور کر دیا۔ اس تعلق سے کہ کمون کے معنیٰ پردے کے ہیں اور آنخضرت علیاتی نے طریق اولی کے ذریعے اسرار خفی سے سارے یر دے اٹھا دیئے تھے۔فر مایا: مجھے بھی اس بزرگ سے ملاقات اور دوئی کا شرف تھا'ایک دن اُن ہے سُنا کہ میں آل حضرت ﷺ کوخلاؤں میں دھرتی پر بیٹھنے اٹھنے بولنے جالنے اور كهاني ييني الغرض مرحالت ميس ويكمتا مول اورآ ل حضرت علي كي كوكى حالت مبارك بھی مجھ سے چھیی نہیں رہتی اور مجھ ناچیز پرحق سجانۂ وتعالیٰ کا یہ کرم خاص ہے۔ میں نے کہا: آپ کی انتہائی محبت کے سبب آنخضرت علیہ کی صورت کریمہ آپ کی توت متحیلہ میں رج بس پھی ہے دربنہ آپ کو آل حضرت علیائی کی رؤیت حقیقیہ نصیب نہیں۔ بیسُن کروہ کہنے لگے: اس بردلیل لائے تا کہ مجھے تصدیق حاصل ہو۔ میں نے کہا کہ فلاں آبیکا معنیٰ یا بدرو أحد كا قصه آتخضرت عليه استفسار سيجئ -اگرايها جواب ملے جوعلاء كنز ديك يقيني اور تحقیقی ہے تو ماننا پڑے گا کہ آپ کورؤیت حقیقیہ حاصل ہے اور اگر پچھ معلوم نہ ہویا خلاف حقیقت ظاہر ہوتو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کے دماغ میں آل حضور علیاتہ کی صورت خیالیہ بس رای ہے اس پراس بزرگ نے بچھ آیات واحادیث پڑھیں اور بزعم خولیش آتخضرت علیہ ا سے بار بار پوچھا مگر کچھ جواب نہ ملا۔ ہیں نے کہا:حقیقت واضح ہوگئی کہ فرطِ محبت کی وجہ سے آپ کے ذہن و خیال میں صورت خیالیہ کی کیفیت طاری رہتی ہے نہ کہ رؤست حقیقیہ۔حضرت دالا کے ہم نشینوں میں ایک اور بزرگ پریمی حالت طاری ہوئی تو آ ہے نے

فقیر(شاہ ولی اللہ) اس مقام پر ایک تحقیق پیش کرتا ہے اور وہ بیر کہ بھی بھی ایسے حضوری لوگوں کو آل حضور علی ہے تو ایسے عالم حضوری لوگوں کو آل حضور علی ہے تو ایسے عالم میں حالت خواب اور بیداری کی تمیز اٹھ جاتی ہے اور ان حضرات کو بغیر دقت نظر کے کا مُنات کے ذرّ ہے ذرّ ہے میں صورت محمدی جلوہ گرنظر آتی ہے اور اگر بیے بیفیت زندگی بھر طاری رہے تو بھی اسے درّیت حقیقیہ کہا جائے گا اور عالم خواب میں اُنبیاء و صالحین کے مُبشّرات اور تو بھی اسے روّیت حقیقیہ کہا جائے گا اور عالم خواب میں اُنبیاء و صالحین کے مُبشّرات اور

صونیاء کے اس حال میں کوئی فرق نہیں۔

ندگورہ بالا واقعہ میں شخص فدکور کا آیات و احادیث کے محانی آں حضور علیہ ہے دریافت نہ کرسکنا کچھ وجو ہات رکھتا ہے مثلاً یہ کہ اس بزرگ کی نسبت اس پایہ کی نہیں تھی کہ براہِ راست آنخضرت علیہ ہے سعاوم و اسرار کی گرہ کشائی کرسکے یا صاحب نسبت ابھی خام تھا'یا اس لیے کہ صاحب نسبت نے چند خاص اُمور میں آں حضرت علیہ ہے مناسبت پیدا کی نہ کہ یہ نسبت آل حضرت علیہ ہے کہ فدکورہ بالا صاحب نسبت بزرگ کے ادعائے مناسبت کو حضرت ولی اللہ ) کا گمان یہ ہے کہ فدکورہ بالا صاحب نسبت بزرگ کے ادعائے مناسبت کو حضرت والد ماجد نے آل حضور علیہ کی رؤیت حقیقہ کی ناممکن الوقوع ہونے کے سبب نہیں' بلکہ پھے اور وجو ہات کی بنا پر مستر و فر مایا تھا۔ ضمنا میہ بات بھی ان وجو ہات میں شامل ہوگئی۔ واللہ اعلم فیکھنے کی شبعت کیسے حاصل ہوتی ۔ واللہ اعلم فیکھنے کی شبعت کیسے حاصل ہوتی ۔ واللہ اعلم فیکھنے کینے کی نسبعت کیسے حاصل ہوتی ہوئی۔ واللہ اعلم فیکھنے کی نسبعت کیسے حاصل ہوتی ہوئی۔ واللہ اعلم فیکھنے کی نسبعت کیسے حاصل ہوتی ہوئی۔ واللہ اعلیہ کیکھنے کی نسبعت کیسے حاصل ہوتی ہوئی۔ واللہ اعلیہ کیکھنے کی نسبعت کیسے حاصل ہوتی ہوئی۔ واللہ اعلیہ کیکھنے کی نسبعت کیسے حاصل ہوتی ہوئی۔ واللہ اعلیہ کیکھنے کی نسبعت کیسے حاصل ہوتی ہوتی ہوئی۔ واللہ اعلیہ کیکھنے کی نسبعت کیسے حاصل ہوتی ہوئی۔

حضرت والد ماجدا ہے ایک ہم عصر بزدگ کی ملاقات کو گئے جونسیت او بسیہ میں مشہور اور حدر درجہ خوش طبع ہے۔ طویل گفتگو کے بعد حضرت والا نے انہیں فرمایا کہ آل حضرت عظیمینی کی روح شریف سے فیضان عاصل کرنا نسبت کے بغیر ناممکن ہے اور نسبت کا نقاضا یہ ہے کہ صاحب نسبت اور مرکز نسبت کے درمیان تمام احوال وا عمال میں موافقت ہوئیہ ہجا کہ آپ کو ایک تتم کی نسبت عاصل ہے کیکن اگر آپ فضول اور بے بودہ کلام سے اجتناب کریں اور اپنی زندگی کو سیرت نبوی کا نمونہ بنا کیس تو یقینا آپ کی نسبت مضبوط تر ہوجائے گی اور دیو فیض بھی کھی خوار ہوجائے گی اور دیو فیض بھی کھی جائے گئا کہ میں قدر بری بات ہے کہ چند گھٹیا قتم کی رکاوٹیس آپ کو پاکیزہ مقاصد تک بہنچنے سے رو کے ہوئے ہیں۔ شنخ میں آیا ہے کہ حضر سے والا کے بیکلمات اُن مقاصد تک بہنچنے سے رو کے اور فضول گوئی سے قدر سے رک کے۔

تفتنبندی مشائے کے ایک قول براعتر اض اور شاہ عبد الرحیم کا جواب فرمایا کہ شاکے میر مشائے کے بین کہ ہمارا آغاز مرمایا کہ شخص نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جونقشبندی حضرات کہتے ہیں کہ ہمارا آغاز منتہ یوں کا انجام ہے مالانکہ میں خواجہ نقشبندگی باتوں سے بیزار ہوں ہاں ہاں! ای بہاء الدین کی باتوں سے جس کا کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بایز بدکا انتہائی قدم بھی ان کے اولین قدم کونہیں جھوسکتا اور ہر مخص یہ جانتا ہے کہ جوشم بیجاس یا ساٹھ سال تک مجاہدے کرتا رہا ہوؤہ

مبتدی امروز کے برابر کیے ہو جائے گا؟ میں نے کہا بتم لوگ لیعنی سلسلۂ شطار میہ کے بیروکار
منازلِ سلوک کیے طے کرتے ہو؟ کہنے لگا: پہلے اسم ذات دوخر بی گیر چارضر بی اور پھرای
طریق سے شغلِ طریق نفی واثبات کرتے ہیں۔ میں نے کہا: اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ کہنے
لگا: شغلِ امہات اور اسائے ملتقہ کا ورد کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا: پھر؟ کہنے گئے: شغل کو بکو
پوچھا: اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا: شغل بے مثال میں نے پوچھا: پھر کیا کرتے ہو؟
کہنے لگا: اس کے بعد ہائے ہویت میں غرق ہوجاتے ہیں۔ میں نے کہا: نفش بندی سب سے
کہنے لگا: اس کے بعد ہائے ہویت میں غرق ہوجاتے ہیں۔ میں نے کہا: نفش بندی سب سے
کہنے لگا: اس کے بعد ہائے ہو یت ہیں اور شنخ نفش بندر حمد اللہ کے کلام کا یہی تو مطلب ہے نہ یہ
کے صوفیاء کے تمام احوال وآ ٹارآ غاز سلوک ہی ہیں اُن پرطاری ہوجاتے ہیں۔

حضرت والد ما جد کے خاص معتقدین میں سے شیخ امان اللہ نے ایک سوال کیا کہ جب
کوئی سالک کسی طریقہ صوفیاء کے اشغال واوراد پورے کر کے جمعیت خاطر حاصل کر لے تو
کسی وُوسرے طریقے میں واخل ہو کر اس کے اعمال واشغال میں منہمک ہونا اس کے بلیے
مفید ہے یا نہیں؟ اگر یہ بات اس کے لیے بہتر ہے تو اسے اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ آپ
نے فرمایا کہ ایک طریقے میں کمال حاصل کرنے کے بعد دُوسرے طریقے سے کسب فیض کرنا
مستحسن ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اسے اس طریقے کی نسبت حاصل ہوگ
اور ہر طریقے کی نسبت اور اس کے آثار مختلف ہوتے ہیں۔

مختلف سلاسل کی نسبتوں کے خصائص

واضح ہوکہ آپ کی زبان مبارک سے بارہ اخلوت میں سُنا گیا کہ مجھے جونسبت حضرت غوث الاعظم سے ملی ہے وہ بہت ہی صاف اور حدورجہ نازک ہے اور جونسبت مجھے خواجہ مختشہ ند سے ملی ہے وہ عام اس میں نقشہ ند سے ملی ہے وہ غالب تر اور حدورجہ مؤثر ہے۔ جمعیت قلب اور قبول عام اس میں برجہ اتم موجود ہے اور جونسبت خواجہ معین الدین سے پائی ہے وہ عشق کے قریب تا ثیراساء بررجہ اتم موجود ہے اور جونسبت خواجہ معین الدین سے پائی ہے وہ عشق کے قریب تا ثیراساء اور صفاع دل کی مظہر ہے ۔ کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کو آپ کے الفاظ تو یا وہیں رہے کا مرمطلب تقریباً بہی تھا۔ واللہ اعلم

نیز آپ کی باتوں اور کمل ہے اکثر و بیشتر مترشح ہوتا تھا کہ کی ایک طریقے کے بزرگ کو دوسرے طریقے کے بزرگ پرفضیلت یا ترجیح دینے کوخاص طور پر اس انداز سے کہ کسی ایک کی تنقیص مقصود ہو آپ ناپند فر ماتے تھے۔

نقر (شاہ ولی اللہ) نے صلوۃ موسم کے متعلق صوفیاء اور محد شین کے اختلاف پر سوال
کیا تو فرمایا: کلام صوفیاء سے قطع نظریہ مطلق نوافل میں داغل ہے گیر کیوں نہ اسے نقل ہی کی
نیت سے ادا کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت والا راتوں کو عبادت سے زندہ رکھا کرتے تھے
اور نوافل میں تعدادِ رکعات کی بجائے نشاطِ رُوح اور حضورِ قلب کا زیادہ خیال فرماتے تھے۔
بعض طالبانِ سلوک کی تربیت کے پیشِ نظر فرمایا کہ عدم اور فیبت کے وقوع پذیر
مونے کے بارے میں ہمارے زمانے کے ارباب سلوک نے جن باتوں کو قابل اعتی دسمجما
مونے کے بارے میں ہمارے زمانے کے ارباب سلوک نے جن باتوں کو قابل اعتی دسمجما
مرائیس کے دماغوں پر تیخیر معدہ کے اثر ات چڑھتے ہیں تو نیندگی ہی ایک کیفیت ان پر طاری
ہوجاتی ہے اور وہ اپنے آپ میں کھوجاتے ہیں۔ اگر چہاس کا آغاز حضرت جی سحان ہو تعالیٰ کی
طرف توجہ کرنے سے ہی کیوں نہ ہو باتی رہا ان کا عدم تو بسیار خوری کی وجہ سے جب ان پر
نیان اور بے خودی کا دورہ پڑتا ہے تو اس کے سبب آئیس یوں محسوس ہوتا ہے کہ ساری تو ت

مجھے پچھ پچھ یاد آرہا ہے کہ حضرت والا کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی کہ ان دنوں میرے دل میں ذکر جاری ہو چکا ہے آپ نے ہنس کرفر مایا کہ اگر واقعی ذکر جاری ہے تو مبارک ہو بعد میں اس نقیر سے فر مایا کہ لوگوں پر خفقان کا دورہ پڑتا ہے تو وہ سجھتے ہیں کہ لطیفہ ' قلب جاری ہوگیا ہے۔

کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ ہرانسان کے دل بلکہ تمام اعضاء میں ایک متحرک نبض موجود ہوتی ہے اور اس کے حرکت میں آنے یا نہ آنے سے کمال انسانی میں کچھ فرق نہیں پڑتا' ہاں! البت اگر اس حرکت کوکوئی شخص اسم ذات خیال کرے اور یہ خیل اس پر غالب آجائے تو یہ فائدہ ہوگا کہ اسم ذات اس کے دل پرنقش ہوکررہ جائے گا' ایس حالت میں لاکن' اعتبارِ خیلی ہے نہ کہ حرکت ۔ واللہ اعلم میں لاکن' اعتبارِ خیلی ہے نہ کہ حرکت ۔ واللہ اعلم ترقی مدارج کی حقیقت

فر مایا کہ موت کے بعد ترقی درجات ایک نا قابل ا تکار حقیقت ہے مگر اس سلسلے میں بیہ

بات کھنگتی ہے کہ جب اس عالم میں ایک عام آدمی بھی دس گنا یا سوگنا ترتی حاصل کرتے ہزاروں علاء ومشائ کے مقامات طے کر کے انبیاء واولیاء کا ہم سربن سکے گاتو بچھ مدت بعد ان اولوالعزم ہستیوں اور اس عامی میں کیا فرق باقی رہ جائے گا؟ میہ خیال آتے ہی کشفی طور پر جواب ملا کہ وہاں ہڑ خص کی ترقی اپنے اپنے مقررہ مقام کے اندر ہوگی کیونکہ اس عالم کا ہر مقام اپنے اندر استے بیاؤ شاخیں مراجب اور درجات رکھتا ہے کہ جس کی کوئی صدو نہایت نہیں اس مقام کے مختلف ذیئے مراجب اور درجات کے کہ جس کی کوئی صدو نہایت نہیں اس مقام کے مختلف ذیئے مراجب اور درجات طے کرنے کو میہ جھنا خلاف حقیقت ہے کہ وہ ایک مقام سے دُوسرے مقام پرترتی کررہا ہے بلکہ اس کا میہ و حائی سفراپنے بی مقام کے آخری حدود تک جاری رہ سکے گا۔

اس سلسلے میں کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کے نزدیک موت کے بعد ترقی مدارج
اس لیے نصیب ہوتی ہے کہ مادی وجود کے تمام اجزاء گھل کرختم ہوجاتے ہیں اور ملکوتی قو تمیں
پوری طرح ظہور پذیر ہوجاتی ہیں نیز اللہ تعالی نے ہرخض کوایک خاص استعداد دے کر بیدا
کیا ہے جسے فرمایا: 'وما منا الا له مقام معلوم ''(الفنف: ۱۹۲۱ (ہم میں سے کوئی ایسانہیں
جس کے لیے ایک مقام معلوم مقرر نہ کیا گیا ہو) الہذا مرنے کے بعد جب انسان کے اندر
چھیں ہوئی ہیری تو تیں اور مادی وجود کے فائی اجزاء منتشر ہوجانے سے صفائے رُوس اور رونی نوری پیدا ہوتی ہے تو انسان اپنے اس مقام کو پالیتا ہے جسے مقام معلوم کہا گیا ہے۔
سلطان الحارفین کے قول کی نشر تکی سلطان الحارفین کے قول کی نشر تک

فرمایا: جب بین زرق برق لباس پہنتا اور بان چبا تا تواہیے آپ بین ایک ترقی محسوس کرتا' کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہنا ہے کہ اس قتم کے واقعات سے آپ کی طہارت و با کیزگی اور نفاست طبح کا اندازہ ہوتا ہے۔

حضرت دالد ماجد سلطان العارفين كاس قول كالمعنى بيان كرتے ہوئے كر السوبة المناس عن ذنو بهم و توبتی عن قول لا اله الا الله "فرماتے تھے كه لا اله الا الله المناس عن ذنو بهم و توبتی عن قول لا اله الا الله "فرماتے تھے كه لا اله الا الله ميں في واثبات كا جھم أہم جب كل شيء هالك الا وجهه كا جلوه نظر آیا او چوائي كس كى كريں؟ باوجوداس كے كر فواص في كو هيقت غير ثابتہ جھتے ہيں مر بھى بھى جب غير الله كى جانب سے الممينان والنفات اور خوف وخطركى كيفيات دل ميں كھنكى ہيں تو انہيں مثانے كے جانب سے الممينان والنفات اور خوف وخطركى كيفيات دل ميں كھنكى ہيں تو انہيں مثانے كے

کیفی وا ثبات کاشغل اختیار کرنا پڑتا ہے۔

لہوولعب سے اجتناب صفائی قلب کا ذریعہ ہے

فرمایا کہ طالب علمی کے زمانے میں میرے ہم سبق لیا کے شطرنج کا سامان اور ایک کتاب لائے مگرمطالعہ کے باوجود وہ کچھ نہ مجھ سکے مجھے دی تو میں نے کہا کہ میں تو مُہرُ وں کے نام اور اُن کی جالوں سے بھی بے خبر ہوں جھے انہوں نے اس بارے میں کھے باتیں بتلائیں کھرمیں نے اس کماب کا مطالعہ کیا اس میں کھیل سے متعلق لمبی چوڑی ماتیں درج تھیں' مگر عبارت میں بچھ غلطیاں اور تبدیلیاں تھیں' میں نے اُن کی اصلاح کر دی اور پھر ہر روز اس کتاب کا ایک آ دھ سبق اپنے ہم درسوں کو سمجھا تا'جس سے دہ بہت خوش ہوتے اور اس انداز ہے شطر نج کھیلتے 'انہی دنوں میں بیار ہو گیا' دلی سکون جاتا رہا اور سخت پریشان ہوا' جب چھپر کے'' کانول' پر نظر پڑتی تو مجھے شطر کج کے ممبر ہے اور دوستوں کا تھیل ماو آ جاتا۔ حضرت حافظ سے بہت التجاکی کہ اس مصیبت سے نجات ماؤں تو فرمایا کہتم ہرحال میں حضرت خاتمیت علیدمن الصلوة اتمهاومن التسلیمات ایمنها سے تربیت لینے کے عاوی رہے ہو اس کیے کنڑت سے درود یا ک پڑھوا درای بارگاہ بیں التجا کرؤ میں نے کثرت سے درود پڑھا اور بارگاہ نبوت سے التجا کی تو کافی تکلیف کے بعد اس مصیبت سے جان چھوٹی اور شطر کج کے مُبروں کے نام اور کھیل کے طریقے میرے دل سے محوجو گئے اس پر اللہ کاشکر ہے۔ والدين كيساته ينكي واحسان كاعجيب نكته

فر مایا: لوگ بیجھتے ہیں کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ حقیقت میں ان کے ساتھ جتنی بھی نیکی کی جائے وہ اس سے بھی زیادہ کے مستحق ہیں کیکن میرے نزد یک میہ بہت ہی آ سان ہے کیونکہ والدین تو معمولی می دل جوئی سے بھی انتہائی مسرور ہوجائے ہیں اور اولا دے معمولی احسان کو بھی انتہائی پدرانہ شفقت کے سبب بہت بڑا احسان سیجھتے ہیں۔

کے اصل نیخ میں عبارت ای طرح ہے:" درابتدائے حال ہم در شان ما کتابے در حیل شطر نے آ آ دردنہ" جس کا کوئی مفہوم ہیں نکلتا ہم نے "ہمدرسان ما" کی صورت میں ترجمہ کیا ہے۔
تر درنہ " جس کا کوئی مفہوم ہیں نکلتا ہم نے "ہمدرسان ما" کی صورت میں ترجمہ کیا ہے۔
تر ا

# كيفيت وحالت كي حفاظت كاطريقه

فر مایا: جب حق سبحانهٔ و تعالی کسی کو حالت اور کیفیت عنایت فر مائے تو اس کی حفاظت کا طریقہ بیہ ہے کہ صاحب کیفیت و حالت اپ آپ کوکسی دُوسری چیز میں مشغول نہ کرے اور اسے جس جگہ پر بیر کیفیت حاصل ہوئی ہے وہیں ٹیکا رہے اور اگر ممکن ہوتو جس ہیئت میں جیٹا ہے اس میں بھی تبدیلی بیدا نہ کرے اور جس بخن سے بید کیفیت طاری ہوئی ہے بجز اس کے اور کوئی بات زبان پر نہ لائے جیسا کہ حافظ شیر ازی رحمہ اللہ نے فر مایا ہے:

وی بات ربان پر شدلاسے جیس مدم تھے۔ اور المرسنت آرہمیں مشرب است بس ایں جا فنو نِ شیخ نیر ز و بہ نیم جو دل رابدسنت آرہمیں مشرب است بس ''اس دنیا میں مشائخی کے ہنر بچھ وقعت نہیں رکھتے 'کسی دل کوراضی کروبس بہی مشرب

خودساخة مشائخ كى عتياريا<u>ل</u>

فرمایا: بعض خودساختہ مشائخ کی زبانوں سے ایسی باتنیں نکل جاتی ہیں' جن برفراستِ
کشفی وعقلی کا اختمال ہوسکتا ہے اور بچھ چیزوں سے بے رغبتی دکھلا کریہ باور کراتے ہیں کہ یہ
چیزیں انہوں نے حق سجانۂ وتعالی کی خاطر جھوڑ رکھی ہیں' حالانکہ وہ چیزیں ان کی ضروریاتِ
زندگی سے زائد ہوتی ہیں۔

ر مدن السمجھی آپ یوں فرماتے تھے کہ اس شعر میں شیخ سے مرادشیخ حقیقی ہے جسے مقام ارشاد اور بھی آپ یوں فرماتے تھے کہ اس شعر میں شیخ سے مراد وہ قلب سلیم ہے جو طلب غیر سے خالی اور محفوظ ہواور فنون شیخ عطا ہوا ہے اور دل سے مراد وہ قلب سلیم ہے جو طلب غیر سے خالی اور محفوظ ہواور فنون شیخ

ہے مرادتفرن اور کشف ہے۔

تميا كونوشي اوز بارگاه نبوي علية

جب بھی تمبا کونوشی کی بات چل پڑتی تو اس کی قباحتوں پر سوائے قطعی حرمت کے آپ

ہمت سے دلائل اور شواہد پیش فرماتے تھے چنانچہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ لا ہور میں دوعزیز

رہتے تھے ان میں سے ایک فاضل ورولیش اور جامع کمالات ہونے کے باوجود تمبا کونوشی کا
عادی تھا اور دوسراعام شم کا درولیش تھا گرتمبا کو سے پر ہیز کرتا تھا۔ دونوں نے عالم مثال میں
ایک ہی رات اور ایک ہی وضع میں حضرت رسالت پناہ علی نے یارت کی گویا یہ عالی
درولیش آپ کی مجلس میں جیھا ہے گراس فاضل کو جیھنے کی اجازت نہیں مل رہی۔ عالی فقیر

نے اہل مجلس سے فاضل عزیز کو بیٹھنے کی اجازت نہ ملنے کا سبب پوچھا تو جواب ملا کہ یہ خص تمبا کونوشی کرتا ہے حالانکہ آنخضرت علیاتہ اسے ناپند فرماتے ہیں سنے اُسٹے ہی بتقاضا کے نفیجت ارادہ کیا کہ یہ بات اس فاضل تک پہنچا ہے جب اس کے گھر ہیں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ سخت رہ فی غیر بنتا ہے اور رور ہا ہے سبب بوچھا تو اس نے وہی بارگاہ نبوی میں حاضری کی اجازت نہ ملنے کا قصہ کہرسایا۔ اس عامی درولیش نے کہا جہمیں مبارک ہو کہ آس حاضری کی اجازت نہ ملنے کا قصہ کہرسایا۔ اس عامی درولیش نے کہا جہمیں مبارک ہو کہ آس حضرت علیات کی ناراضگی کا سبب میں نے اہل مجلس سے بوچھا لیا تھا جو تمبا کونوشی ہے اس فاضل کونش سے بھی تو ہر کی اے دوسری فاضل نے اس وقت حقہ اور نے کوئلز سے کیا اور تمبا کونوش سے بھی تو ہر کی اے دوسری رات دونوں نے ایک ہی وقت اور ایک ہی منظر میں خواب میں دیکھا کہ گویا اُس فاضل کو تمام رات دونوں سے ایک ہی وقت اور ایک ہی منظر میں خواب میں دیکھا کہ گویا اُس فاضل کو تمام اللے ماللے میں سب نے اور آل حضرت علیات و اللے مارے ہیں۔

فرمایا کہ ہمارے ایک بزرگ دوست خودتم باکونوشی نہیں کرتے ہے گرم ہمانوں کے لیے گھر میں گئے کا انتظام کر رکھا تھا' عالم مثال میں دیکھا کہ آں حضرت علیہ اس کے جھونیرڑے میں اشریف لائے ہیں اور اندر آنے کے بعد ناپندیدگی سے واپس لوٹے 'یے شخص آپ کے بیچھے چھھے دوڑ ااور تاپندیدگی کا سبب یو چھا' آپ نے فرمایا کہ تہمارے گھر میں ھے' چہلم اور نے موجود ہے' جنہیں میں پیند نہیں کرتا۔

# تمبا كونوشي برعاكم مثال مين تنبيه

فرمایا: ہمارے محلے میں ایک درزی رہتا تھا' ایک دن اسے میں نے بلوا بھیجا' بُلا نے والے نے دیکھا کہ دہ مُر دہ پڑا ہے اوراس کے ورثاءاس پررورہ ہیں' کفن وفن کا انظام کیا جارہا ہے' کچھ دیر بعد میں جامع مسجد کو جارہا تھا کہ اسے بازار میں کھڑا دیکھ کرمتنجب ہوا اور اس سے اس کا حال پوچھا' اس نے کہا: میرا قصہ بھی بجیب ہے' میں اس محلے کی گلیوں میں جا رہا تھا کہ ایسے میں دو ہیبت ناک مردغضب ناک شکل میں میرے سامنے آئے' ان میں سے ایک نے کہا تھا ہوگر گر پڑا اور بظاہر مرگیا' مجھے اٹھا کر گھر لائے' کفن کا ایک نے جھے تھیٹر مارا تو میں بے ہوئی ہوکر گر پڑا اور بظاہر مرگیا' مجھے اٹھا کر گھر لائے' کفن کا انتظام کیا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دونوں آ دی جھے لے کرایسی جگھے اپنے مردار کے سامنے بہت سے لوگ جمع سے جن کی شکلیں انسانوں سے مختلف تھیں ۔ جھے اپنے سردار کے سامنے ب

گئے اس نے کہا: جسے ہم نے بلوایا تھا وہ بیتو نہیں اسے جہاں سے لائے ہو وہیں پہنچا آؤ۔ جب وہ مجھے لے کر واپس ہونے لگے تو بیچھے سے آواز آئی کہ اسے ذرا اِدھر لانا بیتمبا کونوشی کرتا ہے کیے کہ کہ رانہوں نے لوہے کا فکڑا گرم کر کے میری ران کو واغ دیا میری ران جل گئی اور میں اسی حالت میں بیدا ہوا تو دیکھا کہ عزیز واقارب مجھے نہلا کرکفن پہنانے کا ارادہ کر

رہے ہیں۔ شاہ عبدالرجیم کاعلمی مقام

ایک دن حضرت والد ماجد باتوں باتوں میں مجھے سے فر مانے سکے کہ یہ آ دم بنوری کے ا کابر خلفاء میں ہے۔ سیدعلیم اللہ نے تمبا کونوشی کی مُرمت میں ایک رسالہ لکھا' اور آ ہی کریمہ "تساتسي السسماء بدخان مبين " (ياره: ٢٥ سورت: الدخان آيت: ٩) اورالي آيات وامثال اس میں بطور دلیل پیش کیس اور میرسالہ دوافغان مولو ہوں کے ہاتھ میں دے کرعلمائے دہلی کے پاس بھیجا' بدوونوں پٹھان مولوی سب سے پہلے میرے پاس لائے میں نے کہا کہان بیہورہ ولیلوں سے بچھ کام نہیں جلے گا'اور اِس آیت کی تفسیر میں علمائے حق نے جو بچھارشاد فرمایا ہے میں نے وہ بیان کیا اور اس سے متعلق احاد بیث اور روایات فقہی کا حقیقی مفہوم اُن پر واضح کیا' اس سے وہ قدرے ناخوش ہوئے اس کے بعدوہ دونوں شہر کے نامور فاصل ملآ یعقوب کے درس میں ملے گئے دیکھا کہ وہ مجلس درس میں تمباکونوشی کر رہا ہے۔ یہ دونوں معترض ہوئے تو ملا لیقوب نے کہا کہ میں مجلن درس میں اس لیے تمبا کونوشی کر رہا ہوں ک لوگوں براس کا مباح ہونا واضح ہو۔اگر کسی کواس مسئلے میں کوئی شک ہے تو وہ میرے سامنے بیش کرے افغان مولو ہوں نے اس رسالے میں سے بعض فقہی روایات اور ا حادیث بیان كيں توملا ليقوب بجيڑك أثھا اور معمولي توجه سے ان كے دلائل رد كروہيے۔ دونوں شكسته ول اور مملین ہو کرواپس لوٹ آئے اور صورت حال مجھے بتلائی۔ میں نے کہا: تم نے تمبا کو کی حرمت کا دعویٰ کیا اور دلیلیں میہ بیش کیں تو کام کیسے چلنا۔اب جاؤ اور اس ہے آ میہ کریمہ "يايها النبي لم تحرّمُ ما أحل الله لك" (إره: ١٨ سورت: تريم آيت: ١) كا شان زول بوچھؤبس یہی تو کیے گا کہ حضرت رسالت بناہ ﷺ ستیرہ زینب رضی اللہ عنہا کے گھر میں شہد تناول فرماتے عظ جس سے باقی از دائ مطہرات کو رشک آیا اور آل حضرت علی کی

### Marfat.com

خدمت میں عرض کی کہ آپ کے دہمن مبادک ہے مغافیر کی ٹو آئی ہے۔ آپ نے فرمایا: میں نے مغافیر کھیوں ہی نے مغافیر کھیوں ہی نے مغافیر کھیا ہو۔ چنا نچہ آل حضرت علیہ ہے اس شہد کوا ہے او پرحرام قراروے دیا تو ہے آب نازل ہوئی۔ جب اتنا کہ چکے تو پھراس سے بوچھو کہ اس ناپند بدگی کا سب کیا تھا تو غالبًا بھی کہ گا کہ نازل کہ ناز کو گاراس سے بوچھو کہ اس ناپند بدگی کا سب کیا تھا تو غالبًا بھی کہ گا کہ نازوشکوار یو پھراس سے بوچھا کہ رہے وحدیث میں آیا ہے کہ جو خص ان دو سبز یوال (بیاز ووہ کہ گا:ان کی خراب بو۔ پھراس سے بوچھا کہ رہے وحدیث میں آیا ہے کہ آل حضرت تو وہ کہ گا:ان کی خراب بو۔ پھراس سے بوچھا کہ رہے وحدیث میں آیا ہے کہ آل حضرت تو وہ کہ گا:ان کی خراب بو۔ پھراس سے بوچھو کہ اس کی گائی ہے کہ آل حضرت میں ہوئی کہ اس کہ کہ آل کے کہ آل حضرت میں ہوئی کہ اس کے کہنا کہ جہ نہوں نے کہی تمباکو نوش نہیں کی ان سے بوچھو کہ اس کی بُو اُن کے دماغوں کو کس قدرنا خوش گلتی ہے جب بی ثابت ہوگیا کہ اس میں بداؤ ہے تو اہلِ احتیا کے اور صاحبان ورع و تقوی کے اور اس انداز سے سوالات کے حمل یعقو ب نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور مجل ورس سے جہم ہٹا دی۔

کا تب الحروف کہتا ہے کہ حضرت شارع علیہ السلام نے ہمیں دوسم کاعلم عطافر مایا ہے:
علم مصالح اور علم شرائع مصالح ہے ہماری مرادیہ ہے کہ چار خصاتیں لیعنی طہارت خشوع ،
سخاوت اور عدالت اور وہ تمام أمور جو اُن سے تعلق رکھتے ہیں نیز کلمہ حق کو بلند کرنے کے
لیے ملا اعلیٰ (مجلس بالا) کا ارادہ و اشارہ اور وہ تمام مقامات جو اس سے راہ سے تعلق رکھتے
ہیں رضائے الہٰی کا موجب بنیں اور ان خصائل اربعہ یا اُن سے متعلق دیگر اُمور کے
مدّ مقابل خصائل و عادات غضب الہٰی کا سبب بنین آ س حصرت علی نے ہوسم کے اخلاق
تامہ واضلہ مثلا شجاعت وغیرہ کی دعوت دی اور بیہ تمام اُمور دراصل عقلیات کے تحت آئے
ہیں اور ہم ان کومصار کے کے نام سے یا دکرتے ہیں شرائع سے ہماری مراداحوال و اعمال کے
شرعی بیانے والم الا دقات اور وہ امور ہیں جو اُن سے تعلق رکھتے ہیں اور بیسب کے سب
بندگی محض کے شمن میں آتے ہیں 'یعنی عقل اگر چہ ان پیانوں اور اصولوں کی خوبوں اور

خاصیتوں کواور اُن کے نازل ہونے کی وجوہات اور مصالح کو جان علیٰ ہے مگر ان کے قائم كرنے اوران پر كاربند ہونے كے سلسلے ميں انجام اور نتيج كوكوئى دخل نہيں ہوتا كه ملاء إعلىٰ ميں ان اعمال واحوال میں ہے کون می چیز رضائے الہی کا موجب اور کون می بات ناراضی خدا کا سبب ہے گی اور مصالح شرعی کی بیہ بات بھی ہماری عقل میں نہیں ساسکتی کہ ملا اعلیٰ کی توجّہ عبادت گزاروں کونفع و فائدہ اور گنہ گاروں کو گزند کیوں کر پہنچا سکتی ہے مثلاً ہم سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا یاد کرنا ذریعۂ نجات ہے مگر ریہ کہ خدا کو کسی صفتِ خاص سے اوقات خاص میں یاد كرنے ہے فرض تو اوا ہو جائے گا' مگر ملاء اعلیٰ میں اس كے ردّ و قبول كی جو حيثيت و مقام مقررہے اس کا ادراک واحاطہ ہماری عقل نہیں کرسکتی میرا فدہب سے ہے کہ شرائع حکم شریعت کے بغیر ٹابت نہیں ہوسکتیں اور مصالح کو ہماری عقل حضرت پیٹمبر علیہ کی بعثت سے بل بھی اوراس کے بعد بھی بھی رہی ہے۔اس لیے قیاس جلی اورنص سے ٹابت شدہ تھم کے مقابعے میں ایسے غیر قیاسی احکام کوجن کے متعلق کوئی نص بھی نہ ہو تھکم شرعی نہیں کہا جائے گا۔مصالح شری کے من میں رغبت رضائے الہی اورخوف غضب حق 'اصل چیز ہوتی ہے۔ہم جانتے ہیں كەسوئے جاندى كے برتنوں اور رئيتى لباس سے منع كرنے كا سبب ان ميں موجود كراہت انسان کی خودغرضیٔ خود پسندی اور اسراف ہے۔اس حکم میں قابل توجہ اور اصل چیز دونوں میں موجود ذاتی تباحت ہے خواہ کوئی شخص نضول خرجی اور خود پسندی سے بیچنے کی غرض سے اجتناب کرے یا بیہ چیزیں پیشِ نظر نہ ہول ٔ دونوں حالتوں میں اس کی نہی قائم رہے گی یا تی رہا یا قوت و زمرداور قیمتی شالول کا استعمال تو ان میں اگر چه *تریر و طلاء سے زیا*دہ خود پیندی اور عجب كا اظهار كيول ندمومكر چونكدان كے ليے ذاتى قباحت كى طرف شارع عليه السلام نے کوئی اشارہ نہیں کیا' اس لیے اگر کوئی شخص ذاتی مفاد اور خود بیندی کی نبیت ہے انہیں استعمال كرية قباحت اورضرر ماما جائے گا۔ بصورت ديگران كے استعمال ميں كوئى حرج نہيں اس علم وعقبيره كوقبول كرنا جا ہے۔

موسيره وبون مره چاہيے۔ قال را بگذار مرد حال شو

فرمایا:خواجہخورد نے بجھے وصیت کی تھی کہ درس ویڈ ریس اور غیر ضروری کتابوں اور کھانیوں سے اپنے آپ کو دُوررکھنا کچ تو ہیہے کہ جب تک ان چیزوں میں تحور ہا' اس نسبت ، روحانی کے عجیب وغریب آثار جھے پرظاہر نہ ہوئے۔

یکھ کچھ کچھ یا دیڑتا ہے کہ کی شخص نے حضرت والاسے سوال کیا کہ حضرت شنخ ابوالفتح اور مخدوی شخ محمد قدی اللہ اسرارہا کی نسبتوں میں کیا فرق ہے؟ فرمایا: شخ ابوالفتح کونسبت عشق حاصل تھی اور حضرت مخدوم نسبت شہودر کھتے تھے۔

حقيقت كيمياء

فر مایا: شخ ملک یار تران اہل بیت نبوی کی نسبت سے مناسبت کامل رکھتے تھے فر مایا کہ ایک فر مایا : شخ ملک یار تر ان اہل بیت نبوی کی نسبت سے مناسبت کامل رکھتے تھے فر مایا کہ ایک شخص نے مند ومی اخوی شنخ ابوالرضا قدس مر ہ کی خدمت میں خط کھا ، جس میں سلوک راہ اور حقیقت کیمیاء کے وجود یا عدم کے بارے میں سوال کیا 'آپ نے جواب کے لیے خط مجھے دیا 'میں نے اسے لکھا:

"اذا تزوجت الاجساد و تُنجسّدت الارواح حصل المقصود"-(جب اجزائے مادی یک جان ہوجا کیں اور ارواح وجود کی شکل اختیار کرلیں تو مقصود

حاصل موجائے گا)

زندگی گزارنے کا گر

رمرن والد ماجد کے خلصین بیں ہے ایک نے سوال کیا کہ لوگوں بیں زندگی کیے گرارنی چاہیے تو آپ نے فرمایا: ''کھن فسی الناس کا حدد من الناس ''(لوگوں بیں اُن جیسیا ہوکررہ) پھر پوچھا: حق سجانۂ وتعالیٰ تک تنجیخ کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا: ''رجال لا تسلیم میں تبحیارة ولا بیع عن ذکر الله ''(پارہ: ۱۸ سورت: نورا آیت: ۲۷) (خداکوپانے والے وہ مردان راہ خدایی جمنیں کاروبار اور مفاوات ذکر خداسے نیں روکتے )۔ عدل واتصاف

مرن ورسی ایک دفعہ حضرت والد ماجد سفر میں تھے۔ آپ کے ساتھی بہلی پر باری باری سوار ہوتے سے دوران سفر بعض دوست اپنی باری سے زیادہ سوار ہوئے تو حضرت والا نے فرمایا بہلی کے سواردل سے پوچھوکہ آیے کر بحد 'اعدادوا ہو اقسر ب المتقویٰ ''(پارہ: ۲'سورت: ماکدہ کے سواردل سے پوچھوکہ آیے کر بحد 'اعدادوا ہو اقسر ب المتقویٰ ''(پارہ: ۲'سورت: ماکدہ آیے درائح نے اشارہ بجھ لیا اور آیے درائح نے اشارہ بجھ لیا اور بہلی سے شیخ بدرائح نے اشارہ بجھ لیا اور بہلی سے نیچ اُر کر کہتے گئے: حضرت بیاآیت پارہ ' یعتدوون ''میں ہے۔

## باید که هرجاروی طالب مردے شو<u>ی</u>

مینے امان اللہ نے کابل جانے کا قصد کیا اور حضرت والاسے دعا کی خواہش کی' آپ نے فر مایا: جہاں بھی جاؤ اہل اللّٰہ کی تلاش کرتے رہوٴجس سالک یا مجدوب میں بھی معنیٰ حقیقت کی خوشبو یاؤ' بلاتا خیراس کی صحبت اختیار کرو' میہ گئے اور آپ کے فرمان برحمل کرتے رہے' جب والبس لوفے تو حضرت والا کے سامنے کھڑے ہو کر بیشعر پڑھا:

آ فاقها گردیده ام مهربتان ورزیده ام بسیارخوبان دیده ام اما توچیزے دیگری

سيخ اكبراورشاه عبدالرجيم رحمهما الثدنعالي

حضرت والد ما جدیثنے محی الدین ابن عربی کی بہت تعظیم کرتے ہتھے اور فر ماتے ہتھے کہ اگر میں جاہوں تو فصوص کو برہر منبر بیان کر کے اس کے تمام مسائل کے اثبات کے لیے آ بات واحادیث سے دلائل پیش کروں اور اِس انداز سے بیان کروں کہ کسی کا شک باقی نہ رہے مگراس کے باوجود آپ وحدۃ الوجود کے گھٹم کھلّا بیان سے احتر از فر ہاتے تھے کیونکہ ان دّور کے اکثر لوگ اس کے بیجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے اور نا بھی کی بناء پر الحاواور زندیے کے بھنور میں چھنس جاتے ہیں۔اس احتیاط کے باوجود بھی آپ کی کئی تقریروں میں وحدۃ الوجود كا رنگ جھلكتا تھا'اور اس فقير ( شاہ ولي الله ) كورسائل وحدۃ الوجود كےمطالعه كي اكثر رغبت دلا ما کرتے تھے نیز اس نقیر نے لوائح (مصنفہ جای رحمہ اللہ) شرح رہا عیات (مصنفہ بابا طاہر رحمہ اللہ) اور مقدمہ شرح لمعات (مصنفہ عراقی رحمہ اللہ) بورے غور وخوض کے ساتھ حضرت والاسے بڑھی ہیں ادر بعض یاران حلقہ نے ' نفترالنصوص' ، بھی حضرت والا ہے بڑھی۔ان کے ساتھ بھی بھار فقیر بھی شامل ہوجاتا تھا۔ آب ان مسائل کاحل بخو بی فرماتے تھے۔ ربطِ حادث باقدیم کی تحقیق کرتے ہوئے بار ہاحضرت والاسے بیمثیل سی فرماتے تھے کہ جن معلوم شکلوں کو ہم دیکھتے ہیں خارج میں ان کا ثبوت و وجود کوئی بھی نہیں محض ہماری قوت علمیہ کے سہارے موجود ہیں اور بیسب کی جارا ہی علم ہے جو مختلف رنگوں اور شکلوں میں مهودار موتاب بلاشبهان صورتول كوجم عين علم بهى نبيس كهدسكة كيونكد جب علم تها توبيصورتيس تہیں تھیں اور انہیں علم سے جدا بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان تغیّر پذیر صور توں اور ہیولوں کو خارج میں وجود وشکل دینے والا اور انہیں ایک حقیقت بنانے والاعلم ہے علم اگر چہ بیرنگ ہے مگر

مختلف رنگ اس کی بیرنگی میں کوئی مزاحمت نہیں کر سکتے۔

آیہ کریمہ 'وگھ و مَعکم ''(پارہ: ۲۷ سورت: الحدید آیت: ۳) کی تشریح میں فرمایا کرتے سے کہ بیہ معیت محض علم کے مہار نے ہیں 'بلکہ خارج اور حقیقت میں بھی موجود اور ثابت ہے اور اس سے کوئی خلجان بیدانہیں ہونا چاہیے کیونکہ بیہ معیت معیت کے ان معنوں میں نہیں جو بحو ہر کو بو ہر کے ساتھ واصل ہوتی ہے بلکہ بیہ معیت حادث باقد نیم ایک لطیف ترین معنی ہے جسے ان معیتوں سے دُور کا بھی واسط نہیں۔ معیت حادث باقد نیم ایک لطیف ترین معنی ہے جسے ان معیتوں سے دُور کا بھی واسط نہیں۔ و کہ گھ معیکہ کی عالم ان تشرین کے

و هُو مَعكم كى عالمان تشریح فرمایا: ہر تخص نے اپنی استعداد کے مطابق معیت کے مسئلے سے نطف اٹھایا ہے۔ ایک

گروه نے یہ بھولیا ہے کہ تق سجان و تعالی اپنے علم قدرت مع اور بھر کے ساتھ ہمیں محیط ہے جیسا کہ فر مایا: 'ما یہ کون من نجوی ثلثة ' (پارہ: ۲۸ سورت: مجادلہ آیت: ۷) اور آیک گروه نے بھی عیاں دی کی کر کہا کہ ہرفتل اور انفعال اور ہر حرکت اور صفت جوعالم ہیں ظاہر ہوتی ہے خصرت میں سجان و تعالی ہے ہے جیسا کہ فر مایا: ' قسل کسل من عند اللّه ' (پاره: ۵ فر سورت: النماؤ آیت: ۸۷) اور ' و ما بکم من نعمة فسمن اللّه ' (پاره: ۳۱ سورت: الحل آیت: ۵۸) اور ' و ما بکم من نعمة فسمن اللّه ' (پاره: ۳۱ سورت: الحل میں جائے میں جو بی ہے فیر تو ہے بی نہیں جیسا کہ فر مایا: ' کسل شسی ھالک الا و جھه ' (پاره: ۲۰ سورت: القصی آیت: ۸۸) اور ' ھو الاول فر مایا: ' کسل شسی ھالک الا و جھه ' (پاره: ۲۰ سورت: الحدید آیت: ۲۰) اور کھی حضرات نے تو حق کو والا خصر و الباطن ' (پاره: ۲۲ سورت: الحدید آیت: ۲۰) اور کھی حضرات نے تو حق کو

حق میں دیکھااوراس مقام کی گہرائیاں بیان کرنے سے زبانِ قلم قاصر ہے۔ شجرتہ وامثال

تجددامثال کی بات چل نگی تو آپ نے بجیب تقریر بیان فر مائی کر چونکہ میں اس وقت بہت کم من تھا اس لیے ای اسلوب سے وہ تقریر محفوظ نہیں رہی کی سی حاصل کلام بیتھا کہ موجد اور موجَد میں وہی تعلق ہے جو دائم اور اس کے دوام میں ہے کہ جب کوئی چیز عدم سے متعلق ہوتی ہوتی ہوتی ہونے تیں اور جب اسے حالت وجود پر قیاس کیا جاتا ہے تو اسے ابقا کا نام دیا جاتا ہے گویا متحد الحقیقت ہونے کے باوجود اسماء کا اختلاف کیا ظام کے اعتبار سے ہوتا ہے جو دائی روشن جو ہمیشہ اسپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے سورج کے سے ہوتا ہے جو دکو قائم رکھنے کے لیے سورج

کے ساتھ تعلق کی مختاج ہوتی ہے جب ہم ضیائے شمس کی پہلی حالت پر نگاہ کریں تو اسے اشراق اور دفع ظلمت کا نام دیا جائے گا اور دوسری حالت یعنی جب وہ پوری آب و تاب کو پہنچے تو اسے ابقاء نور کا نام دیا جا تا ہے اور اس کو تجدد کہتے ہیں تجدد امثال کی حقیقت اس مثال سے بھی جاسکتی ہے۔

صفات باري

فرمایا که صفات ان معنول میں عین ذات ہوتی ہیں کہ ذات محض صفات زائدہ قائمہ بالذات ہے آتار کیے ظاہر ہونے میں کفایت کرتی ہے۔

حسن ذاتی اور فیج نسبتی

فرمایا: جو پچھاس عالم میں ہے حسن ذاتی اور فتح تسبتی رکھتا ہے اس سلسلے میں بہت ی مثالیں پیش فرمایا کرتے تھے مثلًا تکوار کی تیزی فی نفسہ ایک خوبی ہے جوفولا دے کمال کا اثر ہے گرایک مظلوم شخص کوموت کے گھاٹ اتار نے کی وجہ سے تلوار کی بیخو بی فتیج نظر آتی ہے ' اس طرح اور مثالیں بھی دیا کرتے تھے۔

مسمى حقیقت

فرمایا بخلوق کومسمی ع حقیقت میں کوئی دخل نہیں اور کسی شخص کافہم وعقل اور ادراک و اندیشہ وہاں بازئیں پاسکتا کہاں! البتہ مسمی کواللّٰہ کی حقیقت میں محض اس قدر دخل ہے کہ وہ اپنے تمام اساء وصفات کے ساتھ موصوف ہے۔

> شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ کا ہندی دوما ایک دن اس نقیر نے ہندی کابیدوہا

جب جیونہ تھا تب پونہ تھا اب بیو ہے جیوناتھ رحیم بیا سوں یوں ملے جوں بوند سمندرناتھ حضرت والا کے مجموعہ خاص میں ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا دیکھا' آپ چونکہ ایس باتیں بہت کم بیان کرتے سے لہذا مجھے تعجب ہوا اور حضرت والا سے پوچھا کہ بیدوہ ہا حضرت باتیں بہت کم بیان کرتے سے لہذا مجھے تعجب ہوا اور حضرت والا سے پوچھا کہ بیدوہ ہا حضرت باتھی میں اور نے ؟ تو فر مایا کہ بیشعرمیر اہے اور میرے بی ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔

### لطا ئف ستداوران کے مقامات

ایک دن میہ ذکر چلا کہ لطائف ستہ کیا ہیں؟ اور دورِ آخر کے صوفیاء نے اُن کے لیے
کون کون کون کی جگہدیں معین کی ہیں تو حضرت والانے فرمایا کہ کاغذا در قائم دوات لاؤ۔ جب میں
لایا تو آپ نے ایک دائرہ بنا کر فرمایا: یہ قلب ہے گھراس دائرے کے جھی میں ایک اور دائرہ
بنا کر فرمایا: یہ رُوح ہے اس طرح دائرہ کے اندر دائرہ بناتے رہے بہاں تک کہ مقام انا تک
پنچے تو فرمایا کہ لطائف کی صورت میں ہمیں سب سے زیادہ یہ پہند ہے باتی سب مختلف رُخ
اور اعتبارات ہیں اور پھرخواجہ نفش بندر حمہ اللہ کے اس قول کو کہ

آئینہ مارائش جہت است (ہمارے شیشے کے چیورُ رخ ہیں)

اس مسكلے كے ساتھ خوب مطابقت دى۔

شاه عبدالرجيم باابوالفيض؟

اس فقیر (شاہ ولی اللہ) نے بعض دوستوں سے سنا ہے کہ حضرت والا کا نام نامی عالم ملکوت میں ابوالفیض ہے۔ اس بار نے میں ممیں نے آب سے خلوت میں بوجھا تو ہنس کرفر مایا کہ ہاں! ایسے ہی ہے اور تمہارا نام عالم ملکوت میں ابوالفیاض ہے۔

مباش دربے آزارالخ

ایک دن حضرت والانما نے ظہر کے بعد اس فقیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فی البدیہہ ہے رہائی پڑھی

غا طرتمس را مرنجا ل الحذر این چنیں فرمود آ ل خیرالبشر

گر تو را وحق بخو ای اے پسر درطریقت رکن اعظم رحمت است

پھر فرمایا کہ قلم دوات لاؤاور لکھ لو کیونکہ حضرت سبحانۂ و تعالیٰ نے بیشعراجیا نک میرے ول پرالقاء فرمایا ہے تا کہ تخفے اُن کے ذریعے وصیت کروں 'پھراشارے سے فرمایا کہ بیہ بہت

ا اصل متن میں الطائف ستہ مرقوم ہے۔ میرے پاس تین مختلف نننے موجود ہیں سب میں ای طرح ہے ہیں خلف سنہ محکر ترجمہ کیا ہے۔ (مترجم)

شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ کے جواہر بارے

اس فقیر کو اپنی مجلس اور صحبت میں معاملات دنیوی کے طریقے اور حکمتِ عملی خوب سکھلات تے نظر کا بنی سے جو بچھ حافظے میں باتی رہ گیا ہے اس میں سے چند جو اہر بارے میں باتی رہ گیا ہے اس میں سے چند جو اہر بارے میں باتی رہ گیا ہے اس میں سے چند جو اہر بارے میں باتی رہ گیا ہے اس میں سے چند جو اہر بارے میں باتی رہ گیا ہے اس میں سے چند جو اہر بارے میں باتی رہ گیا ہے اس میں سے چند جو اہر بارے میں باتی رہ گیا ہے اس میں سے چند جو اہر بارے میں باتی رہ گیا ہے اس میں سے چند جو اہر بارے میں باتی رہ گیا ہے اس میں سے چند جو اہر بارے میں باتی رہ گیا ہے اس میں سے چند جو اہر بارے میں باتی رہ گیا ہے اس میں سے چند جو اہر بارے میں باتی رہ گیا ہے اس میں سے چند جو اہر بارے میں باتی رہ گیا ہے اس میں سے چند جو اہر بارے میں باتی رہ گیا ہے اس میں باتی رہ کی باتی ہو کے دور کی باتی ہو کی ہو کی باتی ہو کی باتی ہو کی باتی ہو کی ہو

الے نتھے بھل میں کسی بھی قوم کی تنقیص مت بیان کرؤ بیرنہ کہو کہ پُورب والے الیے ہیں اور پنجا بی ایسے افغان ایسے ہیں اور مغل ایسے ہوسکتا ہے کہ اس مجلس ہیں اس قوم کا کوئی مردمیدان ہیڑا ہو یا اس علاقے کا کوئی باحمیت آ دمی اوروہ اسے بُر اسمجھے اوراہل مجلس کا مزہ کر کراہوکررہ جائے۔

الله عوام کےخلاف ہرگز کوئی بات زبان پرنہیں لائی جا ہیۓ جا ہے کئی ہی تی اور سیجے کیوں منہ ہو 'ہوسکتا ہے کہ سب پھر جا ئیں اور مجلس بدمزہ ہو جائے۔

اگرکسی آدمی ہے کوئی کام ہوتو حاجت پیش کرنے سے پہلے بہت ہی خوب صورت تمہید ہاندھوا ور پھر تدریجا اپنی حاجت پیش کرو۔ایسا نہ ہو کہ اپنی ضرورت کی بات کواس شخص کے سامنے پھر کی طرح دے مارو۔

🖈 مجلس عام میں کسی تخص کی بھی تھلم کھلاتر دید ہر گزنہ کرو۔

الم آدمی کو ایسا لباس اختیار کرنا چاہیے جس سے اس کی صفت کمال کا اظہار ہوتا ہو مثلاً دانش مند کو دانش مندول کا سالباس بہننا اور ان جیسی زندگی گزار نی چاہیے اور فقیر کو فقیر کو فقیرانہ لباس بہننا اور طریق فقراختیار کرنا جاہے۔

الله الفاظ استعال كرنا اور بهت الله الفاظ استعال كرنا اور بهت اى آستگى الفاظ استعال كرنا اور بهت اى آستگى سے بات كرنا مناسب نبیں۔

اگرتم سے شجاعت سخاوت یا جواں مردی کی کوئی بات ظہور پذیر ہوتو ایسا اہتمام کرنا جائے ہوں ہے کہاؤگئے ہوئے ہوئے ایسا اہتمام کرنا جائے کہاؤگئے ہمارے ایس کمال سے باخبر ہو تکیس۔

کے بہار پُری کاسب سے بڑا مقصد بہار کی خوشنودی ہے نہ کہ صرف اس کے مزاج کی کیفیت سے اطلاع بانا اس طرح تعزیت سفارش اوراس شم کی دوسری با تیں ہیں جو شخص بیسب چیزیں بجالاتا ہے اور صباحب معاملہ کواپنی محنت سے مطلع نہیں کرتا تو سمجھ لیجئے!اس کی ساری محنت ضائع گئی۔

اور ہروہ کام جس کے کرنے میں کوئی مصلحت یا لوگوں کے درمیان الفت ومحبت بیدا کرنا یا سلح جوئی ہو اسی قبیل میں شار ہوگا۔

الله المرول كورخصت كرتے وفت يا انہيں وصيت كرتے وفت آپ اكثر بيشعر پڑھا كرتے تھے:

آ سائش دو کیتی تفییرایی دوحرف است با دوستان تلطف با دشمنان مدارا این دوحرف است کارتم سے کمتر درجے کے لوگ تهبین سلام کرنے میں پہل کریں تو اس بات کوانعامات اللی میں سے ایک نعمت سمجھوا ورشکر بجالا دُ ایسے لوگوں سے خندہ پیشانی سے پیش آ دُ اور اُن کی خیروعافیت پوچھو اس بات کا قوی امکان ہے کہ تمہاری معمولی توجہ انہیں بہت بڑی خوبی نظر آئے اور اس بروہ ایسے مرشین کے دوبارہ اگر ایسی توجہ نہ پائیں تو ول شکت ہوجائیں ۔ ۔ ۔ شکت ہوجائیں ۔ ۔ ۔ شکت ہوجائیں

صدملک دل بہ بنیم نگاہ مے توال خرید خوبال دریں معاملہ تقفیر ہے کنند بعض لوگوں کی بیتمانت ہے کہ لباس یا کسی خاص عاوت کواپنے لیے ایک علامت بنا لیتے ہیں یا کوئی تکیہ کلام مقرر کر لیتے ہیں یا کسی ایک طعام ہے مصنوی نفرت اختیار کر لیتے ہیں یا کسی ایک طعام ہے مصنوی نفرت اختیار کر لیتے ہیں یا کسی ایک طعام مے مصنوی نفرت اختیار کر لیتے ہیں اور پھر لوگ ان عادات کی بناء پر انہیں اپنی مزاح وظر افت کا نشانہ بناتے ہیں اور پھر لوگ ان عادات کی بناء پر انہیں اپنی مزاح وظر افت کا نشانہ بناتے ہیں۔

العن دوست جھے ہے ذاتی محبت رکھتے ہیں لیعنی اگر تیری محبت آ ہستہ آ ہستہ ان کے دل میں بس جائے تو پھر کسی حالت ہیں بھی ان کے دل سے نہیں نکل سکتی ' نہ خوشی و مستر ت کے عالم ہیں اور نہ رہنج و محم کے حالات ہیں ایسے دوست کو غذیمت جان کر اولا د سے بھی زیادہ عزیز رکھنا چاہیے ۔ بعض دوستوں کی محبت کا سبب ان پر تیری فضیلت اور بچھ سے ان کی ضروریات کی وابستگی ہیں پنہاں ہوتا ہے اس لیے ہر دوست کی حیثیت بہچانی

جا ہے اور سب کو ایک مقام نہیں دینا جا ہے اور کسی دوست پر اس کی حیثیت سے زیادہ اعتاد نہیں کرنا جا ہے۔

اللی عقل اور ارباب حکمت کے نزدیک انسان کوضروریات زندگی کے استعال میں صرف لذت اندوزی مقصود ندہ و بلکہ زندگی کی سب نعمتیں دفع حاجت مصول فضیلت اور ادائے سقت کے ارادے سے حاصل کرنی چاہئیں۔

بول جال سیر وسفر اور نشست و برخاست میں ضعف و نقابت کے باد جود مردان اولوالعزم
کی می طرز و عادت کو اختیار کرنا چاہیے اور اگر سوء اتفاق سے کوئی عیب یا مکروہ فعل یا
بخل ہجھ سے صادر ہوتو اسے چھپانے کی ہرممکن کوشش کرنی چاہیے اور اس سے شرمندگ
محسوس کرنی چاہیے اور اس عیب کی عدمقا بل صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی
جاسیے تا کہ وہ عیب یا عادت برطبیعت میں رائخ نہ ہوجائے۔

جب آ داب سفر پر گفتگو ہوتی تو آپ چوروں اور ٹھگوں سے بیخے کی بہت تا کیدفر ماتے اور اس سے بیخے کی بہت تا کیدفر ماتے اور اس سے بیخے کی بہت تا کیدفر ماتے اور اس سے جو واقعات سفرِ اکبر آباد میں پیش آئے وہ بھی سنایا کرتے تھے۔ مسرایا نے شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ تعالی

حضرت والا شجاعت فراست فاعت اور غیرت ایسا خلاقی حسنه سے پورے طور پر بہرہ ور تھے اور اُمور آخرت کی مجھ کو جھ کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے معاشی اور اقتصادی اُمور پر بھی دسترس رکھتے تھے اور ہر کام میں میا ندروی کو بہند فرماتے تھے نداس قدر اُمور دنیا سے غافل اور زہد میں منتخرق تھے کہ عبادات کور بہانیت سے ملادیں اور نداس قدر آ داب عبادت اور قدوی ند بستی میں شار ہو۔ آپ کے لباس اور وضع قطع سے ہمیشہ بے تکلفی فیکتی تھی مونا جھوٹا اور زم و گداز جیسا بھی میشر آتا بہن لیتے تھے یہ اور بات ہے کہ تن سجانہ و تعالی نے بغیر طلب کے ہوئے آبیں ہمیشہ اعلی لباس عنایت فرمایا۔

فرمایا کرتے تھے کہ جب سے دنیا پہلات ماری ہے اب تک اپنے لیے بازار ہے بھی لہاں نہیں خریدا 'ند دستانہ' نہ جامداور نہ جوتے ۔ حق سجانہ' و تعالی میہ چیزیں بوقتِ ضرورت کثرت سے دیتار ہتا ہے ایک دن آپ نے فیمتی لباس پہن رکھا تھا۔ ایک خشک صونی نے اس بارے میں بحث شروع کردی' آپ فرمانے لگے: میر سے لباس کی ہرتار جوشال درشال

ے محبتِ اللی کی کمندلینی جال ہے کیونکہ بیمیر ہے سعی وارادے کے بغیراس کارساز حقیق نے مجھے عطافر مایا ہے اور تیرے لباس کی ہرتارا گرچہ موٹے کھدّ رکے دھاگوں پر مشتمل ہے گر وہ تیرے لیے از دہاہے کیونکہ تونے اسے اپن سعی وکوشش سے حاصل کیا ہے۔

حفرت والد ماجدام اء کے گو نہیں جاتے تھا اور یہ دروازہ اپنے لیے بالکل بند کر رکھا تھا' اگر یہ لوگ آپ کی زیارت کے لیے آتے تو آپ بہت ہی اخلاق سے پیش آتے اور سردادان قوم کوخاص اکرام اور اعزاز سے نواز تے تھے' اگر یہ لوگ نصیحت کی درخواست کرتے تو انتہائی مہر بانی اور نرمی سے آپ یہ فرض انجام دیتے تھے امراء آپ کے امر بالمعروف نہی عن المنکر اور ایسے مسائل کو جو قیاس ظنی سے ثابت ہیں' انتہائی سعادت مندی سے قبول کر لیتے تھے علم اور علماء کی تعظیم اور جہلاء اور جہالاء اور جہالات سے نفرت ہمیشہ آپ کا دستور رہا۔ ہر حال میں آٹار نبوری کی پیروی آپ کی زندگی کامشن تھا' آپ کی مستقل مزاجی کا عالم میں تھا کہ سوائے عذر شری کے اپنی پوری زندگی میں نماز باجماعت بھی ترک نہیں کی' بزرگوں کا قول عذر شری کے اپنی پوری زندگی میں نماز باجماعت بھی ترک نہیں کی' بزرگوں کا قول ہے' ''الاست قدامہ فوق المکوامہ " (سنت نبوی علیہ پاستقامت کرامت سے بہتر ہمار رغبت نہیں کی' گویا طری تو تھی غیر شری اُمور کی مرحلے میں بھی غیر شری اُمور کی طرح رغبت نہیں کی' گویا طری تو تھی۔

اُمورِضروری کے سلسلے میں آپٹر بیروفروخت بھی خود کیا کرتے ہے عمامہ وغیرہ میں نہ تو برخود غلط نقنہاء کا نمونہ اختیار کرتے اور نہ رسوم وقیود سے آزاد نقیروں کی طرز 'بلکہ مشاکخ صوفیاء کی طرح لباس استعمال فرماتے ہتھے۔

مجموی طور پربے تکلفانہ زندگی بسر کرتے ہے بجز اشد ضرورت کے قرض لینا نا پند فرماتے ہے اورایسے لوگوں سے اظہارِ ناراضی فرماتے 'جومختلف طعاموں اور میوہ جات کھانے کی وجہ سے بمیشہ مقروض رہتے 'آپ انہیں سرزنش فرمایا کرتے ہے۔ معمولات شاہ عبد الرخیم رحمہ اللہ تعالی

آ پ کو ہر علم میں بہر ہ وافر حاصل تھا کی فن کو بھی چھوڑنے پر آپ کی طبع رسا راضی خبیں ہوتی تھے۔ آپ کا وظیفہ تھا کہ نوافلِ تہجد خبیں ہوتی تھے۔ آپ کا وظیفہ تھا کہ نوافلِ تہجد بلاقیدِ رکعات نشاط ورغبت کے ساتھ جھٹی پڑھ پاتے کیڑھے یائے۔ اشراق اور جاشت کے ساتھ جھٹی پڑھ پاتے کیڑھے سے۔ اشراق اور جاشت کے

علاوہ نمازِ مغرب کے بعد والدین اور بڑے بھائی کی ارواح کو ایصالِ تو اب کی نیت سے بھی رور کھت پڑھتے تھے۔ اگر کوئی معذور کی شہوتی تو ہمیشہ تلاوت قرآن میں مشغول رہتے تھے۔ اپ قرآن میں مشغول رہتے تھے۔ روز انہ تلاوت کے اپ قرآن مجید' قواعد تجوید کی رعایت اور خوش آ جنگی سے پڑھتے تھے۔ روز انہ تلاوت کے علاوہ اکثر و بیشتر دوستوں میں ہر دان ترجمہ وتغییر کے ساتھ بھی دو تین رکوع پڑھتے تھے۔ ایک ہزار مرتبہ درود پاک اور ایک ہزار مرتبہ ذکر نفی وا تبات' بھی نمازِ فجر سے پہلے جہزاً اور بھی ذکر شفی اور بارہ ہزار مرتبہ اسم ذات ہمیشہ بلاناغہ پڑھتے تھے۔ باوجود شیفی اور بڑھا ہے کہ یہ وظائف ہمیشہ جاری رہے تھے' بجز ان اوقات کے جن میں آپ پر دوحانی بے خودی طاری ہو جاتی اور بیہ خودی طاری ہو

سیّدنا و مخدومنا شیخ ابوالرضا محدکی وفات کے بعد بعض احباب کی درخواست پر آپ نے پہلے انداز پر وعظوں کاسلسلہ پھرشروع کردیا' اکثر مشکلوۃ شریف' تنبیہ الغافلین اورغدیة الطالبین کا درس دیتے تھے اور آخر میں تفسیر قر آن بھی شروع کر دی تھی' جب ان کتابوں کے درس سے فارغ ہوئے توضعف غالب آچکا تھا اور بیسلسلہ منقطع ہوگیا۔

اس فقیر نے آپ کی زبان سے بار ہا سنا کہ ہم نے جو کچھ پایا ہے درودشریف اور مجرد لوجی بدولت پایا ہے آپ غزائے طاہری کے لیے روزانہ گیارہ مرتبہ سورہ مزتل اور گیارہ سو مرتبہ دیا مُ فینی "پڑھتے تھے جس کی بدولت ہر حالت ہیں بغیر کسی ظاہر سبب کے حق سجانہ و تعالیٰ لوگوں کو دلی طور پران کی خدمت ہیں مصروف رکھتا تھا۔ آپ کی آخری عمر ہیں جب رمضان المبارک کا چاند نظر آیا تو پرانے دستور کے مطابق صیام و قیام ہیں مشغول ہو گئے حالانکہ پیرفانی ہونے کی وجہ سے روزے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور شرعی طور پر بھی آپ رضعتِ افظار کے ستی تھے۔ یہ نقیراور سارے گھر والے جب آپ سے پوچھتے کہ رخصتِ شرعی کے باوجود اتی تکلیفیں کیوں ہرواشت کر دہے ہیں؟ تو فرماتے کہ ضیفی کے سبب زیادہ سے نیادہ بہی ہوگا کہ بے ہوش ہو جاوک گا اور بے ہوش ہونے کی عادت میں نے پہلے سے سے نیادہ ہیں ہوگا کہ بے ہوش ہو جاوک گا اور بے ہوش ہونے کی عادت میں نے پہلے سے اپنے اندر پیدا کرر کھی ہے نینی طالب غیبت۔

صحبت بإرآ خرشد

جب شوال کا جا ندنظر آیا تو اشتها بالکل ختم ہوگئی اور کمزوری بڑھنے لگی جس مے ہیف ہو

#### Marfat.com

گیا' چنانچہ زندگی کی امید منقطع ہو چکی تھی اور مُر دوں کی طرح رُر پڑے ہے گرے وقت یہ فقیر بھی حاضر تھا' زبان پر' است خف و اللّٰہ الذی لا الله الا ھو الحی القیوم'' جاری ہوا' بعد میں آ ب رُ وبصحت ہونے گئے اور مرض کی شدت تھٹی گئ یہاں تک کہ پھر ماہ صفر کے ابتدائی ایام میں مرض نے دوبارہ تملہ کیا اور من صادق سے پہلے موت کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ آب کا عزم بیر تھا کہ نماز فجر قضائہ ہو چند بار صالبِ ضعف میں پوچھا کہ من جو بھا کہ نماز فجر قضائہ ہو چند بار صالبِ ضعف میں پوچھا کہ من جو بوئی ہے یا مہراری نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا: مجھے رو بقبلہ کر دُ اور تہراری نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا: مجھے رو بقبلہ کر دُ اور تہراری نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا: مجھے رو بقبلہ کر دُ اور کراتے دات مون الله کہ وقت ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا: مجھے رو بقبلہ کر دُ اور کراتے دورا سے نماز میں شک تھا۔ نماز پڑھ کر ذیر لب ذکر اسم ذات کرتے ہوئے زندگی مستعار کی امانت خالق حقیق کے سر دکر دی۔ یہ الم ناک واقعہ بادشاہ فرخ میر کے آخر عہد میں بدھ کے روز ۱۲ اصفر ۱۳۱۱ھ کو رونما ہوا۔ بادشاہ فرخ میر حضرت والا کے تقریل بالیک ماہ میں دن بعد قبد ہوگیا اور سخت واقعات رونما ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر شریف ستر (کے ) سال تھی۔ فتح چوڑ کا واقعہ اور جائم مجد شاہجہان آباد کی ممارت آئیں بادتی۔ بادشی۔

ہم اپنے سردار اور مخدوم شخ عبد الرحیم قدس سرۂ کے مناقب میں سے جو پھھ لکھنے کا اراوہ رکھتے تھے میاس کا حرف آخر ہے اب اس سے متصل ہم سیّدنا و مخدومنا الشّخ ابوالرضا محمد قدس سرۂ کے مناقب کا ذکر کریں گے۔



حصّه دوم

# در حالات جناب معارف مآب امام طريقت وحقيقت كاشف حقائق مخدومنا كاشف حقائق مخدومنا شيخ ابوالرضا محمد رضى الله تعالى عنه

اگر چەاصولى طور پراس حصے كو پہلے پیش كرنا جاہيے ہے گرسنداورصحت كے لحاظ سے اس حصے كو دوسر نے نمبر پر ركھا گيا ہے۔ اس ليے كه حصّه اول كى اكثر روايات الى ہیں جونقیر (شاہ ولى الله ) نے بغیر کسی واسطہ کے سی اور دیکھی ہیں اور اس دوسرے حصے كى اكثر با تیں فقیر كوایک یا دو واسطوں سے لمی ہیں۔

اللہ کے نام سے شروع جورحمان ورجیم ہے

حرکائل اس اللہ کی جس نے اپنے بندون میں سے ایک گروہ کو فتخب کر کے مقام

ولایت پرفائز کیااور انہیں انوار و برکات کے لباس حقیقی میں ڈھانپ لیا اوران پراپئی نعموں

کی راہیں کشادہ کر دیں اور ان کی زبانوں پرعلم وحکمت کے چشیے جاری کر دیئے اور ان کا
ملتہائے مقصودا قامتِ دین اور وصول الی الحق بنا دیا جس کے نتیج میں وہ ہادی و مہدی اور
ارباب تقویل کے پیشوا بن گئے انہی بندگانِ خاص کو اس نے زمین و آسان میں تمکن عطا
ارباب تقویل کے پیشوا بن گئے انہی بندگانِ خاص کو اس نے زمین و آسان میں تمکن عطا
فرمایا پاک ہے اس کی ذات اقد س جس کے جودوعطا کا بیام ہے اور جس نے اپنی بیکراں
فعتوں اور برکتوں سے ان بندول کو نواز اے بے شک وہ تنہا معبود برحق ہے۔ جس کا کوئی
بمسرنہیں اور جس کے تم اور فیطے سے کوئی منہیں پھیرسکتا اور بلاشک وشبہسیدنا محمصطفے
بمسرنہیں اور جس کے تم اور فیطے سے کوئی منہیں پھیرسکتا اور بلاشک وشبہسیدنا محمصطفے
ویشی اس کے رسول اور عبد ہیں جن کی چنک دمک اور ضیاء وثور تمام انبیاء سے زیادہ کائل اور
ریشن بخش ہے ان پراوران کے آل واصحاب پراللہ کی رحمتیں اور برکتیں گردش لیل ونہار تک
ہوتی رہیں۔

#### Marfat.com

اس تمہید کے بعد نقیر کثیر التقصیر ولی اللہ بن عبد الرحیم (اللہ ان سے لطف عظیم کے ساتھ پیش آئے) کہتا ہے کہم ہزرگوار بلند قدر اہل ذوق ووجود کے پیشوا صاحبانِ معرفت و شہود کے امام سلسلہ اہل عرفان کے لیے رابطہ اور اہل کمال کی آ تھے کا تارا 'خدائے بے نیاز کے ساتھ کو لگانے والے سیدنا ومولاً ناشخ ابوالرضا محمد قدس سرہ الامجد کے علم وعرفان سے اخذ کئے ہوئے یہ چند کلمات ہیں 'جن کے مجموعے کا نام شوارق المعرفة تجویز کیا گیا ہے۔ حسبنا اللہ وقع الوکیل۔

حضرت شيخ كابتدائي حالات

حضرت يشخ نے بيپن ميں علوم ظاہري حافظ بصيررحمه الله تعالى سے حاصل كئے تھے جو ز مانهٔ شاہجہاں میں ایک بلندمقام رکھتے تھے ان کےعلادہ خواجہ محد باتی کےصاحبزادےخواجہ خورد سے بھی تھسیل علم کرتے رہے حقیقت میں آپ کو تمام علوم وہبی طور پر حاصل تھے۔ ظاہری بخصیل علم ہے محض سنت الہی کی محافظت مقصود تھی کیونکہ بیر دنیا اسباب وعلل کی د نیا ہے۔ تھسیل علم کے بعداینے والد کے مشورے سے اپنے زمانے کے امراء میں سے ایک کے دربار میں ظاہری تفع اندوزی کے لیے آنا جانا شروع کر دیا۔ آپ کی حقیقی استعدادا جا تک يرده ظهور يرنمودار مونے لكى اور آب نے طريق كوشه ينى كامل تنهائى ممل توكل اتباع سنت اور دیگر احوال صوفیاء کو اس انداز ہے اختیار فر مالیا کہ کوئی انسان اس سے زیادہ کا تصوّ رہی نہیں کرسکتا مصیح روایات سے معلوم ہوا ہے کہ جب آب نے تمام تعلقات سے ہاتھ کھینج لیا تو ا پنی رفیقتہ حیات سے فرمایا کہ ہم نے بیر داستہ تکالیف اور مصائب کی کثرت کے باوجود خود پند کیا ہے اور کسی طرح بھی اس راہ ہے واپس نہیں پھر سکتے 'اگر ان تمام مشکلات کومیری طرح پبند کر کے لیاس وطعام کے لطف سے اور خولیش وا قارب کے میل جول کی لذتوں سے تطع نظر کرسکوتو میری زندگی کی ساتھی ہو ٔ ورنہ تہمیں جدا ہونے کا پورا اختیار ہے ٔ آپ کی رفیقتہ حیات نے ہمت سے کام لے کرمعمولی شلے کیڑے زیب تن کئے 'زیورات اور مہنگے لباس اتار سے میں انہی دنوں حضرت شیخ والدین کا گھر چھوڑ کرمسجد فیروز آباد کے قریب ایک حجرہ بنا کر پیسکے۔انہی دنوں حضرت شیخ والدین کا گھر چھوڑ کرمسجد فیروز آباد کے قریب ایک حجرہ بنا کر ر ہائش پذیر ہو گئے۔ان ایام میں اکثر و بیشتر دو دو تین تین روزمتواتر فاتے سے گزر جاتے اوراگر کچھ غذامیتر آتی تو وہ بَو کی روٹی کے چندٹکڑوں اور دہی پرمشمل ہوتی جومحد جان طبّاخی

### Marfat.com

اوران جیسے دوسرے نیاز مندلاتے اور میطعام تمام فقراء پر برابرتقسیم کر دیا جاتا تھا اور آ پ دوسرے روز کے مقررہ وقت تک تھوڑی غذا پر اکتفاء فر مالیتے تھے۔ آپ کے گفر میں نہ کوئی دیکی تھی نہ چولہا نہ چکی اور نہ دوسرا سامان یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خوب برکت دی اور اییجے بندوں کے دلوں کو آپ کی طرف متوجہ کر دیا اور وسیع حویلی اور بہت بڑالنگر خانہ عطا فر مایا۔اینے ابتدائی حالات کے متعلق آپ فر مایا کرتے تھے کہ تجرید کے انتہائی مقام اور بے اسبابی کی آخری منزل پر فائزایک درولیش جوحصرت خواجه محمد ماقی کے خلیفہ خاص شخ تاج ستنبهلی می کاصحبت یا فتہ تھا' خواجہ خورد کے پاس آیا' اس پرنسبتِ غیبت بہتمام و کمال غالب تھی' حضرت خواجہ اس سے جو پچھ یو چھتے' وہ بہت ہی تکلف اور دیر سے جواب دیتے تھے۔اس موقع پرخواجه خورد نے فرمایا کہ جو بھی معرفت خدا کا طالب ہو وہ اس مرید درولیش سے مردانہ وارتعلق قائم کرے جب میں نے بیہ بات می تو میرے دل میں اس کی بیعت کی خواہش اور اس سے حصول طریقت کا خیال بیدا ہوا' میں نے استخارہ کیا اور حضرت غوث الاعظم رحمہ اللہ کی روح پُرفنوح کی طرف متوجه ہوا تو خواب میں دیکھا' گویا آپ کشتی پرسوار ہیں اور دریا کی سیر کررہے ہیں اور میں دریا کے کنارے ان کی طرف متوجہ ہو کر کھڑا ہوا ہول میری طرف متوجہ ہوئے اور ان کے ہر ہر بال سے اپنی جبک دمک کے ساتھ سورج ابھرتا ہوا معلوم ہوتا تھا' آپ نے مجھے میرے نام سے بلایا اور اس منتیلی مشاہدے میں مجھ پرایسے رموز ظاہر ہوئے كهاس دروليش كى محبت سے دل محمندا بر حميا اور حضرمت غوث اعظم كى بارگاہ سے استفادہ كرنے كا درواز وكل كيا۔

فرمایا: ایک مرتبہ میں نے حضرت غوث الاعظم کو بیداری میں دیکھا۔اس موقع پر آ ب نے مجھے عظیم اسرار درموز تعلیم فرمائے۔

ا شخ تاج الدین سنبھلی حضرت خواجہ باقی باللہ کے خلیفہ اوّل ہتے۔ حضرت کے وصال کے بعد بلاو عرب چلے گئے اور وہاں طریقہ نقشہند میہ پھیلایا۔ انہوں نے عربی زبان میں کئی کتابیں لکھ کراہل عرب کوسلسلہ نقشہند میہ سنعارف کرایا 'آپ کی ایک جامع تفنیف' الرسالہ فی سلوک خلاصة السادات نقشبند میہ '' می علامہ عبدالحق نابلسی نے مقاح المعیت فی طریقہ النقشبند میہ کنام سے ممل شرح کھی ہے۔ آپ نے جامع الفوا کہ کے علاوہ تھات الانس جای اور شحات واعظ کاشفی کا عربی ترجمہ بھی کیا 'آپ کی وفات ۱۹۳ ھیں ہوئی۔

على المرتضى رضى الله عنه وسيلهُ بيعت بين على

قر مایا: پیس نے بچشم حقیقت دیکھا کہ آنخضرت علیہ اور ہرصف بیس ایک ہزار ولی تھا 'یہ درمیان تشریف لاے جوم لع شکل بیس بیٹے ہوئے تھے اور ہرصف بیس ایک ہزار ولی تھا 'یہ سب سیر روحانی کررہے تھے اور ہرایک کے ہاتھ بیس مورچھل تھا۔ بیس اس جماعت سے ہاہر ایک کونے بیس کھڑا تھا۔ میرے دل بیس خیال گزراجس پر آنخضرت علیہ مطلع ہوئے اور ایک کونے میں کھڑا تھا۔ میرے دل بیس خیال گزراجس پر آنخضرت علیہ مطلع ہوئے اور ان مفول بیس سے ایک صف بیس جھے بھی داخل فرمایا اور اپنے دستِ اقدس کا مورچھل بھی ان صفول بیس سے ایک صف بیس جھے بھی داخل فرمایا اور اپنے دستِ اقدس کا مورچھل بھی مائی سے عالی میں نماز ظہر ادا میں میں تھے عالی میں نماز ظہر ادا میں میں شمار نظر ادا کی معجد عالی میں نماز ظہر ادا میں اور میں گئیں۔

فر مایا: دوسری بارایک دفعه میں نے آنخضرت علیہ کوچشم حقیقت دیکھااورعرض کی: یا سیدی!میری خواہش ہے کہ آپ کے طریقہ عالیہ کے فیض یا فتہ کسی مردح سے بیعت کروں تا كماس سے ان حقائق كى تفصيل يو چيسكول جو آپ سے حاصل ہوئے ہيں۔ مجھے كى ايسے مردِراه کا پنة ديجيئ جواس کا اہل ہو۔ آنخضرت عليہ نے فرمایا کہ تیری بیعت امیر المؤمنین على كرم الله وجهدسے ہوگا۔ بچھ دنوں بعد ديكھا كه گويا راستے بيس جار ہا ہوں۔ آس ياس كوني شخص نظر نہیں آر ہا مگر راستے سے گزرنے والوں کے نقش قدم پائے جاتے ہیں۔تھوڑی دور ت راہ کے ایک مردکو بیا ہواد مکھا۔ میں نے اس سے راستدیو چھاتو اس نے ہاتھ سے اشارہ كيا كدادهرة وُ-اس سے مجھے انشراح قلب حاصل ہوا۔ اس نے فرمایا: اے سُست رفقار! میں علی ہوں اور مجھے رسولِ خداعلی نے بھیجا ہے تا کہ میں تجھے ان کی بارگاہ میں لے چلوں میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا یہاں تک کہ بارگاہ رسالت میں پہنچے اور حضرت امیر علیہ السلام نے میراہاتھ اپنے ہاتھ کے نیچے رکھااور اپنا ہاتھ حضرت رسالت مآب علیہ کے ہاتھ مين دے كركها يارسول الله!هدا يد ابى الوضا محمد (يدالا كرضا محركا باتھے) يك كرحضرت رسالت مآب علي في خضرت امير عليه السلام كي بيعت لي-اس موقعه پرمير \_ دل میں ایک بات کھنگی جس پر حضرت امیر علیہ السلام مطلع ہوئے اور فر مایا کہ میں ای طرح اولیاءاللہ کے حق میں وسیلہ بیعت رہتا ہوں ورنداصل میں تمام سلاسل کی بیعتوں کا مرکز اور

مرجع تو ہ تخضرت علیہ کا دستِ حق پرست ہوتا ہے۔اس کے بعد مجھے اشغال واذ کار کی تلقین فر مائی اور علوم واسرار سے نوازا اور مجھ پران سب کا حصول آسان ہو گیا۔اس دافعہ سے پہلے میں ذکرقلبی وہبی میں مشغول تھا۔

بركائت قرب نبوي

فرمایا: حضرت پینیم علیا کے میں نے خواب میں ویکھا ہیںے جھے اپنی ذات مبارک کے ساتھ اس انداز سے قرب واتھال بخشا کے جیسے ہم متحد الوجود ہوگئے ہیں اور اپ آپ و آپ آپ آپ کے مخضرت علیا کے عین پایا۔ کسی نے اس وقت آنحصر ت علیا کے سوال کیا تو آپ نے میری طرف اشارہ فرمایا میں نے اس وضاحت سے جواب دیا۔ بعد میں آپ جھسے جدا ہوگئے۔ اس واقعہ سے پہلے مجھے غیند میں آ شخضور علیا کے دیارت کا بہت شوق رہتا تھا۔ جب اتحاد واتھال کی بید دولت نصیب ہوئی تو وہ شوق پورا ہوگیا اور وہ مجر پورلذت و کیفیت حاصل ہوئی کہ پھرکوئی حسرت باتی نہ رہی۔



# آ پ کی یا کیزه زندگی تصرفات اور مخفی امور پرمطلع ہونے کا بیان

# معمولات شيخ ابوالرضا

آ پ کے معتقدین کا ایک گروہ راوی ہے کہ بادشاہ عالمگیر نے حضرت شیخ کی زیارت کے لیے تی بارخواہش ظاہر کی مگر آب نے انکار کیا۔ ارباب اقتدار اورس مارید داروں کو آب ہمیشہ ایج سمجھتے ہتھے۔ان کی پیش کشول اوران کی ذات کی طرف بھی متوجہ نہ ہوئے۔ بھی بھار كوئى امير حد ہے زيادہ اصرار كرتا تو نذرانہ قبول كر ليتے تھے۔ ہاں! البتۃ اگر كوئى غريب اور مفکس کفش دوز طباخی مخبرا وغیرہ جاریائج بیسے بھی نذرانہ پیش کرتا تو کشاوہ دلی کے ساتھ قبول فرما كرايين باتھ سے لے ليتے تھے۔ متندروايات سے معلوم ہوا كه آپ جيد عالم تصبح اللمان حددرجه متقی ماہرعلوم معرفت براق نورانی چہرے دراز قامت گورے چے چھدری ڈ اڑھی والے اور خوش گفتار تھے۔ نمازِ جعد کے بعد ہمیشہ وعظ کہتے تھے۔اینے وعظ میں تین حدیثیں صحب لہجہ اور ترتیل کے ساتھ زبانی پڑھتے تھے اور پڑھتے وفت مجلس وعظ کے تمام گوشوں پر پوری توجہ سے نظر ڈالتے تھے۔ پھران احادیث کا فاری میں ترجمہ کرتے تھے وہ بھی بوری وضاحت 'ترتیل اور آ م<sup>ستگ</sup>ی کے ساتھ بیان کرتے ہتھ' پھر ہندی (اردو کی ابتدائی شکل) میں احادیث اورموضوع کی مناسبت ہے تقریر فرمایا کرنے تھے جس میں مبالغہ نام کوئیں ہوتا تھا۔شروع شروع میں تو آپ مختلف علوم کا درس دیا کرتے ہتے اور لوگ بڑے ذوق وشوق سے آپ کی تقریر سننے کو جمع ہوتے تھے۔ آ جر میں آپ کا درس دواسیاق پرمشمل ہوتا تھا۔ ایک تفسیر بیضاوی اور دوسر ہے مشکوۃ شریف باقی وفت توجہ الی اللہ یا خواصِ معتقدین سے معرفت کی با توں میں گزرتا تھا۔ آپ دحدت الوجود کے قائل تھے اور اس موضوع پر ایک محقق كى حيثيت ركھتے تھے۔ا ين مجالس ميں آب نے كلام صوفياء كے بہت سے مشكل مقامات طل فرمائے۔ تیج معظم پھلتی کہتے ہیں کہ عہد اورنگ زیب کے اوائل میں مملکت کے ایک حضے پرستنامی ہندووں نے قبضہ کرلیا بادشاہ نے مقابلے کے لیے مسلمان فوجیس جیجیں مقابلہ اس قدر طویل ہوگیا کہ ان میں سے کوئی فریق مغلوب نہ ہوا۔ اس وجہ سے بادشاہ اور ارکانِ سلطنت کے دل پریٹان ہونے لگے۔ بعض معتقدین نے اس بارے میں حضرت شخ سے دعا چاہی جو نہی آپ نے دعا کی تو قبول ہوگئ کچھ دقت بعد آپ نے فر مایا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے اور ہندو بسپا اور ذکیل ہوئے ہیں۔ معتقدین نے اٹھ کر پورے شہر میں سے خبر پھیلا گئی ہے اور ہندو بسپا اور ذکیل ہوئے ہیں۔ معتقدین نے اٹھ کر پورے شہر میں اے اور بید اور بید افراد بید افراد ہیں اور فتح کی نے ہوا تو اس نے حضرت شخ کی خدمت افواہ کس نے پھیلائی ہے۔ تحقیق کرنے پر جب صحیح علم ہوا تو اس نے حضرت شخ کی خدمت میں آ دمی بھیجا۔ آپ نے فتح کی پوری تفصیل اور واقعات بتلا دیے ' پچھ دنوں بعد ای تفصیل میں آ دمی بھیجا۔ آپ نے بادشاہ کوآ کر فتح کی پوری تفصیل اور واقعات بتلا دیے ' پچھ دنوں بعد ای تفصیل میں آ دمی بھیجا۔ آپ نے بادشاہ کوآ کر فتح کی کوری تفصیل اور واقعات بتلا دیے ' پچھ دنوں بعد ای تفصیل میں آ دمی بھیجا۔ آپ نے بادشاہ کوآ کر فتح کی کوری تفصیل اور واقعات بتلا دیے ' پچھ دنوں بعد ای تفصیل میں آ دمی بھیجا۔ آپ نے بادشاہ کوآ کر فتح کی کوری تفصیل اور واقعات بتلا دیے ' پچھ دنوں بعد ای تفصیل میں آ دمی بھیجا۔ آپ نے بادشاہ کوآ کر فتح کی کوری تفصیل اور واقعات بتلا دیے ' پھوری تفصیل کیا۔

مُبين حقير گدايان عشق

کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے دل میں سے خیال گزرا کہ ایسا موٹا کیڑا پہنا جا ہے جو
ایک دوسال تک چل سکے کیونکہ یہ تقوی اور وساوی کو دور کرنے میں بھی اثر انداز ہوتا ہے۔
ایک شمیری کو آپ نے ایسا کیڑا الانے کو کہا 'وہ انتہائی خت اور موٹا پشیدنہ لایا' آپ نے اسے
آٹھ پہر پہنا 'دوسرے دن نماز چاشت پڑھ کر بیٹھے تھے اور مجلس پرسکوت طاری تھا کہ آپ
ہنس پڑے ۔ راوی نے تیسم کا سب پوچھا تو فرمایا کہ تن سجانہ و تواٹی نے الہاما یہ پیغام بھیجا
ہمارے ذرے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ تہمیں نازوقمت سے تھیں ۔ سے پشیدنہ اتاروؤ ہم ابھی ہمارے ذرے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ تہمیں نازوقمت سے تھیں ۔ سے پشیدنہ اتاروؤ ہم ابھی المجھی ایک لباس بھیج رہے ہیں جو تمہارے لائن ہوگا۔ آپ نے وہ پشیدنہ اتاروؤ ہم ابھی الہامی کے مطابق انتظار میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعدا یک بردھیا درواز سے پر آئی اور اندر الہامی کے مطابق انتظار میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعدا یک بردھیا درواز سے پر آئی اور اندر الہامی کے مطابق انتظار میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعدا یک بردھیا درواز سے پر آئی اور اندر کی اجازت جاتی ۔ راوی کو باہر بھیج کرکہا کہ آگر دو ہری بُنائی کا 'اس رنگ کا اور الیے آنے کی اجازت جاتی ۔ راوی کو باہر بھیج کرکہا کہ آگر دو ہری بُنائی کا 'اس رنگ کا اور الیے کیولوں والا کیڑا ہوتو لے لینا اور کہنا کہ قول ہوگیا ہے اوراگر ابیا نہ دہوتو لوٹا و بینا وہ کیڑا آپ کھولی کو بھری بیا اور شری جالا کے۔ اس واقعے کے بعد آپ بغیر کے فرمان کے مطابق نکلا اس پہنتے رہے۔ شروع شروع میں دو نین روز فاقہ بھی رہا' کھانے قصد دارادہ کے ہمیشہ طابق نیا بس پہنتے رہے۔ شروع شروع میں دو نین روز فاقہ بھی رہا' کھانے کو بھری ہو گھومیشر نہ ہوا۔ اس وقت ایک خلص آ یا اور عرض کی کہ میرے گھر میں طعام تیار ہے۔ قدم

### Marfat.com

رنجه فرمایئے 'آپ اٹھ کرچل دیئے۔جب اس مخلص کے گھر پہنچے تو وہ اندر جا کرمستورات کو ایک طرف کرنے لگا'اس آ دمی نے دروازے کے ساتھ جاریائی کھڑی کررکھی تھی جس کے گرنے سے حضرت نینخ کو سخت چوٹ لگی اور بے ہوش ہو گئے افاقہ ہونے کے بعد جلدی اپنے گھروالیں لوٹے اور فرمایا: بیراللہ کی طرف سے مجھے تنبیہ ہے کہ آئندہ حصولِ رزق کے لیے سعی و تلاش نہیں کرنی جاہیے۔ کفیلِ حقیقی پر بھروسہ کر کے اس کی نعمتوں کا منتظرر ہنا جا ہیے۔ اس دانتے کے بعد انتہائی ضرورت کے علاوہ آپ کسی کے گھر بھی دعوت میں نہیں جاتے

حضرت مین ابتدائی ایام میں ایک دن مراقبہ کئے جندامے اور بھنگ نوشوں کے تکیے میں جا کر تم سم بیٹے گئے اور جا ہا کہ ظہور عصمتِ حق کی کیفیت کا تماشاد یکھیں' جب بھنگ فروش نے بھرا ہوا بیالہ آپ کی طرف بڑھایا تو اہل مجلس میں سے ایک محض نے اس کا ہاتھ بکڑ لیا اور کہا کہ الہیں مت دو۔ دو چار مرتبہ بیصورت حال پیدا ہوئی کہ نماز کا وفت آگیا تو آپ کے ول بیں اضطراب اٹھا مگر ضبط کر کے بیٹھے رہے اس نواح کی مسجد کا امام بھی وہاں موجود تھا ا جو خیر سے خود بھی بھنگ نوش تھا' فورا اٹھا اور آئے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آپ نے بہت جھڑانا جاہا ہمراس نے نہ جھوڑا اور کشال کشال مسجد میں لے گیا اور وضو کرا کے آپ کو امامت کے لیے کھڑا کر دیا۔اس واقعہ ہے آپ کا دل مطمئن ہوا کہ بیعفت وتقوی الیا امرِ معلوم ہے کہ کوئی جاہے یا نہ جاہے بغیر اختیار کے اسے کا تب تقدیر اس حالت پر قائم رکھے

## بإدشاد حقيقي كاانصاف

سننے میں آیا ہے کہرستم اور اسد اللہ نے جب پھلت والوں کوتکلیفیں پہنجانی شروع کیں تو انہوں نے ان کی تناہ کار یوں کی کیھے ہا تنی حضرت سینے کی خدمت میں عرض کیس اور جا ہا كہ آپ عاقل خال كوان كى مدد كے ليے رفعہ لكھ دين أيك دن نماز الشراق كے بعد آپ كى حالت بدل گئی اور جوش میں آ کر کہنے لگے کہتم جاہتے ہو کہ تمہاری تکالیف عاقل خال تک پہنچاؤں ۔ مگرتمہاری حالت باوشاہ حقیقی کی بارگاہ میں کیوں نہ عرض کروں۔ بیہ کہہ کرآ ہے نے

توجہ فر مائی اور ان دونوں شخصوں کی ہلاکت کا مڑ دہ سنایا ' راوی دکن میں بادشاہ سے ملاتو ان دونوں کو قید کر کے بادشاہ نے کشکر کے حوالے کیا ہوا تھا' کیچھ دنوں بعدوہ دونوں ایک شدید مرض میں مبتلا ہوئے بہلے رستم بیار ہوکر مرا اور پھر اسد اللہ مبتلائے مرض ہوا' کشکر خال نامی ایک مردمشہور نے راوی ہے کہا کہ فلاں کے حق میں دعا کرو۔راوی نے کہا: مجھے تو دونوں کو ون کرنے کا حکم ملا ہوا ہے کچھ دنوں بعد دوسرا بھی کیفر کر دار کو پہنچا۔

عاشقم برقهرو برنطقش بجبه

فقیر(شاہ دلی اللہ)نے نیخ مظفر رہتکی ہے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ مجھ پڑتم و اندوه کی کیفیت طاری ہوئی۔ میں روتا اور آئیں بھرتا تھا۔حضرت والانے فر مایا کہ بابا! طالبانِ خدا دونتم کے ہوتے ہیں۔ایک طرح کے طالبین کووہ فرحت وشاد مائی کی راہ سے اپنی طرف ہلاتا ہے اور ایک گروہ کوئم واندوہ کی منزلوں سے گزار کر قرب بخشا ہے۔ گویاغم واندوہ از لی دین ہے۔حضرت شیخ پرغم واندوہ اور رونے دھونے کی کیفیت بھی طاری نہیں ہوئی۔ ہمیشہ خوش دل اور باغ و بهارر بيتے تتھے۔

· ان سے بیکھی سنا کہ حضرت ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ جب حق سبحانۂ وتعالیٰ کسی سالک کے باطن پراپی صفات زجروتون کی تجلیات کا ظہور فرمائے اور وہ راہ طریقت کے سالک سے معمولی اور برزے اُمور میں مواخذہ شروع کردے اور صبر و برداشت کی قوت اس میں باتی نەرىپ تواسى جابىي كەدنىوى اموراور تلاش معاش مىں مشغول ہوجائے۔اس طرح اس کے عماب کی کیفیت ختم ہوجائے گی۔

مدارشر بعت طاہر پہے

شیخ مظفرر متکی نے بیرواقعہ بھی سنایا کہ میں شروع شروع میں جب رہتک سے آ ب کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا تو تحفۃ نبات بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا تھا' جے آپ قبول تہیں فرماتے سے کہتے ہے کہ دیہاتوں اور قصبات کی خربیر وفروخت اور ماپ تول شرعی قانون کے مطابق نہیں ہوتی۔ چنانچہ میں نے ریتحفہ لانا جھوڑ دیا۔ البتہ آپ کے بچوں کے ہاتھ میں چھ نہ چھتھا دیتا تھا اور تھوڑی می نباہت بھی رسم ہدیہ بوری کرنے کی خاطران بچوں کو دیا کرتا تھا۔ آخر میں ایک مرتبہ حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبات کے دومر نبان

حضرت والا کے بچوں کو دیئے۔ وہ آپ کی خدمت میں لے گئے۔ آپ نے اس میں سے م کھے نکال کر تناول فرمائی۔اس واقع کے بعد ایک دن مجھے فرمانے لگے:ہم نے تمہاری نباتیں کھائی ہیں ہاتھ اٹھائے اور حسب تھم شرع وسوسہ مٹانے کے لیے اس پر ہلکا ساتھوکا یا اس سے آپ کا مطلب میتھا کہ ہم اس تورع اور تقویٰ سے گزر بیکے ہیں جوانسانی امکان سے بھی زائد تھا'اب ہمیں ظاہر شریعت جو پچھ تھم دے گی'اس کے لینے میں عارمحسوں نہیں

### وست بيرازغا ئبان كوتاه نيست

يمى راوى بيان كرتے ہيں كدروگ داس كے دافعے سے جب رہتك كا كردونواح وریان ہو گیا تو میں کئی خاندانوں کو لے کر دہلی کی طرف چل پڑا۔ان دنوں تمام ویہاتی لوگ درندے بن چکے نتھے۔میرے قافلے کے بہت سارے خاندان عورتوں اور مال ومتاع کے ساتھ بجزمیرے اور کوئی مضبوط آ دمی تہیں تھا۔خلاف توقع ہمارا سارا سفرامن سے گزرا۔ ہاں! البنة ایک مقام پر دیباتی لئیروں نے جمع ہوکرہم پر حملہ کرنا جا ہا تو میں نے کمان کا جلّہ جڑھا کران پرحملہ کر دیا' وہ خنکست کھا کرائے جیموں یا چھپروں کی آٹر میں حصیب گئے۔جب میں حضرت والا کی خدمت میں پہنچا تو خندہ بیبتائی سے ملے اور فرمایا کہ ہم بھی اس سفر میں تمہارے ساتھ تھے تمہاری حفاظت اور مدد کرتے رہے۔ دیکھا تبین تھا کہ جب دیہا تیوں نے حملہ کرنا جا ہا' اس وفت تم اسکیلے منصاوران کا مقابلہ نہیں کرسکتے منصے۔ میں نے فلاں آفت کوان کے منہ میں دیا'جس ہے وہ ہیبت ز دہ ہو کراسیے چھپروں کی آٹر میں حیب گئے ہتھے۔

فلندر ہر جہ کو بدد بدہ کو بد

یہ رہتکی معتقد رہ بھی کہا کرتے ہے کہ اکثر اوقات لوگ آپ سے واضح مسائل کے بارے میں بھی یو چھا کرتے تھے۔ایسے میں حضرت والا اپنی آئکھیں بند کر کے سوینے لگ جاتے ادر کچھ دیر کے بعدَ جواب بیان فرماتے 'کسی ہم مجلس نے اس کا راز پو تھا تو فرمایا کہ جب بدلوگ سوال کرتے ہیں تو' بے حدو حساب جوابات میرے سامنے پیش ہو جاتے ہیں۔ ل اصل ننخ میں عمارت بوں ہے: 'وہراء وقف زدئد' میں نے اسے برا وتف زند تبھے کرتر جمہ کیا ہے۔(سیّد فاروق)

اس دفت میں اس سوچ و بچار میں لگ جاتا ہوں کہ کون ساجواب سائل کی سمجھ کے مطابق ہو سکتا ہے۔

الناع سنت مين آپ كامقام

بی راوی کہتے ہیں کہ حضرت شیخ جب مسجد میں داخل ہونا چاہتے تھے تو مسجد کے بزویک کھڑے ہوکر اپنا بایاں قدم مبارک جوتے سے نکال کراس کے اوپر رکھ دیتے ۔ پھر دایاں قدم نکال کرمسجد میں رکھتے ۔ کا تب الحروف کہتا ہے کہ اس صورت حال سے مقصود یہ تھا کہ دونوں حدیثوں پرعمل ہو جائے ۔ پہلی حدیث سے ہے کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا: ''الیسمنی اولھما تنعل واخو ھما تنزع ''(بخاری کتاب اللباس ۱۳۴ جہ مطبور مرم) (جوتا پہنتے وقت دایاں پاؤں پہلے داخل کیا جائے اور اتارتے وقت پہلے بایاں پاؤل نکالا جائے )۔ دوسری حدیث ہی کہ بایاں پاؤل نکالا جائے )۔ دوسری حدیث ہی کہ میں دائمیں طرف سے آغاز کرنے کو پہند فرماتے تھے ) حضرت شخطی کا میکل سنت نبوی کی رعایت اور احتیاط کا ایک ججیب منظر پیش کرتا ہے ۔

بركات نسبت

یمی داوی بیان کرتے ہیں کہ جب میں آپ کے سلسائہ عالیہ میں منسلک ہو گیا اور مجھ پرتوجہ فرمانے لگے تو بھی پراسرارتو حید کھلنے لگئ انہی ایام میں کم وہیش نین روز میراعلم اَنسامظہر مقید سے علیحہ ہوکر بظا ہر ستی مطلق کے ساتھ پوست ہو گیا۔ حضرت شخ نے شخ عبد الحفیط سے فرمایا کہ مجھے حجر ہے میں بندر کھ کرمیری حالت کی نگرانی کرے میں ان ایام میں کہا کرتا تھا کہ اگر میں چاہوں تو بارش برسا دول چاہوں تو مار دول چاہوں تو زندہ کر دول۔ حضرت شخ اس عالم میں انتہائی ادب و انکساری کا مظاہرہ فرماتے شے اور کہتے کہ جن لوگوں پر سے عالم طاری ہوان کا بونمی ادب کرنا چا ہے۔ جب اس حالت سے افاقہ ہوا تو حضرتِ والا نے مثال کے طور پر ہندی دو ہا پڑھا

کنتھارن موں تیہ کہ کھانداہاہ نستگھ! ہامچہ چر بہی ژندا پانانچہ چڑھ کلند یہی شیخ مظفر رہتکی کہتے ہیں کہ اہل رہتک کا ایک گروہ کسی تقریب سے دہلی آیا تو ایک دن ارادہ کیا کہ جماعت کی صورت میں حضرت شیخ کی زیارت کو جا کمیں۔راستے میں ایک شخص نے حضرت کی کرامتوں کا ذکر چھیڑ دیا۔ دوسرے نے کہا کہ ایسی کرامتیں تو بہت ہے لوگ سنایا کرتے ہیں کیکن جب تک آئھ سے نہ دیکھیں تقدیق نہیں کر سکتے اور مثال میں بی ہندی دو ہایڑھا: \_\_

> جب لک نه دُ مجھوں اپنی پننا تب لک نہ بچوں کر کے بنیا

اور کہا کہ میں تو جب مانوں کہ آج مجھے نان وحلوہ دیں جب بیلوگ پہنچے اور آپ ہے ملا قات کی تو آپ حسبِ ضرورت ہرایک ہے لطف ومہر بانی کے ساتھ پیش آئے اور پھر گھر ے صلوہ رونی منگوائی اور اس شخص کی طرف اشارہ کر کے فر مایا: بیرخاص اس کا حصہ ہے اور وہی دوہازبان پرلائے کہ کے جب لک الح

بارگاہ اولیاء میں حاضری کے آ داب

فقیرولی اللہ نے سیدعمر حصاری سے سنا ہے کہ ایک دن آپ خوبصورت می ہیج رنگ جا دراوڑھے ہوئے ہرن کی خوشنما کھال پرتشریف فرما تھے۔وہ جا دراور کھال میرے دل ہیں کھپ کنئیں ویسی جا دراور کھال کی تلاش ویجشس کا شوق میر ہے دل میں اٹھا۔اس خیال کوجس . قدر جھٹکتا دور نہ ہوتا۔ حضرت والا جب مجلس سے اٹھے تو مجھے فر مایا کہ بیٹھوتم سے ایک کا م ہے۔اس کھال پرشیرین کے وہے لگے ہوئے تھے انہیں اپنے ہاتھ سے دھویا کیا در اور ہرن کی کھال کو تذکر کے اپنے ہاتھ سے مجھے عنایت فرما تیں اور فرمایا: اولیاء کی مجالس میں ایسے خیالات دل میں تہیں لانے جاہئیں۔

يهى راوى كہنے بيل كدايك دن خصرت ين عبد الاحد كے ساتھ بينھے ہوئے تھے۔ اس موقعہ پریشخ عبدالاحدیث ہو جھا کہ فلال کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمانے کے کہ میں نے اس آ دمی کے بارے میں فرشنوں کو جھٹڑتے دیکھا ہے۔ایک فرشتہ کہدر ہاتھا کہ فلاں صاف اور یا کیزہ دل رکھتا ہے اور دوسرے نے کہا: وہ شریعت پر کار بندنہیں آبیا ول کس کام کا۔ کا تب الحروف کہتا ہے کہ بیٹن ایک بزرگ تھا' جوانینے زمانے کے بہت سے بزرگوں کامُعتعد نقاءُ مگراس کی باتوں میں پھکو بین زیادہ ہوتا تھا۔

شاعر ككشن لوبلوي كاواقعه

فقیر (شاہ ولی اللہ ) نے اپنے زمانے کے شاع گشن سے سنا ہے کہ شور شِ عشق اور طلب سلوک کے ابتدائی ایام میں ایک دن میں اپنا منہ کالا کر کے کو چہ و بازار میں پھر نے لگا۔ جب محلّہ فیروز آباد میں پہنچا تو و یکھا کہ حضرت شخ تشریف فرما ہیں۔ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو تیوں میں جا بیٹھا۔ آپ نے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس طرح رسوائی کے خطرات مول لیتے ہیں اور لوگوں کو بادر کراتے ہیں کہ ہم سے گیا ہے کہ اس طرح رسوائی کے خطرات مول لیتے ہیں اور لوگوں کو بادر کراتے ہیں کہ ہم سے سب پچھ خدا کے لیے کررہے ہیں اور اس پر طرہ سے کہ ادلیاء کی مجلس میں آتے ہوئے اس بات سب پچھ خدا کے لیے کررہے ہیں اور اس پر طرہ سے کہ ادلیاء کی مجلس میں آتے ہوئے اس بات سب پچھ خدا کے لیے کررہے ہیں اور اس پر طرہ سے کہ ادلیاء کی مجلس میں آتے ہوئے اس بات مور فرمایا: سر دست بے جاؤ۔ بیس کر میں بہت شرمندہ ہوا اور اپنے دلی خیالات کی قباحت ہوگی محسوں کی۔

تصرّ ف شيخ

سننے میں آیا ہے کہ حضرت شیخ کوز مان طفولیت میں جب جھولے میں سلاتے تھے تو بغیر
کسی ہلانے والے کے آپ کا جھولا چاتا رہتا تھا' لوگ بیدد کی کر تنجب کرتے سخے بیہ بھی سننے
میں آیا ہے کہ عبداللہ نامی ایک جن آپ سے علوم ومعارف کی تعلیم حاصل کرتا تھا۔ آپ فر مایا
میں آیا ہے کہ جو شخص بھی میرے سامنے آتا ہے' اس کے تمام احوال وافعال بھے پر روشن کر
میں استعلی سکونرانا م شخ سعداللہ گلشن دہلوی ہے۔ بر ہان پور کر ہے ولاے شخ گر بعد میں وہلی میں
مستعلی سکونرانا م شخ سعداللہ گلشن دہلوی ہے۔ بر ہان پور کر ہے ولا میں تھے' گر بعد میں وہلی میں
مستعلی سکونرانا می خود شاعر اور استاذ الشعراء ہے۔ آپ شخ عبدالا عدسر ہندی المعروف برشاہ
مستعلی سکونر اختیار کی خود شاعر اور استاذ الشعراء ہے۔ آپ شخ عبدالا عدسر ہندی المعروف برشاہ
میں موحدت کے خلیفہ تھے۔ اپنے مرشد کے عُرف نشاہ گل کی مناسبت سے اپنا تخلص گاشن
دکھا۔ تارک الد ٹیا بزرگ تھے' آپ کی وفات ۲۱ کا اے ۲۲ کا اے میں ہوئی' مزار وہ کی میں ہے' نمونہ

منت یائے ماست برسر ما

بدرش رفنة مجده بإبركروم

(رودٍکوژ)

مونمیا کی نفع کے بخشد شکست سنگ را سیدمحمد فاروق غفرلیا

سخت جانال سيستنداز جاره سازال كامياب

دیئے جاتے ہیں ایک مرتبہ ایک متکر میرے پاس آیا اور مشاکج کا انکار کرنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ اے کتے! تو انہیں کیا جانے؟ اس نے غصے بٹی این تلوار نکالی اور مجھ پر حملہ کرنا حِيامًا مَيْنَ نِهِ اللَّهِ يَاسِيحَ قَبِرُوغَضِبِ كَاتُصِرَ فَ ذَالِاتُواسِيمَ اللَّهِ أَنَّى وَريب تَفَا كهوه جل کررا کھ ہوجاتا کہ اس نے توبہ وزاری کی اور میں نے اسے ہلاکت سے بچالیا۔ بیجی سا ہے كمسجد ميں نماز كے ليے ايك عورت كا جنازہ لايا گيا' تو حضرت شنخ نے فر مايا كه اس كى روح ابھی بدن سے جدانہیں ہوئی'الیں صورت میں اس پرنماز جائز نہیں۔ور ٹاءنے اصرار کیا کہ بیہ مریکی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیس مری اُ خرالامراس کا منہ کھول کر دیکھا گیا کہ زندگی کے آ ثار ہاتی ہے۔اسے واپس لے گئے اور وہ دوسرے دن فوت ہوئی۔

# وسعبت علوم اولياء

سنے میں آیا ہے کہ آپ کا ایک خادم کی بُری عادت میں مبتلا تھا' آپ نے اسے کی بار اشاروں کنایوں میں تنبیہ فرمائی مگروہ پھر بھی نہ چونکا اور نہ ہی اس عادت بدے باز آیا۔ بالآخر حضرت شیخ نے اسے تنہائی میں بلا کر کہا: کھے بار ہااشاروں کنایوں سے سمجھایا تگر تو نے کوئی پرواہ نہ کی شاید تو سمجھتا ہے کہ ہم تیرے کرتو توں سے بے خبر ہیں۔ قتم بخدا! اگر زمین کے نچلے طبق میں رہنے والی کسی چیوٹی کے میں دل میں سوخیالات آئیں کو ان میں سے ننانوے خیالات کو میں جانتا ہوں اور حق سبحانہ و تعالیٰ اس کے سو کے سوخیالات سے باخر ہے۔ بیان کرخادم نے اپنی بُرائی سے توبری۔

حضرت شیخ فرمایا کرتے ہتھے کہ ایک دن میں روزے سے تھا کہ بھوک اور پیاس نے مجھے سخت تنگ کیا۔ای حالت میں ذکر کرتے ہوئے جھ پر غیبت اور استغراق کا عالم طاری موا۔ میں نے عالم مثال میں دیکھا کہ ایک آ دی نے مجھے دؤوھ کا بیالہ دیا اور میں نے وہ پی لیا' جب ہوش آیا تو اپنے منہ سے دودھ کے قطرات شکتے ہوئے محسوں کئے۔ یہ دیکھ کر روزہ ٹوٹے کا خوف پیدا ہوا تو دل میں الہام ہوا کہ بیغذا تیرے اختیار کے بغیر محض اراد ہ الہی ہے ملی اور بیالم شہادت کی تہیں بلکہ عالم مثال سے تعلق رکھتی ہے اس سے روز ہ ہیں ٹو ٹا۔

غرورعكم سيسرشارعاكم بإركا وفقيرمين

حافظ عنایت اللہ نے بیان کیا کہ ایک فارغ انتحصیل عالم بحث و تکرار اور مذاکرہ سے انتهائی ول چیسی رکھتا تھا۔ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ میں اس شہر کے تمام فاصل علاء کو مغلوب کر چکاہوں۔ میں نے کہا کہ بھی حضرت شیخ ابوالرضا محمد کی مجلس میں حاضر ہوکران کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا ہے؟ کہنے لگا:سنا ہے کہ وہ عوام کوتفییر حیینی پڑھ کر سناتے اور اس سے وعظ کہتے ہیں۔وہ کوئی صاحبِ فضیلت نہیں ہیں۔ میں نے کہا بہیں ایسامت کہو بلکہ ان کی زیارت کروتا کهان کا کمال علم اورسیرت تم پرواضح ہو سکے۔اگلے جمعہ و مجلس وعظ میں آ یا اوراس کے دل میں بیرخیال گزرا کہ مناظرہ کرے۔حضرت مینٹے نے اس کے خیالات سے مطلع ہوکرتا ثیر کے ذریعے اس کاعلم سلب کرلیا۔ یہاں تک کہ اور علوم بجائے خود صرف ونحو کا کوئی قاعدہ بھی اس کے حافظے میں نہ رہا اور آپ کا کلام مجھنے سے عاجز ہو گیا۔ سمجھ گیا سیر حالت حضرت منتخ کے تصرف سے واقع ہوئی ہے۔ نادم ہوا' توبہ کی اور خلوص ول کے ساتھ حضرت کی خدمت میں گریدوزاری کی حضرت نے اسے ساراعلم واپس کر دیا اور پہلی حالت بحال کردی۔اس نے اظہار نیاز مندی کیا۔ آپ نے فر مایا کہ میں عالم نہیں صرف تفسیر سینی نے عوام کونصیحت کرتا ہوں۔ بیس کروہ اور زیادہ نیاز مندی کرنے لگا اور کہا کہ اپنی بات اور عقیدے سے تو بہ کرتا ہوں اور جا ہتا ہوں کہ آ ہے سے بیعت کرلوں حضرت والانے اسے بيعت ميں قبول نەفر مايا اور فر مايا كەكھى ہوئى تختيال كىسى كام نېيں آستىيں۔

کے خبر کہ جنوں بھی ہے صاحب ادراک

رحمت الله کفش دوز نے بیان کیا کہ ایک موقع پر حفرت شنے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں ان کے سما منے ایک درخت کے بیٹی کھڑا تھا کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص نے کہا کہ حضرت بین ایک شخص اوقات کسی کی طرف نگاہ اٹھا کہ ویکھتے تھے تو تو تو بوذب اور شنخ کی گرمی نگاہ سے اس کی روح پرواز کر جاتی تھی ۔ آج کل ہم مشائخ کا شور سنتے بین گرکسی کی تو ت باطنی میں بیتا تیز ہیں ویکھی ۔ بین کر حضرت شنخ نے جوش میں فر مایا کہ بین میر کے دوسی نگال تو لیتے ہیں گرجہم میں واپس نہیں لوٹا سکتے تھے گر رسول اللہ سے ایک بین میں میں واپس نہیں لوٹا سکتے تھے گر رسول اللہ سے ایک میں میں واپس نہیں لوٹا سکتے تھے گر رسول اللہ سے ایک میں میں واپس نہیں لوٹا سکتے تھے گر رسول اللہ سے ایک میں میں واپس نہیں لوٹا سکتے تھے گر رسول اللہ سے ایک میں میں واپس نہیں اور قوت عطافہ مائی ہے کہ جب جا ہوں میں میں دیا ہوں

کی کی روح تھنے لوں اور جنب جاہوں اسے واپس لوٹا دوں عین ای وقت شخ نے مجھ پر نظر کر کے میری روح تھنے کی اور بین زمین پر گر کر مرگیا اور مجھے اس عالم کا کوئی شعور نہیں رہا۔ سوائے اس کے کہ بین نے اپنے آپ کوایک بہت بڑے دریا میں غرق پایا۔ آپ نے سائل کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اسے دیکھوم ردہ ہے یا زندہ؟ اس نے سوچ کر کہا کہ مردہ ہے۔ فرمایا: اگر تو جا ہے تو اسے مردہ چھوڑ دوں اور اگر پسند کرے تو اسے زندہ کر دوں۔ کہنے لگا: اگر زندہ ہو جائے تو یہ انتہائی رحمت ہوگی۔ آپ نے جھے پر دوبارہ توجہ ڈالی تو میں زندہ ہو کر اٹھ کھڑ اہوا۔ تمام حاضرین مجلس حضرت شنح کی تو ت حال سے متبحب ہوئے۔

## خطرات قلب براطلاع

حضرت تینی کے معتقدین کی ایک جماعت نے بیان کیا کہ آپ کی مجالس اور صحبت میں ہم لوگ نضوف وعرفان کے بارے میں کثرت سے زبان پر سوالات نہیں لاتے ہے بلکہ اپنے سوالات دلوں میں کوئی شبہ سوال یا اپنے سوالات دلوں میں کوئی شبہ سوال یا خیال وارد ہوتا تو آپ اس سے مطلع ہو کرفور آجواب دیتے 'چر بھی اگر شک باتی رہتا تو دوبارہ جواب دیتے بہاں تک کہ سائل مطمئن ہوجاتا۔

علم ظاہراورعلم باطن کا فرق

سننے میں آیا ہے کہ محمد عاشق نے ملا یعقوب اور حضرت شیخ دونوں سے استفادہ کیا تھا اور مسئلہ تو حید کے بارے میں وہ مطمئن نہیں تھا۔ اس بارے میں مُلاّ یعقوب کی با تیں آپ تک پہنچا تا اور آپ کی با تیں ملا یعقوب تک جب اس معاملہ نے طول پکڑا تو ایک دن ملا یعقوب نے بارے میں آپ لیعقوب نے کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں اور بالمشافہ گفتگو کر کے مسئلہ تو حید کے بارے میں آپ لیعقوب نے کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں اور بالمشافہ گفتگو کر کے مسئلہ تو حید کے بارے میں آپ کے نظریات کو باطل فابت کرتا ہوں جب وہ حضرت شیخ کی مجلس میں پہنچا تو ایسا چپ ہوا کہ جب وہ حضرت شیخ کی مجلس میں پہنچا تو ایسا چپ ہوا کہ کہ چھی نہ کہہ سکا۔ جب میں آپ کی میں بہنچا تو میرے تمام علوم سلب ہو گئے ۔ یہاں تک کہ میں ابجد میں بہنچ تو میرے تمام علوم سلب ہو گئے ۔ یہاں تک کہ میں ابجد میں بہنچ تو میرے تمام علوم سلب ہو گئے ۔ یہاں تک کہ میں ابجد میں بہنچ تو میرے تمام علوم سلب ہو گئے ۔ یہاں تک کہ میں ابجد میں بہن ہو سکتا تھا۔



# حضرت شیخ ابوالرضا کے حقیقت ومعرفت سیمعمور ملفوظات

رؤيبت نبوى عليه

فرمایا کہ بیں ایک مرتبہ لی ذکر میں جیٹھا ہوا تھا 'وہاں دیکھا کہ رسول اللہ علیہ میرے بہلو میں تشریف میرے بہلو میں تشریف فرما ہیں جب میں نے آئھ کھولی تو بچھ محسوس نہ ہوا۔ آئھ کھلنے پر پچھ محسوس نہ ہونے کا سبب بیتھا کہ مجھے بیہ مشاہرہ عالم مثال میں کرایا گیا اور ظاہری آئکھوں سے دیکھنا

عالم شہاوت ہے۔

فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ علی کے زیارت کی کیفیت مختلف حالات میں دیکھنے والوں کے مختلف احوال کے سبب مختلف ہوتی ہے۔ آنخضرت علی آیک آئینے کی حیثیت رکھتے ہیں ' برخض کواس میں اپنی شکل نظر آتی ہے الہٰ ذابر می آنخضرت علی ہے کہ ایک مریض کی شکل میں ویکھتا ہے گویا برعتیوں کو دیکھ کر آپ تکلیف محسوں کرتے ہیں خالا نکہ اس اسحا ایک خوش وخرم شکل میں مشاہدہ کرتا ہے۔ اس طرح می خالع سنی آپ کو جواں صورت اور انتہائی خوش وخرم شکل میں مشاہدہ کرتا ہے۔ اس طرح می سبحانہ وتعالیٰ کا مشاہدہ جوا پی ذات میں ترقی و تنزلی بلکہ مرتم کی قید ہے پاک ہے یعنی جیسا تھا دیا ہی ہے۔ جب بھی کوئی شخص حقیقت یا خواب میں حق سبحانہ وتعالیٰ کو کسی صورت اور ہیں ہیں ہی ہیں میں سبحانہ وتعالیٰ کو کسی صورت اور ہیں تی میں میں دیکھتا ہے تو گمان کرتا ہے کہ شیشہ شکل وصورت کی قید میں آ گیا ہے نہیں نہیں شیس شیشہ تو اپنی اصلی حالت میں ہے نہیں نہیں اس میں ہے نہیں نہیں اس کی خود بیدا کردہ شیشہ تو اپنی اصلی حالت میں ہے نہیں انہال اور صور کی قیود دیکھنے والے کی خود بیدا کردہ شیشہ تو اپنی اصلی حالت میں ہے نہیں ایک اور صور کی قیود دیکھنے والے کی خود بیدا کردہ شیشہ تو اپنی اصلی حالت میں ہے نہیں اس ایکال اور صور کی قیود دیکھنے والے کی خود بیدا کردہ شیشہ تو اپنی اصلی حالت میں ہے نہیں ایکال اور صور کی قیود دیکھنے والے کی خود بیدا کردہ

نكتهشخ اكبر

فرمایا کہ شخ اکبرمی الدین محمد بن عربی قدس سرۂ کوان جارراتوں میں متواتر خواب میں دیکھتا رہا ہوں اوران کے عجیب مقامات اور پسندیدہ نکات معارف سے مطلع ہوتا رہا۔ان

صحبتوں میں ان سے سنا کہ حق سبحانۂ وتعالیٰ کا اس کی ذات کے رعب داب کے اعتبار سے لیمنی اس کے تضرفات کی وجہ سے ایک اسم ہے اور وہ ہے کہّار 'آپ نے فرمایا: میں نے اس واقعے سے پہلے میراسم کہیں بھی نہیں سنا تھا۔

كا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) كے نزديك كهراينے عربی معنوں میں استعمال كيا گيا بُ اورايك قر أت مين 'اما اليتيم فلا تَكْهَرُ " بهي يرُها جا تا ب اور حديث مين آتا ب '' فو الله ما كهو نبي و لا ضوبني' اورلفظ قبر كامرجع اور حقيقي منشااين تمام مددواعا نت \_ ہاتھ ﷺ کینا اور تباہی کی عمیق غاروں میں کسی کو گرادینا ہے۔لہندا اس تحقیق کی بناء پر کہر ذات (بکاف جمی) ہی مناسب رہے گا'جوذات حق کے رعب وتصرف کا لازمی خاصہ ہے اور کاف · کے ساتھ اسم کہار کا اطلاق ذات باری پرتیج ہوگا اور صیفهٔ کہارۃ کا استنعال محض اس جہت سے کیا جائے گا کہ اسے لفظ صرافت لینی تصرف ورعب حق پرمحمول کیا جائے۔واللہ اعلم

# بعض دعاؤں کے عجیب اثرات

فرمایا: ایک دفعه میں دعامیں مشغول تھا کہ اچا نک ایک آ دی کو دیکھا کہ میری طرف پیٹے کر کے درواز ہے پر کھڑا ہواہے میں ہید مکھے کر جیران ہوا تو میرے خمیر میں یہ بات ڈالی گئی کہ بیفرشتہ ہے جو تیری اس دعا پڑھنے کے نتیج میں تیری حفاظت کرتا ہے۔ کا تب الحروف (شاہ ولى الله) كہنا ہے كەفرىشتے نے آپ كى طرف بينياس كيے كى موئى تقى كەعالم ملكوت كا درواز ه دوسری طرف ہے اور عالم ناسوت کا دوسری جانب۔

### لوح محفوظ است پیش اولیاء

فرمايا: من في العرب محفوظ مين لكها بواديكها كن قال رسول الله عليه مسات الابسراد سيسات المقربين "(طبقدابراركى تيكيال مقربين كزويك كناه كاورجد كفتى بیں)۔ کا تب الحروف شاہ ولی اللہ کے نزدیک اس کا مطلب رہے کہ اگر چہ جمہورعلائے محدثین نے اس حدیث کوتول سلف قرار دیا ہے مگر حقیقت میں بیرحدیث سیجے ہے۔

منازل ايمان

فرمایا: ایمان کی بھی ایک حدمفرر ہے لیمنی مؤمن جب اس حدثک پہنچا ہے تو اس کا

ایمان ہرگز سلب نہیں کیا جاسکتا۔ ای طرح انمال کی بھی ایک حدمقرر ہے۔ جب انمال اس

ہرت کے بینچیۃ ہیں تو وہ مردود قرار نہیں دیئے جاسکتے اور ایمان کی کم سے کم حدید ہے کہ مؤمن

اپنے سینے میں نور ایمان کو ظاہراً محسوں کرے۔ پھر فر مایا کہ ایک رات میں نے اپنے سینے میں

نور دیکھا جو چراغ کی طرح چمک رہا تھا۔ ای نور کی ہوشیٰ میں میں نے اپنے گھر کا

ساز وسامان اور کونے کھدروں کو بخو کی ملاحظہ کیا۔ ای اثناء میں خداوند تعالیٰ نے الہام کیا کہ

ایمان کا وہ او ٹی درجہ جومیر سے نزد یک مقبول ہے کہی ہے اسے میں سلب نہیں کرتا 'اس لیے

کہ کفر ونفاق کے بعض دہیز پردے اس قدر نور ایمان سے اٹھ بچے جاتے ہیں۔

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کے نزدیک نورِ ایمان طہارت کا ملہ اور اطاعت حق کے نور سے عہارت کا ملہ اور اطاعت حق کے نور سے عہارت ہے۔ موقع وکل پر بیان کیا ہے۔ مقامات یا بیزید اور سید الطا کفہ رحمہما اللہ

فرمایا: ایک دفعہ میں نے چتم حقیقت سے دیکھا کہ میرا دایاں پاؤل شخ بایزیر بسطا می
کے پاؤں سے اور میرا بایاں پاؤں سیرالطا گفہ جنیر بغدادی کے پاؤں سے باندھ دیا گیا ہے۔
اس عالم میں مئیں نے شخ بسطا می رحمہ اللہ کی طرف نگاہ کی تو انہیں غیبت کا ملہ کے مقام پر پایا
اور شخ جنید رحمہ اللہ کی طرف دیکھا تو انہیں بے خودی و مدہوشی سے بے نیاز زمان و مکان پر
حکم ان (ابوالوقت) پایا اور میں نے اپنی حالت ان دونوں کے درمیان (غیبت و حضور سے
محمور) پائی کا تب الحروف (شاہ دلی اللہ) کے نزدیک میدواقعہ ہر دو ہزرگوں کے جذب و
سلوک کے منازل پر دلالت کرتا ہے کیونکہ حضرت شخ بسطا می اہل سکر سے متھ اور شخ جنید
مقام فنا فی اللہ
مقام فنا فی اللہ

فرمایا: ایک مرتبہ نمیں اپنے اساء وصفات کی طرف متوجہ ہوا تو ننا نوے ناموں ہے بھی زیادہ بائے کی کھرادر تجسس کیا تو اپنے اساء وصفات کی کرادہ بائے کی کھرادر تجسس کیا تو اپنے اساء وصفات کی کوئی حد وشار نہ بائی 'جب اس مقام پر پہنچا تو اس حالت میں اپنی ذات کو دیکھا کہ میں کا تنات کو بیدا بھی کررہا ہوں اور مار بھی رہا ہوں ارباب ولایت کبری پر ایسی حالتیں اکثر گرتی رہتی ہیں۔
گرزتی رہتی ہیں۔

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کے نزد کیک اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کا وجود تمام شم کی استعداد اور قابلتے کا جامع ہے جس انسان کے اندر نقط وجود زندہ و بیدار اور تدبیر کلی جو تمام اُمور کونی پرغور وفکر کرنے والی طبیعت کا مقتضیٰ اور خاصہ ہے موجود ہو اور وہ انسان صاحب دل ہونے کی وجہ سے روئے روش بھی رکھتا ہوتو اس کی زبان سے اس نقط وجود کے معارف اور تدبیر کلی کے انکشافات عمال ہوتے رہیں گے اور وہ اس حاسر خاص سے تمام کا کنات کے مخفی گوشوں کود کھتارہے گا۔

#### خواباولياء

فرمایا: ہیں ہیں سال سے نہیں سویا'لیٹ جاتا ہوں' چادراوپر تان لیتا ہوں' لوگ ہیجھتے ہیں سور ہاہوں۔ کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کے نزد کیک اس بات کی تاویل سیر ہے کہ عرف عام میں خواب غفلت اور ذبنی تقطل کو کہتے ہیں اور آپ سے بیدوونوں چیزیں دور کر دی گئی تھیں۔

### انتاع ستنت ہی ذریعہ سجات ہے

فرمایا کہ آ دمی کی نجات عقائد میں تمی جینی کے بغیر انبیاء علیہم انسلام کی تقلید میں ہے جبیما کہ منفذ مین اہل سنت کا ند ہب ہے بجز اس آ دمی کے جسے کوئی صاحب کشف بعض عقائد واعمال کی تفصیل اور تحقیق سے متنبہ کردے۔

علوم صوفياء

فر مایا: صاحب شخفین متعلمین (فلاسفه)حقیقت ممکن اور حقیقت واجب کے درمیان تبائن سے ایک ایمامین مراد لیتے بین جے قبول کر لینے سے صوفیاء کی تحقیقات پر کوئی زوئیں برتی اور اگر اس پر خوب غور کیا جائے تو صوفیائے کرام اور فلاسفہ کے درمیان بہت ہی معمولی اختلاف ہے۔ فلاسفہ قدیم کے کلام کوحقائق صوفیاء پر محمول کرناممکن العمل ہے۔

کا تب الحردف (شاہ ولی اللہ) کے نزدیک صوفیاء کے علوم جمع وفرق کی باریکیوں پر مشتل ہیں اور مشکلمین قلاسفہ کے علوم کا موضوع محض فرق پر اکتفاء کرنا ہے اور اس باریک فرق کر آکتفاء کرنا ہے اور اس باریک فرق کو ہم اختلاف کا نام نہیں دے سکتے 'بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک طبقہ نے صرف چند چیزوں پر اکتفاء کر لیا ہے اور بعض سے صرف نظر کیا۔

#### اعتقاديوحير

فرمایا کرتو حید کے اعتقاد سے جوبیتی وجدان اور قطعی برہان سے ثابت ہے اسیران وہم وگمان کے اختلاف اور شکی الطبع لوگوں کی ٹانمجھی و بے غور کی کے سبب پھر تانہیں جا ہیے۔

#### ولايت حقيقيه

فرمایا: عاداتِ بدسے کنارہ کئی اختیار کرنے اور تہذیب اخلاق سے اگر چہ آدی فرشتہ بن جاتا ہے، مگر کمال ولایت کی نسبت یہ کوئی کمال نہیں۔اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے ذکر میں فرمایا: ''ومسا منا الا لے مقام معلوم '' (ہم میں سے ہرایک کے لئے ایک درجہ مقرر ہے) ندکورہ صفات والا آدمی عنایاتِ الہی کاستی اور خوارقِ عادات کا مظہر بن سکتا ہے کیونکہ ایک کرامات عادتِ بدسے بہتے اور اطاعت الہی کے اختیار کرنے سے ظاہر ہوتی ہیں مگرایب صاحب کرامت ابھی ولایت حقیقیہ سے بہت دور ہے کیونکہ نیدا بھی ایٹ آپ میں مشغول سے اور ایسا آدمی جوخود بین ہو' مالکانِ طریقت میں کیسے شار ہوسکے گا؟

کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کے نز دیک آئے کریمہ ''وما منا الا للہ مقام معلوم'' کی روسے ملائکہ کے مقامات و مدارج محدود اور مقرر ہیں اور صاحب ولایت خاصہ کا مقام جو مخلی ذَات کے شرف ہے مشرف ہو'کوئی حدونہایت نہیں رکھتا۔

# بهنترين مجامده توجدالي الحق

فرمایا: بہترین مجاہدہ و ریاضت کھانے پینے میں حدِ اعتدال قائم رکھنے کے ساتھ علی الدوام توجہالی الحق میں پوشیدہ ہے یہاں تک کہاس عمل کو عاومت بنالیں۔

# العلم حجاب الاكبر

فرمایا کہ جب حضور قلب حاصل ہوتو لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے سے یہ نعمت زائل نہیں ہوتی ' ہاں! البتہ تعلیم وتعلم اور باریک علوم میں مشغول ہوجائے تو حضور قلبی میں کچھ خفیف سا حجاب واقع ہوجاتا ہے۔

فرمایا: جسے حضور قلب کا ملکہ مایں طور حاصل ہو جیسے آئکھ میں بصارت تو اسے علوم و فنون کے شغف سے بھی کوئی حجاب واقع نہیں ہوگا۔

# شيخ يا قوت عرشي كي وجه تسميه

فرمایا: شخ یا قوت حبش کے عرش کہلانے کی وجہ تسمیہ شاید یہ ہے کہ انہوں نے ارض و سلموات اور حدوث وامکان سے گزر کرعرشِ وَحُدَث (مقام وحدت) سے دائمی وابستگی حاصل کرنی کھی ورنہ دل کامستفل طور ہی سہی عرش کی طرف متعلق اور متوجہ ہونا کوئی کمال نہیں کیونکہ اہل تقوف کا پہلا قدم ماسوائے حق اور جملہ عرش و مافیہ کے خیالات سے گزر جانا ہے۔

کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کے نزدیک ریجی ممکن ہے کہ شیخ یا قوت کی نسبت عرش کے ساتھ اس سبب سے نہ ہو کہ ان کے علم کا حدودار بعدان کی بلند ہمتی کے سبب عرش حق ہے کہ ونکہ رید بات بھی ان کے کمال کی نفی کرتی ہے بلکہ رینسبت ان معنوں میں ہو کہ جملی ذات کے بعد وہ اور عرش ایک ہو کر رہ گئے اس مناسبت سے کہ عرش حق کی طرح ان کا وجود بھی انوار و تجلیات حق کا مظہراتم بن گیا۔

آب اسمشہورشعر کے معنیٰ میں فر مایا کرتے ہے:

اگرتو پاس داری پاس انفاس بسلطانی رسانندت ازیں پاس داری پاس انفاس کی تفاظت کرنے اواس مجاہدہ کی ہدولت کھے سلطنتِ حقیقی پر فائز کیا جائے گا) بعنی سالک کو جا ہے کہ ہرسانس میں اپنی توجہ جناب احدیت اور بارگاہ وحدیت سے دوسری طرف نہ بھیرے اور بیہ مقام اس طرح حاصل ہو گا کہ سالکِ میدان تو حید میں خوب خور وفکر کرئے بہاں تک کہ عالم امکان کے جابات اتار کرحق سجانہ کی دات کا دہ قرب حاصل کرے کہ مقام بقا پر فائز ہو کہ بادشاہ کہلائے نفی سے مقصود غیریت متو ہمہ (ماسوائے من کی وہ شکلیں جو وہم کی بدولت صورت پذیر ہوتی ہیں) کو دور کرنا ہے اور مینسان کو بحر کہ دودت میں متفرق ہونے سے حاصل ہو سکتی ہو۔

مشاہرہ حق

فرمایا کرتے تھے کہ بعض مشائخ کے نزدیک منزل سلوک میں تمام اُمورے اہم بیدامر ہے کہ منا لک ہر لمحداور ہر حالت میں حق سبحانۂ کا مشاہدہ مظاہر کا سُنات میں کرے 'یعنی وہ بیہ تصور کرے کہ دوجود باری کی حقیقت' مختلف اور کثیر صورتوں کے قریبے قیدواطلاق کی صفات میں منعکس ہو کر جود کھائی جارہی ہے اس کا وجود حقیقی نہیں 'بلکہ اعتباری ہے' کیونکہ قابل اعتبا

اور لائق توجہ امریہ ہے کہ تمام حجابات ختم کر کے سالک اُحدیت کے سورج کو تعینات کے بہاڑوں میں طلوع ہوتا دیکھ سکے۔ ای مقام سے سالک پر حقیقت مخفی کے تمام رموز منکشف ہونے لگ جاتے ہیں۔ ہاں! اگر اس منزل میں سالک پر مابوی اور رہنے وغم کے آثار ہویدا ہوں تو کوئی بات نہیں البتہ مظاہر میں معیت حق کا مطالعہ اس انداز سے کرتار ہے کہ ایک بسیط نورنظر آرہا ہے جو ہر چیز سے اوّل ہے اور مثالی صور تون اور خیالی ہیولوں سے تجاوز کر کے وہ نور بسیط ایک حقیقت ٹابتہ کی شکل میں نظر آرہا ہے۔

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کے نزدیک آنا کی اوٹ میں شمسِ احدیت کا نظارہ دراصل مقامات جذب کی زوح اور جان ہے اور مظاہرِ کا تنات میں معیب حق کا مشاہدہ مقامات سلوک کی نسبتوں میں ہے آیک نسبت۔

بشری خصوصیات کی وجوہات

فرمایا: الزائی جھڑا اصلح پیندی غصہ اور اس قتم کی تمام بشری خصوصیات مختلف توئی کے باہمی امتزاج سے پیدا ہوتی ہیں اور سلوک اور مراتب ولایت بھی انہی قو توں کے نکراؤ سے ظہور پذیر ہوتے ہیں اور انسانی مزاج کی انہی مختلف النوع قو توں سے کام لینے شے لیے انہیائے کرام علیہم السلام کو بھی کرانسانوں کو تکالیف شرعیہ کا پابند بنایا گیا۔ اس کے ثبوت میں کہا جاسکتا ہے کہ عارف بعض اوقات تلخ اور بد بودار چیزوں کو بھی انہائی لذت اور خوش سے استعال کرلیتا ہے اس وجہ سے کہاں وقت وہ اپنے بعض بشری قوئی سے دستیر دار ہو چکا ہوتا استعال کرلیتا ہے اس وجہ سے کہاں وقت وہ اپنے بعض بشری قوئی سے دستیر دار ہو چکا ہوتا ہے۔

کاتب الحروف (شاہ ونی اللہ) کے نزدیک توئی سے مراد مختلف النوع مخلوق اور افراد انسانی کی استعداد اور کارکردگی کی تو تیں بین مثلاً انسان کی صورت نوعی نطق راست قامتی اور قابل توجہ چہرہ کی مقتضی ہے اور گھوڑوں کی صورت نوعی جہنانے 'خمیدہ قامتی اور بال دار چہرے مہرے کی مقتضی تھی۔

الصوفى هوالله

فرمایا کہ عالم امکان کے حجابات اور توت وہمیہ کی انا نبیت سے چھٹکارا پانا منزل عرفان کا پہلا قدم ہے اور کہنے والے نے اپنے اس تول میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ الصوفی حواللہ جب ممکن اپنے وجود سے اپنے امکان سے گردوغبار جھاڑ دے گا تو ذات واجب الوجود کے سوااس میں باقی بچھ ہیں رہے گا۔

فر مایا: وجو دِن ہر چیز میں اس کی استعداد کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور جو بچھ بھی سمح و بھر اور تمام صفات سے ظاہر ہوتا ہے وہ ان تمام (قوئی وصفات) کی صلاحیت کی مقدار سے مطابقت رکھتا ہے۔ ایسے مقام پر جب کوئی مبتدی خود کوعلیجدہ بھوئے نگاہ ڈالتا ہے تو وصدت میں متر دو ہو جاتا ہے اور جول ہی اساء وصفات کے سابوں سے خود کو نکال لیتا ہے تو وجود کو تکال ایتا ہے تو وجود کو دکال ایتا ہے تو وجود کو یا سات و خیالات ارفع ہو جاتے ہیں جو خود مجھ بیس وہ بغیر اعتبار تو کی کے حقیقت وجود کو یا سکتا ہے۔

لبصارت اوربصيرت

فرمایا کہ بصارت (ظاہری بینائی) دراصل بصیرت روح (حقیقی بینائی) ہی کا اثر ہے مگر مخصوص فاصلے اور جہات میں مقید ہے کہ بید فاصلہ و جہت نہ تو غایت درجہ دور ہے اور نہ قریب بیاس طرح ہے کہ کی شخص نے سبز رنگ کا چشمہ لگا رکھا ہواور اسے تمام ماحول سبز دکھائی دے۔ جب بصیرت کی قوت وادراک حاصل ہوجائے تو یہی بصارت اس کے تابع فرمان ہوجائے تو یہی بصارت اس کے تابع فرمان ہو جائے تو یہی بصارت اس کے تابع

علمائے ظاہر کانزاع لفظی

فرمایا کدمعتزله اور شیعه رؤیت باری کا انکار کرتے ہیں وہ سجھتے ہیں کہ رؤیت جہت کا تقاضا کرتی ہے جبکہ کمل انکشاف حجابات کے اٹھنے پر ہی حاصل ہوسکتا ہے (گویا ظاہری بینائی محدود و منقید ہے اور حدود و قیود کے اٹھنے پر ہی ویدار حق ہوسکتا ہے ) اور اہل سنت بغیر بینائی محدود و منقید ہے اور حدود و قیود کے اٹھنے پر ہی ویدار حق ہوسکتا ہے ) اور اہل سنت بغیر کیف و جہت رؤیت کے قائل ہیں اور اسی کوعین انکشاف گردائتے ہیں نتیجۂ دونوں گروہوں کے ہاں لفظی نزاع کے علاوہ کوئی اختلاف نہیں پایاجا تا۔

اولياءاورد بدارياري

فر مایا کہ اہل اللہ کو دنیا میں وہ مجھ حاصل ہوتا ہے جو کہ دوسروں کو قیامت میں عطا ہوگا' وہ ذات باری کو داشگاف اور اشکال سے منزہ بالکل روز قیامت میں دندار حق کی طرح ( دنیا ہی میں ) ایجلتی ہوئی بجل کی صورت میں دیکھتے ہیں اور ان میں سے بعض اس سے بھی زیادہ

اور کچھتو متواتر دیدارعاکم کرتے ہیں۔

حضرت على كرم الله وجهه فرمايا كرتے تھے كه "لم اعبد رباً لم أده " (ميں جس خداكى يستش كرتا موں اسے ويھا موں) -

حقيقت ببعث

فر مایا: اولیاء اللہ کے سلسلے میں داخل ہونے سے مراد عمل اور تسلیم کا مظاہرہ کرنا ہے۔ جب تک کوئی ان کی ریاضتوں اور اطوار کو نہ اپنائے عیاہے کوئی کتنا بھی ظاہری ارتباط بیدا کر یہے اسے داخل سلسلہ نہیں کہا جا سکتا۔

منتخل فرات کی دولت منابع

فرمایا کہ ہمارے زمانے کے عرفاء کا بیرحال ہے کہ آئییں کجلی ذاتی کی دولت حاصل نہیں ،
ور نہ وہ بھی اپنی اور آل اولا دکی اغراض کی خاطر سلاطین وامراء کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔
کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) سے بھتا ہے کہ بجلی ذاتی کا اطلاق بعض جگہوں پراس کے متعلقات وغیرہ پر بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا اس جگہ بجلی ذات سے مراد کمالی تدبیر کا انکشاف ذات ہارک کے قبر اور ارضی وسادی اسباب کی تدبیر کا جان لیما ہے۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ذات باری تعالیٰ جب جا ہے اور جس چیز کو جہاں جا ہے ظاہر فر ماسکتا ہے۔ اس (عارف) کو تو کل علی اللہ کی وولت نصیب ہوتی ہے۔
تو کل علی اللہ کی وولت نصیب ہوتی ہے۔
تعصیب را ہے خدا میں بڑی رکا وٹ ہے۔

فرمایا کہ راہ وصول کی سب سے بڑی رکاوٹ تعصب ہے۔حضرت شیخ صوفیاء کے اس قول کہ جب تک توجہ کا مرکز ایک نہ ہو افادہ واستفادہ کا ظہور نہیں ہوسکتا کا معنیٰ بیان کرتے ہوئے فرمائے تھے کہ توجہ کی بیان کرتے ہوئے فرمائے تھے کہ توجہ کی بیکنائی کامفہوم ہیہ کے کہ ایک جانب سے اخذ کیا جائے اور بغیراس کے دوسری طرف التفات نہ کرئے چاہے وہ خوث وقطب ہی کیوں نہ ہواور نہ ہی قیاس آ رائی سے اس کی (مرشد) افضیلت سب برمقدم جانے۔

فرمایا کہ میہ بات عارف کے شایان شان نہیں کہ دوسرے عارف کے مرید کواپی طرف بھیر لے اور اس موقع ہر مرید التجاوز اری بھیر لے اور اس کی توجہ اس کے اپنے شنٹے سے ہٹا دے اور اگر اس موقع ہر مرید التجاوز اری کرے تو بھی اسے اس کے شنٹے کے حوالے کر دے لیکن اگر اس کا شیخے کسی ووسرے شہر چلا جائے یا واصل بحق ہوجائے تو کوئی مضا کقہ ہیں۔

فرمایا کہ صحابہ کرام کا انکار ما ان کو بُرا بھلا کہنا انکہ اہل ہیت ہے تا بت نہیں بلکہ بیان پر افتراء ہے۔ ابن عبد التر کے اس تول کی توجیہ میں کہ بعض تابعین کی بعض صحابہ رسول پر فضیلت جائز ہے فرماتے تھے کہ روحانی صحبت کی فرمانبرداری جسمانی صحبت کی فرمانبرداری ہے۔ ایس بڑھ کر ہوتی ہے۔

كاتب الحروف (شاہ ولى اللہ) كہتا ہے كہ ابن عمامہ بھى صحابہ ميں سے ہيں ادر ان كى صحبت روحانی ہے جو کہمؤ ترتر ہے۔ لفظول کے پیجاری علماء

فرمایا که میں نے عربفاء وعلماء کی ایک بہت بڑی محفل میں مسئلہ وحدت الوجود ثابت کر و کھایا۔عقائد متنکلمین بربنی عبارات کے حوالے پیش کئے اور عقلی وَلَاکَل ویسیے مگراس تمام بحث کے دوران' وحدۃ الوجود'' کی اصطلاح کولفظاً ذکر نہ کیا۔انہوں نے بیتمام ولائل قبول کر کے 'گویا خلاصہ بیدنکلا کہ نفظوں کے بجاری علماء کا اکثر تعصب لفظوں سے ہوتا ہے۔

مسكه توحيد خالي كتابول يصطل تهبيل موتا

۔ فرمایا کہ تو حید کے موضوع براکھی گئی کتابوں کا مطالعہ ریاضت وانجذ اب کے بغیر فاکدہ نہیں پہنیا تا کیونکہ کمابوں کا مطالعہ کمی مشق کے بغیر تیز کمان کے سواتیر چلانے کے مترادف ہے۔ بعض اوقات ابیا ہوتا ہے کہ ان رسائل سے مطلوب کی تائید بھی ہوجاتی ہے۔ اولیاء ابوالوفت ہوتے ہیں

فرمایا کرتمام زمانے میرے نزدیک بحثیت آن واحد کے ہیں۔

فر مایا کہ ایک روز میں نے وضو کرنا جاہا کہ ای دوران کچھ غنو دگی می طاری ہوگئی بعد میں میرے دل میں بیالقاء ہوا کہ ہیدمت عنو دگی توسو ہزار برس کے برابرتھی۔ کا تب الحروف کہتا ہے کہ طویل تر زمانوں کو ایک بل کی صورت میں یانا دراصل فنا کے حقیقت میں مل جانے سے پیدا ہوا۔ کیونکہ زمانہ فنا ہے اور حقیقت اس سے مادراء اور ایک ساعت کوطویل تر زمانوں کی حیثیت میں بانے سے ان کی مراد میہ ہے کہ زمانہ مقدار حرکت کو کہتے ہیں اور عالم مثال میں کوئی ایک ایسی حرکت موجود ہے جواس (زمانہ) کی حرکت ہے تیز تر ہے۔اگر چہ بیہ حرکت

ضاہر نہیں ہوتی مگر بعض اوقات ظاہر بھی ہو جاتی ہے اور حرکات مالوفہ سے تیز تر مقدار طویل زمانوں کے گزرنے سے منکشف ہوتی ہے۔

فرمایا کہ اگر کسی بُرے کام کے مرتکب کو دیکھوتو جان لو کہ وہ فصداً ارتکاب نہیں کررہا'
لہزااسے نصیحت کرو کیونکہ 'فان السلہ کوئ تنفع المعوّ منین' (نصیحت موّمنین کے لیے نفح
بخش ثابت ہوتی ہے) اور موّمنین سے ہمرادوہ لوگ ہیں جنہیں ایمان کا بلند تر مقام حاصل ہوتا
ہے 'شاید کہ نصیحت ان سو میں سے کسی ایک کو نقع پہنچاہے جو امر ارادی کے موافق ہو'اس کی
مثال ایسی ہے جیسے کسی کی بڑی گم ہوجائے اور وہ اس کی تلاش میں ہر کو چہ و بازاز میں پکارتا
پھرے حالا نکہ اس کی بڑی کسی خاص مقام میں موجود ہو اوڑ اس کی خبر رکھنے والا ہزاروں میں
سے کوئی ایک ہو۔ (جب وہ آ واز لگائے گا تو ہزاروں میں سے کوئی ایک جوجانتا ہوگا سامنے
آ جائے گا'اسی طرح لوگوں کو نصیحت اور بھلائی کی بات بتانی چا ہیے ممکن ہے کوئی اس سے
فائدہ اٹھائے )۔

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ دنیا ساری تقذیر کی رسیوں میں جکڑی ہوئی ہے اگر کوئی فاس ہے تو اس کافسق اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے۔ اگر صالح ہے تو اس کی فیکی اس کی تقذیر تھی اور واجب بالغیر کے لیے علیت تامہ کی ضرورت ہے جبکہ ہدایت مرشد جو کہ علیت مرشد کا جزو ہے اکثر نفوس کی اصلاح کا سبب بنتی ہے الہذا تذبیر کلی بعث رسل اور کتب آسانی کے نزول کا تقاضا کرتی ہے اور تمام اسباب کے وجود کی متقاضی ہوتی ہے۔

ذوق مشامره

فرمایا کہ جب کسی کو ذوقی مشاہدہ حاصل ہوجائے تو کوئی معصیت اسے زاکل نہیں کر سکتی۔ کیونکہ جا ہے واکل نہیں کر سکتی۔ کیونکہ جا ہے صالح ہو یا فاجر دونوں کے نزدیک شیر بنی محبوب تر ہے اور گناہوں سے حفاظت محض ذات باری کی عنایت پر بنی ہے۔

خدا کا وشمن کون ہے؟

فرمایا کہ بایز بد (حضرت شخ کے ایک ہم عصر بزرگ) نے جھے ہے کہا کہ میں خدا کوان آئکھوں سے دیکھا ہوں۔ میں نے کہا: اے شخ اتم کون ہوا سے دیکھنے والے؟ انہوں نے کہا: تو کیا دوست کو دوست سے حذر کرنا جا ہے؟ میں نے کہا: تو اس کا دشمن کون ہے؟ اس پران کا غصه فروہو گیا کیونکہ منصفانہ طبیعت یائی تھی۔

فرمایا کہ ولی اس دنیا میں بوجہ غلب عناصر روح آگ میں جلایا جاتا ہے اور تلوار سے تل کیا جاتا ہے گر روزِ قیامت معاملہ اس کے برعکس ہوگا کہ آگ بربانِ حال پکارے گی: ''جزیا مؤمن فان نورک بطفا لھبی ''(اے مؤمن! جلدی گزرجا کہ تیرے نورک لیٹ میرے شعلے کی ہُڑک کو تھنڈا کر دہی ہے ) گرید مقام این اہلِ کمال کا ہے جن کے سامنے سے یردہ ہائے امکان اُٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔

...

#### رياضات ِصوفياء

فرمایا کدایک عالم نے عارف سے سوال کیا کہ صوفیا بیتمام مجاہدات وریاضات کا ہے کو کرتے ہیں؟ عارف نے کہا: اگر تمہیں کہا جائے کداس طرح اس طرح کی مشقت کروجس کے معاوضے ہیں تمہیں سلطنت وی جائے گی یا بادشاہ تمہارے تالع فرمان ہوجائے گا تو وہ تمام مشکلات اور مشقتیں تمہیں گوارا ہول گی کرنہیں؟ اس نے کہا: ہر مخص خوشی سے ایسا کرے گا۔ عارف نے کہا: اس طرح ریاضات و مجاہدات کے نتیج میں ذات حق نہاں خانہ قلب میں اپنی شان الوہیت کے ساتھ جلوہ گرہوتی ہے۔

کاتب الحروف (شاہ ولی الله رحمہ الله) کہتا ہے کہ یہاں (مؤخر الذکر عبارت میں)
آ مدن حق (بعن قلب عارف میں ذات حق کی جلوہ گری) ہے مراد صورت الہید کی بقاء کا
حصول ہے اور اس کا اصل اس نقطۂ وجود کی روشنی اور جلوہ گری ہے جوسا لک کے نقس ناطقہ
کے نقاط میں سے ایک ہے۔

# عين القضاة بمداني كي تول كي تشريح

عین القضاة بمدانی کے ظاہرا غیرشری قول کہ

اے پر لا اللہ الا الله فورشرک تفی است آئینہ دار جیست شرک جلی دسول الله فویشتن راازیں دوشرک برآر

کی تادیل میں فرمایا کہ لا اللہ الا الله کامفہوم بیہ ہے کہ خدا کے سواکوئی دوسر امعبود تہیں اور معبود کی تادیل میں دوئی کا تصوّ رنمایاں ہے جو کہ اصلِ شرک ہے معبود کے لیے عابد کا ہونا ضروری ہے اس میں دوئی کا تصوّ رنمایاں ہے جو کہ اصلِ شرک ہے اور شرک خفی اس میں بیہ ہے کہ عابد عبادت میں نہ کورنہیں اور محصقہ دسول الله کامعنی سے اور شرک خفی اس میں بیہ ہے کہ عابد عبادت میں نہ کورنہیں اور محصقہ دسول الله کامعنی سے

ہے کہ خداوند تعالیٰ نے آئخضرت علیہ کے کولوگوں کی طرف بھیجا ہے بہاں اس میں شک نہیں کہ مضاف جو کہ رسول ہے وہ مضاف الیہ لینی اللہ کاغیر ہے اور بیشرک جلی ہے اور جب تو وحدت کی حقیقت کو پالے گا اور تعینات کی غیریت کو اعتباری جائے ہوئے رسولِ خدا کو بھیجنے والے کا مظہر دیکھے گا تو ان تمام اقسام شرک سے نجات پالے گا۔

لامحدود بيت واجب الوجود

فرمایا کہ وجودِ عالم عدمِ واجب کومتنزم ہے اس لیے کہ وجودِ عالم کی صورت میں اگر تو واجب وجودِ عالم کی صورت میں اگر تو واجب وجودِ عالم سے خارج ہے تو وہ محدود ہوگیا اور واجب بھی محدود نہیں ہوسکتا اور اگر واجب وجودِ عالم میں واخل ہے تو حلول لازم آتا ہے اور ذات حتی حلول سے پاک ہے اور ای طرح ضروری ہے کہ ہر طرح سے عدم ممکنات کی تر دید کی جائے تو خابت ہوگیا کہ عالم تعینات اعتباری سے عبارت ہے اور حقیقتِ وجود کہ دُوسر کے لفظوں میں یُوں بیان کرتا ہوں کے دوم معدوم ہے جو کہ اپنی ذات میں خود قائم ہے۔

شخ اكبررهمه الله كاليك قول كي تشريح

فتو حات مکیہ کے باب: ۱۲۱ میں شخ اکبر رحمد اللہ کاس قول کہ الامن المعالم من الله ''کی تشریح میں فرمایا کرتے تھے کہ وجود عالم بمزلہ وہم ہاور وجود باری وجود شق ہے الله ''کی تشریح میں فرمایا کرتے تھے کہ وجود عالم بمزلہ وہم ہاری و التعینات امو راعتباریة '' ایک عارف نے کہا ہے کہ 'الموجود فی المک سادی و التعینات امو راعتباریة ' (وجود تھیں تمام اشیاء میں جاری وساری اور تعینات صرف اعتباری امور بیں البنداعا کم خدا ہے کم یکن سے دُور کی چیز ہے کیونکہ موجود تھیقی (ذات بی اور موہوم (عالم) میں باہمی تعناد ہے اور ان کے مابین کوئی ایس چیز ہیں پائی جاتی جوانہیں جع کر لے اس کی مثال اس سراب کی سے اور ان کے مابین کوئی ایس چیز ہیں پائی جاتی جوانہیں جع کر فی الحقیقت دونوں (سراب و کس کی ہے جو شعلہ آ فتاب کے پرتو سے دریا دکھائی دیتا ہے مگر فی الحقیقت دونوں (سراب و دریا) میں تبائن کلی موجود ہے ای طرح خداوند برزگ و برتر کی میکائی کا سورج عالم پر چک دریا ) میں تابیت تو بیدا ہوگئی دیتا ہے جس کے نتیج میں عالم وجود میں آیا 'جے بحر ذات کے ساتھ ایک مناسب تو بیدا ہوگئی مرحقیقت میہ کہ خودا پی ذات میں وہ معدوم محس ہے۔

شیخ اکبر کے اس قول ما فسی احد من الله شیناً کی تشریح کرنتے ہوئے فر مایا کہ اکابرین طریقت کے نزدیک ریہ بات مسلم ہے کہ حق سجانۂ وتعالی کے علاوہ کوئی چیز موجود

کا غیر کو غیر کو نفس غیر سوى اللّه واللّه ما في الوجود

يهال لفظ فسسى حلول بردلالت كرتا ہے ذات حق ادراس كے شيونات كے مظاہر ظاہر ہیں۔پس اس کی ذات وصفات کس طرح غیر میں حلول کرتی ہیں یا غیرے متعلق ہو جاتی ہیں اور بیرتومستلزم اثنیتیت ہے ہیں معلوم ہوا کہ خدا کے سوا مین خدانہیں جیسا کہ اس کے سواکوئی چيراس مين موجود تبين چنانچ صوفياء كاس قول كه "ليس في ذاته سواهٔ ولا ذاته في سواهٔ "(اس کی ذات میں اس کاغیر موجود تبیں اور نہوہ خودا پنے غیر میں موجود ہے)معلوم ہوا کہ میددونوں عبارتیں وحدت وجود کے بارے میں ایک دوسرے کی فی نہیں کرتیں۔

عظمت قرآن

فرمایا کہ عارفین میں ہے کئی نے کہا ہے کہ قرآن مجید میرے لیے بحراور آیات قرآنیہ موجول کی صورت میں ظاہر ہوئیں 'جب میں ایک آبت پرغور کرنے لگا تو ہے انتہا پوشیدہ معانی مجھ پرآشکارا ہوئے اور میرے دل میں بیآیا کہ یہی ہے وہ قرآن جوآ ل حضرت علیہ ا ير نازل كيا كيا تها السطرح بيس نے عظمتِ قرآن كوجان ليا۔ جب كوئى ولى خداوند تعالى كي طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کے حضور بعض آ دمیوں کے لیے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اسے حب مطلوب أيك دوآيات قرآنيدالهام كي جاتي بير-

فرِ ما با كه جنب وجود حق صُور إمكانيه مين ظاہر ہوا تو صفات واجبيه يرده مائے امكان ميں پوشیدہ ہو کئیں جیسا کہ نشہ استعال نہ کرنے والا کاریگرا جانگ نشہ آور چیز استعال کرنے سے اسين اوصاف كاريكرى سے ني فير موجا تا ہے۔

كا تب الحردف (شاہ ولی الله رحمہ اللہ) كہتا ہے كہ مظاہر مكنه ميں وجود جلوہ گر ہوتا ّہے ً تواس ونت صفات كالمذظهور يذبرتهيس بهوتيں \_

مقامات سلوك

ایک صوفی کے اس قول کہ ما بعد المقام الذی و صلناہ مقام (یعنی جس مقام تک ہم مہنچے ہیں اس کے بعد بھی ایک مقام ہے)اور ایک دوسرے عارف نے اس قول کہ فوق الكل مقام مقام مالا يتناهى (برمقام كور ايك اورمقام باوربيسلسله وراءب)

کی تشریح میں فر مایا کہ پہلاقول اہ<del>ل شہود (جوتمام مراتب مطے کرنے کے بعدر و</del>ئیت حقیقیہ کی وولت سے شاد کام ہوں) کی نسبت ورست ہے جیسے شیخ بسطامی رحمداللہ نے فرمایا کہ اف لیس وراء عباد ان قریة والی ربک المنتهی اوردوسر فول کے قائل کی مراداگر مظاہراساء کی سیر ہے جیسے ملائکہ عالم مثال وارواح وغیرہ مسلم ہیں کیکن بیر کمال نہیں کیونکہ عارف ذات حقیقی تک رسائی کے بعد اِن (سیرمظاہراساء) ہے بے نیاز ہوجا تا ہے ٔ اور اس وفت إن پرلفظ مقام بھی تسام مے ساتھ صادق آتا ہے۔ اگر سالک سیمجھتا ہے کہ وصول ذات کے بعبر بھی مقامات غیر متنا ہیہ واقعۃ موجود ہوتے ہیں تواس کی فاش علطی ہے۔ تشريح شعرعطار رحمه اللد

لينتخ فريدالدين عطاررحمهاللد كحاك شعر

عشق را با کافری خویشی بود کافری را مغز درویشی بود کی تشریح میں فرمایا کہ اس میں کفرے مرادنسب اور دیگر اضافی چیزوں کامخفی رکھنا ہے۔ تنتخ ابوبكر واسطى اورتنخ ابوسعيد فرراز كاس قول كه اكشر المعارفين حتى ابى يزيد مسا تسوافسي السوهسم والسطن (اكثرعارفين يهال تك كدابويزيدن بهي وجم وكمان ميس یکسانبیت روانہیں رکھی)کے بارے میں فر مایا کہ والایت کبری جہتے دو کی کومٹانے کا نام ہے شہوداور وصول باذات بھی اس سے عبارت ہے۔ اکثر عارفین کہ بیٹے ابویز بدبھی ان میں سے ایک بین واقعی اسی مقام بر فائز بین مگر اس مقام شهود کے کئی مراتب و مدارج بین بعض اوقات تو رپر (شہور) جمل صفات وجو ہیہ جبکہ امکان بھی ساتھ باقی رہتا ہے۔ اکثر عارفین پر اس مرتبے کا غلبہ تھااور میہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ بعض ااو قامت میشہود خالصتا بجلی زات کی صورت میں ہوتا ہے اومکان بھی ہیں ہوتا ' یہ بالکل غلط ہے اور یہی جھی برتی آئی ہے جواس جہان میں دائم نہیں رہتی اور اس میں اجزاء متفرق ہوجائے ہیں۔روح بدن سے بچھڑ جاتی ہے جواس طرح شہود ذات کوئیں بالیتا وہ درحقیقت اصل تو جید سے دور رہتا ہے اور اس پر وصدت کا غلبہیں ہونے یا تا جیسے شہود کے کچھ مراتب بایزید بسطامی رحمہ اللہ پر غالب آ گئے

تے اور امکان میں سے بچھ بقید کے معب رفقرہ ان کی زبال سے صاور ہو گیا سب حسانی ما

اعطم شانی اور بیالفاظ ال صحص کے لیے مناسب ہیں جوطریقد مذکورہ کے مطابق وحدت

#### Marfat.com

ک اصل تک پہنچا ہو۔ ایک لطیف نکتنہ

واضح رہے کہ ما اعظم صیفہ تعجب ہے اور اس مقام پرکوئی تعجب ہوتا ہی نہیں وہ اس طرح کہ تن تعالی کو اپنی عظمت و کبریائی پرکوئی تعجب نہیں اور بیرجو کہتے ہیں کہ ایسا نحرہ لگانے کے بعد شخ بسطامی رحمہ اللہ نے زنار گلے میں ڈال کر بعد میں اُسے کا ث دیا اور کہا: الملہ ما ن کست قلت یہ و مساً مسبحانی ما اعظم شانی فکنت مجو سیاً زندیقاً و انا اقطع زناری و اقول لا اللہ الا الله (یا اللہ!اگر میں نے کھی سجانی 'ما'' اعظم شانی کہا تھا تو میں محوی وزندیق تھا۔ اب میں اپنی زنارا تاریجینک کر کلمہ لا اللہ الا المله کا اقرار کرتا ہوں) مالانکہ قرینہ یہاں ہے کہ ابھی اُن کے ہاں امکان میں سے کھی باقی تھا اور آخر میں اس کی خبر ہوئی۔اگر بعض صوفیاء یہ کہیں کہان کے ہاں امکان میں سے کھی باقی تھا اور آخر میں اس کی خبر ہوئی۔اگر بعض صوفیاء یہ کہیں کہان کے مندرجہ بالاقول کا مطلب ہمایت وارشادتھا تو اس مسان کی مرادیہ ہے کہ آئندہ اس کی تقلید میں کوئی ایسا نحرہ نداگا ہے۔

مقام ابن منصور رخمه الله

جہاں تک ابن منصور کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں ابوسعید فر از نے بدرائے دی:

(ابن منصور میں او حد زمانہ لم یکن فی عہدہ من المشوق الی الغوب مثله '(ابن منصور میدانِ وحدت میں یکا نہ روزگار منے اور ان کے زمانے میں مشرق سے مغرب تک ان کے میدانِ وحدت میں یکا نہ روزگار منے اور ان کے زمانے میں مشرق سے مغرب تک ان کے پائے کا کوئی آ دمی نہیں تھا) ای وجہ سے ان پر سر تو حید کا ایسا غلبہ ہوا کہ وہ بیجھے نہ ہے گر مناسب بات تو بہ ہے کہ ابنِ منصور نے خود تو حید حقیق کے راز کوئیس پایا تھا 'کیونکہ وہ اپنے قول انا المحق پر ہمیشہ قائم رہے جبکہ جنی برقی آ نِ واحد کی طرح ہے۔

اکٹر عرفاء جوشہود کی کسی ایک قتم ہے مشرف ہوئے 'اپنے تنین پیجھتے رہے کہ انہیں شہود ذاتی حاصل ہو گیا ہے 'حتیٰ کہ وہ ای زعم میں چل ہے۔

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ) کہنا ہے کہ بیلی متحلیٰ لۂ (جس کو بیلی سے نوازا جائے) کی استعداد کے مطابق ہوتی ہے اور جو چیز محدود کے لیے ہووہ حدو صاب سے خالی نہیں ہوسکتی لیکن ان نفوس کہ جن پر قوئی اطلاقیہ عالب آ جائیں اور ان نفوس میں کہ قوئی تقیید ہیدان پر غلبہ رکھتی ہوں فرق ہے۔ لہذا نفوس تقیید ہید میں معرفت کی عابت ظہور صفات

ہے نہ کہ ذات اور یہ بھی ایک طرح کا امتزاج واختلاط ہوتا ہے جیسے کہ ہر آئینہ اپن وسعت کے مطابق اجسام کوظا ہر کرتا ہے۔ چنانچے ذبین وآسان ایک چھوٹے سے آئینے ہیں آجاتے ہیں' گرجب یہی آئینہ سبزیا زرد رنگت کا ہویا اس کی شکل لمبوری یا مثلث ہوتو کئی اور تبدیلیاں بھی رونما ہوجاتی ہیں' گویا ہر تبدیلی ایک حجاب ہے۔

نظارهٔ جمال حقیقی

فر مایا: اگر آنا الحق کہنے والا امکان کے پردوں میں پوشیدہ ہےتو وہ جھوٹا ہے اور دائر ہُ
فرعونیت میں داخل ہوجاتا ہے اور اگر اس کی جہتِ امکان مغلوب ہوگئ ہےتو وہ معذور ہے۔
اس مقام پر فر مایا کرتے تھے کہ بی برقی باطل وعووں اور امکانی جہت سے بے نیاز ہوتی ہے کہ بیاب یہ بیات کسی سے خفی ہے کہ جب ایک شخص کسی حسین وجمیل کا نظارہ کرتا ہے تو خود کو اور اپنی تمام تر صفات کو فر اموش کر بیٹھتا ہے بعینہ یہی حال خواتین مصر کا رُخِ بوسف کو د کھے کر ہوا تھا کہاں سے اندازہ کر لینا جا ہے کہ نظارہ جمال حقیق سے کیا حال واقع ہوتا ہوگا؟

ظلمت عدم سے وجودخار جی تک

اس حدیث گاتشری کرتے ہوئے فرماتے تھے: ''ان اللّه خلق المخلق فی ظلمة شم رش علیهم من نور ہ '' ( خداوند ہزرگ وہرتر نے گلوقات کواند هیر ے میں پیدا کیا' پھر ان پراپنے نور کی ایک جھلک ڈالی ) کہ اس نے خلق کو اعیانِ ٹابتہ کی حیثیت میں اس طرح پیدا کیا کہ وہ فلمت عدم کالباس پہنے ہوئے تھے واضح ہو کہ ایسے میں وجود خارجی منتفی تھا' اس کے بعد ذات بن نے ان پر وجود خارجی کا نور ڈالا تو وہ تمام اعیانِ خاربی بن گئے اور اس موجود برت کے ساتھ انہوں نے ذات بن کو یہانا۔

فرمایا کہ انسان کا مراتب امکانی کی طرف توجہ کرنا حد ذات میں خود کمال ہے۔اس رو
سے کہ بیتمام شیونِ ذات ہیں اور بیہ جومراتب کو غفلت کا نام دیا جاتا ہے وہ اس اعتبار سے کہ
بعض اوقات صفات واجبیہ کی طرف توجہ کرنے میں مانع تابت ہوتے ہیں۔اکثر ایسا
ہوتا ہے کہ آدمی ذات جن تک پہنچنے سے محروم اس دنیا سے دخصت ہوجاتا ہے اور موت کے
بعد (اس کی روح) پریشان غمز دہ اور اذیت رسیدہ ہوجاتا ہے کیونکہ میر خص اپنے کمال کونہ پا
سکا اورا ہے مالوف سے جدا ہو گیا۔

#### Marfat.com

فرمايا كهذات اين اعتبارتفس كے لحاظ سے خودتمام ترمنفی و مثبت اعتبارات سے قطع نظر ذات خاص ٔ ذات ساذج ٔ لاتعین احدیت صرفه ادر وجودمطلق کے ناموں سے موسوم ہے۔ بدوجو دِمطلق اس معنیٰ میں کہ نسبت تغیید واطلاق سے خالی ہوتا ہے نہ بیر کہ اطلاق کی یا بندی میں مقید ہو۔صوفیاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بیدذ ات بحت ( خاص) موجود ذہنی اور محض عقلی ہے اس کا خارجی وجود نہیں۔

اورال گفتگو سے مراد رہے کے مقید سے مرادیہاں امرِ ذبنی ہے کیونکہ اعتبارات ذات کے اساء وصفات ہیں جو کہ ذات کا لازمہ ہیں اور انہیں ذات سے خارجی طور پر جدانہیں کیا جا ۔ سکتا۔ذات اِن کمالات کے رُوپ میں ازلی وابدی طور پر ظاہر ہے۔ بیہ جو کہا گیا ہے کہ احدیت اینے بعد آنے والی وحدت اور دیگر تمام قابلیات سے پہلے ہے بہاں پر احدیت سے مراد احدیت ذاتی ہے کہ جہال کوئی اعتبار جیس یایا جاتا اور بیہ جو کہا گیا ہے کہ احدیت اس وحدت کے بعد ہے اس سے مراد احدیت صفاتیہ ہے اوور وہاں ذات کے علاوہ کی نفی مقصور ہے' لہٰذا اختلاف ہا قی نہر ہا' الغرض ذات کے علاوہ جملہ اعتبارات واضا فات وغیرہ کو ذات سے ساقط کر دینے کا نام احدیت ہے اور ذات کے ساتھ جملہ اشیاء کو ثابت سمجھ لینا احدیت ہے اور میروا حدیت کمالات وجو ہیہ وام کا نیہ دونوں کوشامل ہے لفظ واجب کا اطلاق جملی وجو دِ مطلق کے اعتبار سے صفاحت واجبیہ مؤثرہ پر اور لفظ ممکن کا اطلاق باعتبار جحلی صفاحت امکانیہ متاثره پر ہوتا ہے۔

#### احديث وواحديث

یهال به بات ذبن نشین رہے کہ احدیت و واحدیت میں تقدم و تاخر زمانی نہیں بلکہ رتبے کے لحاظ سے ہے جب کہ چھ غیر حقیقت بیندلوگوں کے گمان میں بیرتقدم و تاخر زمانی ہے۔ تقدم رتبی کی مثال ہوں ہے کہ ایک ہی وقت میں زید اینے خارج میں زید بھی ہے اور انسان بھی عالم بھی ہے اور مارچہ باف بھی مگر جب اس کی ذات خاص پر نظر ڈالی جائے تو اليصرف انسأن كانام دياجاتا ہے اور اگر صفات كى تفى كريں تو صرف انسان كہلائے اور اگر آ ان تمام صفات کوان کے ساتھ ملحوظ رکھا جائے تو اسے یا صفات انسان کہا جائے گا۔ پھرا گرفروأ فردا جملہ صفات کی تفصیل بیان کی جائے تو علم کی صفت کے اعتبار سے وہ انسان عالم ہے اور پارچہ بانی کی صفت کواس سے جوڑا جائے تو وہ پارچہ باف ہوگا اور زیدان تمام حالات میں واحد ہے کہ خارج میں اس کی جملہ صفات اس سے منفک نہیں ہیں اور بعض اعتبارات کے ناموں کا اختلاف عقلی ہے اور ایک اعتبار کا دوسر سے پر تقدم رتبی ہے نہ کہ ذمانی ۔ اگر کوئی ہے ہتا کہ خارج میں ذات بحت موجود ہے تو اس سے اس کی مراد سے کہ جسے ذات بحت فرض کرتے ہیں وہ بعینہ مظاہر میں بھی موجود ہے اور کج فہموں کے اوہام کو دُور کرنے کے لیے سے کہ کہا گیا ہے جو ذات خاص کو علم سے خارج قرار دیتے ہیں اور نسبت ظاہریت ومظہریت پہلے کہا گیا ہے جو ذات خاص کو علم الظالمون علواً کہیں ا

اصليت شطحيات

فرمایا: جس منے سبحانی ما اعظم شانی یاانا الحق کہا عالباً عالبہ حال اور اپن نظر اسے جہت امکان کی نفی کرتے ہوئے کہا وگرنداسائے الوہیت کا اطلاق سوائے تمام معلومات کے عالم کی نسی چیز پرروانہیں اور یام 'ان مسحانی 'اور' انسا السحق '' کہنے والوں میں موجود ندتھا اور درحقیقت بیام کسی بھی مظہر میں ندتو بایا گیا ہے اور ندا بدتک بایا جائے گا کہتے ہیں: اگر بخلی برتی اپنے خواص کے ساتھ دائم ہوجائے تو بیا حاطۂ جسے معلومات ہوگا مگر بخلی ذاتی کا دوام کیونکر ہوسکتا ہے جبکہ رُوح بدن کو چھوڑ جاتی ہے اور بدن متفرق و بارہ بارہ ہوجاتا

تجلی برقی

فرمایا کہ پردوں کے اٹھنے کے بعد کشف ذات کہ سن کانام رؤیت ذات اور بھی برقی ہے۔
ہے۔اس جہان میں بھی امکانات کے بوری طرح اٹھ جانے کے بعد حاصل ہوتا ہے اور جوبیہ کہنا ہے کہ یہ بھی برقی نہیں ہوتی گرموت کے بعد ایک اعتبار سے ہوتی ہے تو اس میں کہا گیا ہے کہ یہ بڑی برقی نہیں ہوتی گرموت کے بعد ایک اعتبار سے ہوتی ہے تو اس میں کہا گیا ہے کہ بڑی برقی سے جھنکارا یالیا موت سے تعلق رکھتا ہے جیسا کر قول باری تعالی ہے:
''او من کان میکٹا فاحییناہ و جعلنا لہ نورا''۔

اور حضور علی نے فرمایا: ''مَنَ مَاتَ فقد قامت فیامته '' (جومر گیاتواس کے لیے ۔ ﴿ قیامت قیامت فیامت نواس کے لیے ﴿ قیامت قائم ہوگئی) لہٰزا اہلِ شہود کے لیے قیامت قائم ہے پس وہ ان حالات کو ای طرح ' و کیھتے ہیں جو کہ لوگ قیامت موجود میں دیکھیں گے۔ و کیھتے ہیں جو کہ لوگ قیامتِ موجود میں دیکھیں گے۔

كاتب الحروف (شاه ولى الله) كمتاب كمالله تعالى كاس قول "أو من كان ميساً الخ "كمراديب كر"او من كان فإنياً رفع عنه الحجب فاحييناه اي ابقيناه لا يسرئ الا بمالـلَّه فلا يسمع الابه وجعلنا له نورلُهيعني التجلي البرقي الأني "(جو فائی تھا ہم نے اس کے سامنے سے بردوں کو ہٹا دیا اور اسے بقاعطا کر دی اس طرح کہ جب وہ دیکھتا ہے تواہیے رب کی آتھوں سے اور جب سنتا ہے تو اس کی ساعت سے اور ہم نے اس کونور لین بخلی برقی آئی عطا کردی)۔

ایک دن حضرت شیخ نے مشاہیر میں ہے کسی کا نام لے کر فرمایا کہوہ مقام معثوقیت پر فائز ہیں اور میں اس مقام پر ہوں کہ عاشقیت ومعشو قبت کو و ہاں کوئی وخل نہیں۔

فرمایا کہ وہ جو بیر کہتا ہے کہ عاشقیت میں جولذت ہے وہ دُوئی کے اُٹھ جانے میں نہیں ا غلطی پر ہے کیونکہ عاشق دوئی کے سبب آتشِ عشق میں جلتا رہتا ہے اور ایسے میں وہ شرک حفی كا مرتكب موتا ہے اگر چه بير مرتبه حسات الا براركا ہے مكرسيئات المقربين ميں شار موتا ہے جب كهصاحب شهودعظمت استغناءاورجلال وجمال ستصلذت ياب موتا بناوراس لذت كا درجدلذت عاشقیت سے مہیں بلندے۔

كشف ذات

حضرت سی نے فرمایا: جس کے سامنے سے پردے اُٹھ کیے تو وہ اپنے پروردگار کواپنی رُوح میں و مکھنا ہے اور اس کو کشف ذات کہتے ہیں اور ایسے میں عارف عدم تناہی ذات کی طرف متوجه بیں ہوتا کیونکہ ریصفات میں ہے۔

علوم عارف

كاتب الحروف (شاہ ولى الله رحمه الله) كہتا ہے كه عارف كاعكم حضوري أنا كے ساتھ حقیقت الحقائق سے متعلق ہے اور اُنا محدود ہے جبکہ حقیقت الحقائق لامحدودتو ان میں تنافی بایں وجہ نہیں ہے کہ انا کا نفوذ حقیقت الحقائق میں اس طرح ہے کہ ہر طرح کے اعتبارات ے بُری ہے اور تناہی اور نا تناہی دونوں اعتبارات میں ہے ہیں۔

#### اقسام حديثِ قدسي

فر مایا: حدیثِ قدی کے دواقسام ہیں: ایک وہ جسے جبرئیل لاتے تھے اور قرآن میں داخل نہیں کیونکہ بیرکنام مجز نہیں ادرا پی غایت میں محدود ومخصوص ہے جبکہ قرآن مجید عام و خاص تمام کے لیے شفاء ہے دوسرے وہ کہ خداوندِ کریم نے براہ راست آل حضرت علیہ کیا۔

# استغانة بإصحاب القبور

ماریث آذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باصحاب القبور "(جبتم دنیوی امور بیس غلطان و پریشان ہوجاؤ تو اصحاب قبورسے مددطلب کرو) کی وضاحت میں فر مایا کہ یہاں استعانت میں احتمال میہ ہے کہ اس سے مرادمُر دول کے احوال کو یا دکر کے عبرت پکڑنا ہے جوامور دنیوی سے توجہ کو ہٹا دیتا ہے اور پریشانی روزگارکو کم کردیتا ہے۔

### مقيقت ونيإ

صریت ان الدنیا اقب من جیفة منتنة "(دنیا گلی مرئی لاش سے برتر ہے) کی تشری میں فرمایا کہ دُنیاحی کی طرف توجہ کوروکی ہے کیونکہ دل کا تعلق اس سے ہوجاتا ہے نہ کے گلی مرئی لاش سے ہوجاتا ہے نہ کے گلی مرئی لاش سے۔

# حقیقت کذب

فرمایا کہ اتوال میں سے جھوٹا تول وہ ہوتا ہے جوخلاف شریعت کیے اور جھوٹے افعال وہ ہوتا ہے جوخلاف شریعت کیے اور جھوٹے افعال وہ ہوتا ہے جوخلاف میں میں ہوں اور جھوٹے احوال میں بدل جائے جبکہ سچا حال ایک ہی ہے اور وہ شہود ہے۔

۔ کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہنا ہے کہ تلون سے مرادیہاں مرِ تو حید کا ایک بار ظاہر ہونا اور دومری بار پوشیدہ ہونا ہے یا یہ کہ ایک بار جو چیز ظاہر ہوتی ہے تو وُومری بار اس کے برمکس کوئی اور چیز سامنے آتی ہے۔

# مشابهت بهود ونصاري يسيممانعت

فرمایا المی تو پی اور دیشی بین کمرے باندھنا جے ہندی میں سیلی کہتے ہیں علامات يہود

ونصاریٰ میں سے ہے۔حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے ایبا کرنے والوں یرخفگی کا اظهارلازم فرمایا تھا' بعد میں جابل لوگوں نے اسے بہند کر کے اینالیا۔

يرده مائے امكان ووجوب

· فرمایا: بردہ ہائے امکان غفلت کی تاریکیوں سے عبارت ہیں جو دوئی کے گڑھے میں بھینک دیتے ہیں ان کا تعلق کھانے یہنے ماسونے سے ہیں جو کہ لوازم زندگی ہیں بلکہ غصہ حسد بعض اور تمام اوصاف ذمیمہ ہے جو غفلت کو بردھاتے ہیں اور بردہ ہائے وجوب صفات واجبيه كوكهتم بين رسالك جب خدا ك فضل سے إن تمام حجابات امكانيه كوقطع كر ليما ہے تو ذات حق کو حجابات وجو بیہ ہے دراء اس طرح دیکھتا ہے جیسے کوئی دیکھنے دالا آ فتاب کو ہوا' کرہ آگ اور آسانوں کے وجود جو کہ زیر آفاب ہوتے ہیں ویکھا ہے اور ریہ جملہ اشیاء اس کود کیھنے سے مالع نہیں ہوتیں ای طرح سالک کے لیے حجابات وجو ہیدمشاہرہ ذات سے ما نع نہیں ہوتے اور اس کے بعد اولیاء میں سے مخصوص افراد کے لیے تو حجابات وجو ہید کو بھی مثا

#### تعريف مشابره

فرمایا: مشاہدہ سے مراد الی توجہ قلب ہے جو کہ حقیقت الحقائق کی طرف مبذول ہو' جاہے ایک ساعت کے لیے ہی کیوں نہ مواورجس نے ذات حق کوند پہچانا اور اس کے مظاہر كونه جاناوه مشامدة حق سے بے خبر ہے۔

فرمایا كهمشابدے كوعالم مثال وارواح كے مطے كزنے كى حاجت نہيں اور ايك شہودوه ہے جو محض جذب الہیدے حاصل ہو جاتا ہے لیکن اس طرح کے شہود کی بقاء کا اعتبار نہیں بخلاف اس شہود کے جوسلوک کے بعد حاصل ہوتا ہے چونکہ ریجور کے بعد ہوتا ہے لہذا اس کی ، بقاء كااعتمادموجود دوتايي

فرمايا: عارف كأكمال ميه ہے كه وه سرايا عشق ہوجائے كيونكه عشق معشوق كا ماوهُ استقاق ہے اور اس جگہ ریجی فرمایا کہ صوفیاء کی اصطلاح میں حقیقت الحقائق کو بھی عشق سے موسوم کیا جا تاہے۔ اہل سلوک کے اس تول کہ' ریاضتوں سے دل پہتی سے بلندی پر آجا تا ہے' کی تشریح میں فرمایا کہ دل کا پہتی سے بلندی پر آنے کا مقصد رہے کہ سفلیات سے کنارہ کر کے علویات کی طرف مائل ہو جائے ورنہ دل کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے سے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ شریا نمیں دل کے ساتھ جُوی ہوئی ہوتی ہیں۔

العلم أوسع من الحال

ادر کے اس قول کے العلم اوسع من الحال "(علم حال ہے وسیج ترہے) ادر البحد کے اس قول کے البحد کے اس قول کے البحد کے اس قول کے اس کے علاوہ کیفیات نفسانیہ کے دائر ہے میں داخل ہوجائے لیکن تقائق خارجیہ حال کے مزد کیے کیفیت مخصوصہ ہے کہ اس کا غیراس میں نہیں ساسکتا اور وسعت حال اس جہت سے کہ حال اس قدر تو ی ہوتا ہے کہ

علم کے برتکس اس حال کے سبب بجیب کیفیات اور انو کھے علوم حاصل ہوتے ہیں۔ فرمایا: ایک روز میں نے ویکھا کہ ایک جن نے کنگری چینکی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لڑھکتی جارہی تھی بیہ جنوں کی خصوصیات میں سے ہے کہ جو چیز وہ چینکتے ہیں سیرھی جاتی ہے۔

فرمایا: شال کی جانب ایک کونداییا ہے کہ جہاں ارضی فرشنے رہتے ہیں اور ان کے ہاں

توالدو تناسل بھی ہے برعکس دوسرے آسانی وزمینی فرشتوں کے۔

فرمایا: جب وجود ماہیات پرقابض ہوجائے تو ماہیات کی استعداد کے مطابق خوشہوئید ہو لذت تھکاوٹ الم ارحت ٹوبٹ پھوٹ اور اجزاء کی پراگندگی وغیرہ پیدا ہوتے ہیں ورنہ صرف نوری ہیدا تو ان کیفیات سے منزہ ہوتا ہے بہاں مزیدفر مایا کہ بل خود اور اس کا مزہ و بو دونوں کھانے والے اور سونگھنے والے کی قوت ذاکقہ وقوت شامہ کے مقابلے میں بُرا ہے اور خزریداور کیڑے مؤروں کی قوت شامہ ہو ذاکقہ کے مقابلے میں اچھا ہے کیونکہ خزیر اور کیڑے مکوڑوں کی قوت شامہ ہو ذاکقہ کے مقابلے میں اچھا ہے کیونکہ خزیر اور کیڑے مکوڑوں کی وہ استعداد جس کے نتیج میں قباحت ظاہر ہوئی ہے میل پچیل کی نسبت زیا وب کری ہواں تک الم کا تعلق ہو وہ مزاج سے ناموافق چیز کے نتیج میں پیدا ہوتا ہے اور بیان تک الم کا تعلق ہو وہ مزاج سے ناموافق چیز کے نتیج میں پیدا ہوتا ہے اور بیخناف سے کا موتا ہے جیسے سانیوں کا ذہر سانپ کے کائے کوموافق ہے گہذا اس کے لیے فردوسروں کے لیے ضرور رسان فابت ہوتا ہے اور اس کے با وجود حضرت وجود تو ہر

#### Marfat.com

ذرّے میں بکسال طور پرجلوہ گرہے۔اگر کوئی شخص بعض اودیات صرف اپنی زبان سے چھے تو وہ مفید ومصر میں تمیز نہیں کرسکتا' اس طرح اگر کوئی زمان و مکان کی قیود سے چھٹکارا حاصل کرلے تو کوئی چیز اس کے لیے مشکل نہیں رہتی۔

بهمهاوست

قدماء میں سے کی کاشعرہے:

رق الزجاج ورقت الخمر

(شیشه وشراب دونول شفاف اور باریک بین)

لینی مظاہر جو کہ بمزلہ شیشہ کے ہیں صاف وشفاف ہیں اور محبوب مستور جو کہ بمزلہ شراب کے ہے وہ بھی عایت درجہ شفاف ہیں: م

فتشابها وتشاكل الامر

(نو دونوں میں مشابہت بیدا ہوگئی کہ تیز کرنامشکل ہوگیا)

اور صفائی و بار یکی کے لحاظ ہے ایک دوسرے کے رنگ میں اس طرح طاہر ہوا کہ لوگوں کی نظروں کے لیے مشکل آن بڑی ع

فكانّما خمرٌ لا قدِح

جیے شراب ہے شیشہ نہیں گویا شراب ہے جو نجمد ہے اور پیانے کا وجود نہیں ع و کا قدح و لا خصو

گویا پیاندہ بشراب ہیں اور ابی طرح کسی نے کہا ہے۔

وان شئت قلت خلق لا حق

ان شئت قلت حق لا خلق

(الراتوجاب تو كيم كرح ب خلق نبيل اورجاب تو كيم كه خلق ب حق نبيل -)

صفىت علم

فرمایا: صفات الہید میں سے سب سے بڑی صفت علم ہے اور حیات صفت علم کے شیون میں سے سب جوحیات کوصفت الہید میں سب سے بڑی صفت کردانے ہیں سب سے بڑی صفت گردانے ہیں میان کا ذاتی گمان ہے جبکہ موجود پر عائب کا قیاس باطل ہے۔
صفت گردانے ہیں میدان کا ذاتی گمان ہے جبکہ موجود پر عائب کا قیاس باطل ہے۔
کا تب الحردف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے علم آنا حضوری ہوتا ہے اور تحقق وتقر رے مشابہ

ہوتا ہے'اگر زائل ہو جائے تو زندگی زائل ہو جاتی ہے اور زندگی علم کے اعتبارات میں سے
ایک اعتبار ہے جبکہ ان اُمور کی نسبت جو کہ موت و حیات کے قابل ہیں پر اسے قیاس کیا
ما یئ

ایک قول کی تاویل

من الله روية الامارد.

مقام عارف

اہل شہودخوب صورت عورتوں تو روں اور امار دکی طرف النفات نہیں کرتے کیونکہ ان کی نظران تمام ہے وراء مقصودِ حقیقی جل جلالۂ پر بھی ہوتی ہے گر حقیقت ناشناس حسین عورتوں کی نظران تمام ہے وراء مقصودِ حقیقی جل جلالۂ پر بھی ہوتی ہے گر حقیقت ناشناس حسین عورتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بدصورت ہے پہلوتھی کرتا ہے جبکہ عارف کی نظر میں دونوں برابر ہیں۔ سماع سرود

ای طرح ابلِ شہود ساع سرود سے بھی لذت حاصل نہیں کرتے کیونکہ گانے والے کے

منه اور سننے وانسلے کے کان کی درمیانی مسافت زیادہ سے زیادہ ایک یا دو تیروں کی مسافت کے انتہائی فاصلے سے زیادہ جیس ہوتی عیاہے گانے والے کی آواز تیز بھی کیوں ندہوجبکہ اہل شہود اِن تمام سے بہت آ گےاہیے منتہائے جھیقی تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ ولايبت عامه وخاصه

فر مایا: ولایت عامه کے مختلف مراتب ہوتے ہیں جیسے تقویٰ ریاضت اور اس محض کا وحدت ِشہود جے اپنی ذات کا بہتہ ہے اور ندایی ذات کے احاط ٔ مظاہر سے باخبر ہے اور جیسے عاشقیت ومعثوقیت که میرولایت عامه کے خواص کے مقامات ہیں ولایت خاصه واحد بسیط تك يبنجنے كے بغير ہركز حاصل نبيل موسكى شهود انبياء عليهم السكل م تو عاشقيت ومعشوقيت سے بہت بلند ہوتا ہے جبیہا کہ بعض احادیث سے ظاہر ہوتا ہے تمر اِن احادیث کے الفاظ سے راہِ سلوک کے پچھ مبتد ہوں نے بیر ٹانبت کرنے کی کوشش کی ہے کہ موی علیہ السلام محب اور محمد مصطفے علیت محبوبیت کے درجہ پر فائز تھے حالانکہ حقیقت تو وہی ہے جس کا ذکر ہو چکا ہے۔

فرمایا بھی تو تکرار کلمہ لا اللہ الله الله مامحض جذبے سے بی توحیر شہوری کے تصور کا معنیٰ حاصل ہوجا تا ہے گراس کا کوئی اعتبار نہیں عین القضاۃ ہمدانی کی اس تھے کہ:

"آن راکه شما خدا میدانید نزدیک ما محمد است عُریکه و آنكه شما محمد عَلِي ميدانيد نزديك ما خدا است"

(جسےتم خدا جانتے ہومیرے نزدیک وہ محمصطفا میں ہے اور جسےتم محمہ میں ہے ہووہ میرے نزدیک خدانعالی ہے)

کے بیان میں فرمایا: چونکہ آل حضرت علیہ محضرت وجود کا آئینہ اوراُس کا مظہر اتم ہیں اور حقیقتِ محمد بیتین اوّل وجامع تعینات ومظاہر ہے اور تمام کا ظہور اُن کے نور سے ہوا ہے'اس اعتبار سے عین القضاۃ ہمدانی نے ندکورہ بات کی' ورندحضرت وجودتو ہر ذر سے میں یکیاں جلوہ گر ہے اور وحدت معنیٰ کے باوجود تکرارِ لفظ تو محض تفنن عیارت ہے۔

فناءنفس

فرمایا: فنائے نفس میہیں کہ جناب مقدی سے غفلت کے باوجودا سے اپنے نفس کا شعور فرمایا: فنائے نفس میہیں کہ جناب مقدی سے غفلت کے باوجودا سے اپنے نہ ہو۔ جیسے ایک قصاب گوشت کا نئے یا نانبائی روٹیاں پکانے میں مصروف ہوتا ہے تو اس کی توجہ این طرف نہیں ہوتی ۔

توجّه سيخ

فرمایا کہ جو جذبہ توجہ شخ کی قوت سے حاصل ہوتا ہے اس میں کمزور اور مضبوط دِل دونوں بالکل برابر ہوتے ہیں اور اس سلسلے میں مزاج کی درشکی یا محنت وریاضت کی ضرورت میش نہیں آتی۔

حقيقت كشف وخواب

فرمایا: انسانی رُوح میں ایک قوت پوشیدہ ہے جسے لوح غیب کہتے ہیں جب ہی اس ہے علوم حاصل کرتا ہے تو ایسے اُسے فرشتۂ وحی کی ضرورت پیش نہیں آتی ' بعض متنظمین نے بھی اس کی بہی تضریح کی ہے۔جب ولی اس مقام پر پہنچتا ہے تو اسے بھی فرشتہ الہام کی حاجت نہیں رہتی اور بھی تو انسانی روح ہحالتِ نینداس مقام تک پہنچ کرکسی چیز سے باخبر ہو جاتی ہے۔اَب اگروہ اس معنیٰ کے خیال کومناسب شکل نہ دے جبیبا کہ اس نے دیکھا تو اُسے کشف مجرد کہتے ہیں اور اگر کوئی مناسب صورت اس خیال کومل جائے جیسے اس کا خیال علم میں مشغول ہوا تو یہی خیال کوئی مشروب بینے کی صورت میں آیا 'یا اس کی روح ماہِ رمضان میں اذان فجر کے خیال میں مشغول ہوگئ تو اس کی صورت اس کے سامنے بول نمودار ہو گی جیے تمام لوگوں کے کھانے یہنے اور خواہشات کی تو توں پر مُہر لگا دی گئی ہے تو بیر کشف تعبیر و تا دیل کامختاج ہے اور اسے کشف مخیل کہتے ہیں اور بھی تو سونے والے کی رُوح اس مخفی توت کے بغیر عالم خیال میں پہنچ جاتی ہے تو خیالی پیکر دکھائی دیتے ہیں۔ بعض اوقات پیاشکال برہمی طبع کی وجہ سے بھی ظاہر ہوتی ہیں جیسے بلغمی مزاج آ دمی سونے سے پہلے یانی بی لے تو اسے بخارات دکھائی دیتے ہیں ای طرح گرم مزاج آ دمی اگر بینگن کھالے تو اسے خواب میں آ گ دکھائی دیت ہے اور میتمام لا لیعن شم کے خواب ہیں جن کی نہ کوئی تعبیر کی جاسکتی ہے اور نہ ہی ان کی طرف توجہ دینا جاہیۓ تعبیر بتانے والے کو خاہیے کہ خواب کے وقت کا لحاظ رکھے

جیسے نصف شب یا سحر کے اوقات اور خواب بیان کرنے کی ساعت اور دیکھنے والے کے حالات كهميس وه يرجمي مزاح كاشكاريا خوف زده تونهين كاخاص خيال ركهنا جا ہے۔ بعض اوقات شرائط کے بغیراس قوت قدسیہ تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے جیسے کفار کے لیے احتیاط برتی جاتی ہے۔

تعبير رؤيا

خوابوں کی تعبیر کاعلم قرآن وسد سے ثابت ہے۔اس فن میں کی متند کما ہیں آگھی جا چکی ہیں اور اس فن میں امام جعفر صادق علیہ السّلام ادر ابن سیرین ایسے ائمہ کہار ہوگز رے ہیں اگر خواب قوت عا قلہ کی کمزوری اور اڑ دہام علوم وخیالات جو کہ قوت قدسیہ میں در آتے ہیں کے سبب بھول بھی جائے تو فن تقمیر کے ماہرین اسے بیان کر لیتے ہیں اس طلمن میں حضرت تینے نے رہیجی فرمایا کہ حالت نیند میں بعض او قات انسان کی رُوح غیب کی خبروں کے جانے کے لیے پچھ عرصے کے لیے جسم سے جُدا ہوجاتی ہے تواس کی واپسی پچھ مشکل ہوجاتی ہے اور خواب دیکھنے والا اضطراب میں مبتلا ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس پر جن بیٹا

فر مایا که بھی تو مراقبے میں اس قدرمستغرق ہوجا تا ہوں کہا بی خبر بھی نہیں رہتی فر مایا کہ درحقیقت ذات حق قرب ومعیت اور احاطے سے بری ہے کیونکہ بدچیزیں دوئی کا تقاضا کرتی ہیں اور ایک طرح کہ مسافت کا اثبات کرتی ہیں مگر خدا تعالیٰ نے مبتدیوں کو سمجھانے کی خاطر جواسے دُور دُورنصور کیے ہوئے ہیں جہت عرش بیان فر مائی 'انہوں نے یہاں بیجی فز مایا کہ قرب معیت ادر احاطہ سے مراد وہی کچھ ہے جو برف اور یانی میں موجود ہے لینی ان صورتوں میں اس کاظہور ہے۔صوفیائے کرام کے ایک گروہ کے اس قول کہ المنقصان مقتضی استعدادات الماهيات ( نقصان استعداد ماهيات كا تقاضا كرتاب) كي تشريح بين فرمايا: چونکہان ماہیات کا ایک مستفل وجود ہے کہذا ان کے لیے اقتضاء کا ہونا ضروری ہے اور اگر اقتضاء حقیقت حصرت وجود ہے ہوتو ان ماہیات سے اقتضا کی نسبت کا کیامعنیٰ فی الواقع کوئی نقصان نبیں ہوتا' میصرف لوگوں کی نظر کا دھوکا ہے۔

علم توحير ووصول وشهود

فر مایا:علوم تو حید کے مقابے میں تمام علوم بمزلہ بھوی کے ہیں اورعلوم تو حید بمزلہ فر مایا:علوم تو حید بمزلہ تھوی کے ہیں اورعلوم تو حید بمزلہ آئے کے پہر علم تو حیداور وصول و شہود کی مثال ایسی ہے جیسے آٹا اور مغز وصول سے قبل علم تو حید ہی میں محوبہ و کررہ جانے سے سالک ہرگز لذت ماب نہیں ہوتا کیا تم نہیں دیکھتے کہ بیاہ رچانے والا بیاہ کے بعد مشاطہ کی باتوں پر کان نہیں دھرتا۔ اقوالی صوفیاء کو بغیر تحقیق کے نقل کرنا یوں ہے جیسے کہ میرے محلے میں ایک قصّہ گورات کو قصّے گھڑتا اور شبح لوگوں سے بیان کر دیتا

فرمایا: انکار اولیاء الله کے سب سے بڑے اسباب سے ہیں:

(۱) شرکت مکان: وہ بیر کہ ایک ولی سی ایک محلّے یا شہر میں رہتا ہے۔

(۲) شرکت زمان: بیکاس کے زمانے میں اس کے معاصرین بھی ہوتے ہیں۔

(m) شرکت نسبنت: بیک اس کے بھائی بند بھی ہوتے ہیں۔

اس طرح عوام زیادہ تراس کے معقد ہوجاتے ہیں کیونکہ اس کے پاس کی خادم ہوتے ہیں اور عبادت زیادہ کرتا ہے جا ہے ہے عبادت ریا کاری و دکھلا وائی کیوں نہ ہو جبکہ اصول سے ہے کہ شخ کی عبادت کی اصلیت پر نظر کی جائے۔ صدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو آخصرت علیات نے جنت کی بشارت دی۔ ایک صحافی اس کی اُوہ میں لگ گیا اور پور ہے جس کے بعدا سے معلوم ہوا کہ بشارت یا فیڈ شخص کوئی زیادہ نوافل ادا نہیں کرتا تھا 'اس نے اس سے حقیقت حال دریافت کی تواس نے جواب دیا: اگر زمین سے آسان تک جوابرات اور درہم و دینار بحر جا تیں اور میں اُس کا مالک ہوجاؤں پھروہ تمام دولت تباہ ہوجائے تو اس کا جھے ذرہ برابر دُکھ نہ ہو کیونکہ اس کے ہونے سے جھے کوئی خوشی بھی متھی 'مقصود تو دراصل دل سے ماسوا کا نکل جانا ہے اگر سے گوہر ہاتھ آجائے تو تھوڑی سی عبادت بھی انتہائی سُو و مند ٹابت ہوتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ طالب صادق کوشن کی ظاہری عبادات پر توجہ نہیں دین جا ہے۔ لیسیا رخوری اخلاقی فرمیمہ بیپیرا کرتی ہے۔
بسیا رخوری اخلاقی فرمیمہ بیپیرا کرتی ہے۔

حدیث میں ادم تلین فی الشتا "(انسانوں کے دِل موسم سرما میں زم پڑ جاتے ہیں) کے بیان میں فرمایا: موسم سرما میں انسانوں کے بدن باہر سے تھنڈے ہوجاتے ہیں اور ان کے باطن گرم ہوتے ہیں اور موسم گر ما میں اس کے برعکس اور جب اس قلب صنوبری کی چر بی پیکھل جاتی ہے تو قلب معنوی ِشفاف ہوجا تا ہے۔ای طرح اگر فاقہ اور ذکر بالجبر كثرت ہے كياجائے تو بھى اس كى چر بى پكھل جاتى ہے سير ہوكر كھانا 'غصه وشہوت جيے اوصاف ذمیمه پیدا کرتا ہے۔

حقيقت خوارق عادات

فرمایا که غالبًا خوارق عادات کا ظهور فقط نشانِ راه ہے کیونکہ عارف کی اصل منزل تو شہود شہود و وصول ہی ہے مگر جو اس حالت سے فروآ جائے تو اس سے وہ بچھ ظاہر ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ حاِہتاہے۔

منقصودغارف

فرمایا: عارف خاتے پرنظرنہیں رکھتا کیونکہ بینقصان کے مترادف ہے۔اگر ہزار ہار بھی وہ بيآ واز سُنے كە "مېم نے تهمين شقى بنا ديا" يابيە سنے كە "تمہارا خاتمه بالخير ہوگا" اس طرح كى تمام باتوں پروہ توجہ بیں دیتااور فوری نفع جو کہ مجبوب کے جمال کے دیدار کا نام ہے کہ بھی دُور کی امیدوں کے برابر نہیں سمجھتا۔

فر مایا: ملائکہ وجن جس صورت میں جا ہیں ظاہر ہو سکتے ہیں کیکن ان کی حقیقت نفس ہو ں کی توں باتی رہتی ہے مثلاً جرئیل کہ خود اپنی جگہ پر بھی قائم ہے مگر اس کے ساتھ آ ل حضرت مالین کی خدمت میں دحیہ کلی نامی صحابی کی صورت میں حاضر ہوتا ہے۔

اگرعارف كى جن كومخركرنا جائے تواس كاطريقديہ ہے كہ پورے عزم كے ساتھاس کی شکل کی طرف متوجہ ہوتو وہ جن اس شکل ہے با ہر نہیں آ سکے گا' مگر صرف اسی صورت میں کہ حیلے بہانے کر کے وہ کسی طرح عارف کی توجہ منتشر کر دے مثلاً جن کتے کی صورت میں ظاہر ہواور عارف کی توجہ اس کی ای شکل پر مرکوز ہوتو وہ جن اس صورت سے یا ہر نہیں جا سکتا' مگر بھی تو ایسا بھی ہوتاہے کہ وہ کتے کی شکل پر بکری کی صورت کا تجاب ڈال لیتا ہے'اگر عارف اس حجاب دالی صورت پرتوجہ ڈال کراہے بند بھی کر دے لیکن اگر اس کی توجہ دفعتاً کتے ک طرف مبذول ہوجائے کہ وہ کہال گیا تو اس کی توجہ منتشر ہوجائے گی اور جن کسی وُ وسر ہے

رُوبِ میں فرار ہوجائے گا۔ • منصر منشق

خواض فانتحه

فرمایا: عرفاسے منقول ہے کہ سورہ فاتھ کواگر ایک ہفتہ تک ایک ہی سانس میں اکتالیس مرتبہ روزانہ اس طرح پڑھا جائے کہ بہم اللہ کے آخر کو الحمد کے ساتھ ضم کر لے تو مقاصد حل مرتبہ روزانہ اس طرح پڑھا جائے کہ بہم اللہ کے آخر کو الحمد کے ساتھ ضم کر لے تو مقاصد حل

تفير' فوق كل ذي علم عليم "

الله تعالی کے فرمان 'فوق کل ذی علیم علیم ۵' کے بیان میں فرمایا کہ میم صیغہ میالغہ ہے جس کا معنیٰ بہت زیادہ علم رکھنے والے کے جین اور وہ خدائے کم یزل کی ذات اقدس کے علاوہ کوئی اور نہیں 'لہذااستناء کو یہال مقدر کیے بغیر معنی درست ہوا۔

کاتب الحروف (شاہ و کی اللہ) کہتا ہے کہ یہاں ایک شبہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آ ہے کہتے ہیں کہ شہود وحدت ہے بالا کوئی مقام اور علم نہیں جبکہ آ بت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہرعلم سے وراء ایک علم ہے اور ریسلسلہ لا متنائ ہے۔ اس شبے کا ازالہ یہ ہے کہ یہاں استثناء "نتو حید ذاتی "مقدر ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ علیم خدا کا نام ہے اور شہود وحدت سے آگر چہ بندے کے لیے مزید تی متنع ہے۔ والنہ اعلم افوال شیخ جبنیدر حمد اللہ کی تشریح

العبارات "سے مراداعمال ظاہری جی اور "فنیت الاشارات "لینی وہ جو کہ ظاہر سے متعلق جی اور العبارات "لینی وہ جو کہ ظاہر سے متعلق جی اور "فنیت الاشارات "لینی کمل فائدہ ظاہری متعلق جی اور الفیان سے خالی جی ۔ "و ما ینفعنا نو افل العبادات "لینی کمل فائدہ ظاہری نوائل کے پڑھنے سے حاصل جی ہوتا۔ "الار کعات خفیفة صلیناها فی جو ف اللیل "لینی راحت و آرام کورک کر کے ہم فی محنت و مشقت اپنالی اوراس طرح ہمیں حق تعالیٰ کا وصال نصیب ہوا خلاصہ یہ کہ ذبانی عبارات و اشارات پراکتفاء نیس کرنا جا ہے اس لیے ضروری ہے کہ جناب اقدی کی طرف بورے خشوع و خضوع کے ساتھ متوجہ ہو خاص کر ایسے اوقات میں کہ کوئی رکاوٹ مائع نہ ہو۔ اس کے نتیج میں حضور و مشاہدہ حاصل ہو جا تا

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ میں اس واقعے کو ظاہر پر محمول کرتا ہوں اگر چہمعیت وجذب خودا پی جگہ بڑا کمال ہے لیکن تواب ودرجات تو طاعات کاثمرہ ہیں۔
صدیث 'المووح ملک له سبعون الف وجه ''(روح ایک فرشتہ ہے کہ جس کے سر ہزار چہرے ہیں) کی وضاحت کرتے ہوئے فر مایا: یہاں بیا خمال موجود ہے کہ اس سے مرادرُ وح الارواح ہو کیونکہ وہ جو ہر ملکی ہے جے بعض اوقات ملک سے تجبیر کیا جاتا ہے۔
کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ رُوح الارواح ججلی سے عبارت ہے جو حظیرة القدس کی اصل ہے اور ہم ارواح اس کے گر وجسم معنی پر روشنی کی طرح ہیں' یا میں جھتا ہوں کہ روح الارواح سے مرادمثال نوع انسان ہے کہ تمام روحیں اس سے پھوٹی ہیں۔
کہروح الارواح سے مرادمثال نوع انسان ہے کہ تمام روحیں اس سے پھوٹی ہیں۔

لطائف سندگی خقیق میں فرمایا که رُوح کے اختلاف عبارات کی حیثیت سے مختلف اساء ہیں 'لہذا ہراعتبارا یک مستقل لطیفہ کی حیثیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ علی المرتضلی وزیر رسالت مآب ہیں

منالینی کے پہلے ہی سے دزراء شھے۔ مقام علی کرم اللہ وجہہ

حضرت على كرم الله وجهة كاس اثر "سدل أرايت ربك؟ قال ما كنت اعبد رباً لم اره فقال السائل كيف رايته؟ فقال لم تره العيون بمشاهدة العيان ولكن راته القلوب بمقائق الإيقان "(حضرت على عليه السلام سے يوچها كيا أكيا آپ ئے اب رب كود يكھا ہے؟ فرمايا: ميں نے بھی مشاہدے كے بغير خداكى عبادت كى بى بيس ۔

اس پرسائل نے پوچھا: آپ نے اسے کس طرح دیکھا؟ فرمایا:اسے کھلے بندوں آئکھوں نے تونہیں دیکھالیکن اسے قلوب نے حقائق ایقان کے ساتھ دیکھا ہے ) کے بارے میں کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ اس توجیہ کی غرض وغایت بیہ ہے کہ بیہ کلام دنیا میں رؤیت کے منافی اس وجہ سے ہمیں کہ پہلے ہی ہے مقرر ہے بلکہ مرادیہ ہے کہ آئیکھیں جہت والوان کا تقاضا كرتى ہيں نه بير كه وه عيونِ مطلق ہيں۔

فر مایا کہ دنیوی آئیسیں جو کہ جہت ٔ الوان اوراشکال کا تقاضا کرتی ہیں ٔ نے ذات حق کو

نہیں دیکھا بلکہ وہ تو حقِ الیقین کی صورت میں دیکھا گیا ہے۔

علم اليقين عين اليقين حق اليقين

فرمایا کہ مم الیقین سے ہے کہ دُھواں دیکھنے کے بعد آگ کے وجود پر استدلال کیا جائے اور عین الیقین میہ ہے کہ خود آ گ کو دیکھا جائے اور حق الیقین میہ ہے کہ خود آ گ کاعلم بھی جانے اپنے نفس کا مشاہرہ عین الیقین میں داخل ہے جبکہ حق الیقین میں وصول اور شہور ہوتا ہے سُننے اور کتابیں پڑھنے سے اسرار کا جانناعلم الیقین نہیں علم الیقین میہ ہے کہ کشف تجاب پر اس طرح غالب آجائے كداخمال شك ندر ہے بان یقین عرفی جواطمینان قلب كا باعث ہوتا ہے وہ اس طرح کے اُمور سے حاصل ہوجا تا ہے۔

العارف لاجمة لهُ

صونيائے كرام كاس قول كر العسادف الاحكمة لله "(عارف وه ي جس كاكوئي ارادہ نہیں ہوتا) کی تشریح کرتے ہوئے فر مایا کہ عارف اظہارِ خوارق کا ارادہ نہیں رکھتا بلکہ وہ قدرت حق عزوجل مے علم برنظرر کھتا ہے گویاظہور خوارق کے لیے عارف کے سامنے سوائے منشائے خداوندی کے کوئی چیز رکاوٹ تہیں بنتی۔

مقام عارف کامل

لیکن عارف کال (واصل باقی) کو بیرفتررت عطا کی گئی ہے کہ جب جا ہے قہر وغضب کا مظاہرہ کرسکتا ہے چنانچہ ایک مادشاہ کسی عارف کامل کے آستانہ میں سوار داخل ہوا تو اسے کہا گیا کہ میہ آ داب کے خلاف ہے اس نے بڑے غرور سے جواب دیا: میں نے بڑے نقراء دیکھے ہیں کسی میں کچھ تا تیرنہیں میس کر عارف کو جلال آیا اور اس کی طرف بنظرِ غضب

دیکھا'اسی وقت گھوڑے نے سرکٹی کی اور پیچھلے پاؤں پر کھڑا ہوگیا' بادشاہ دھڑا م سے نیچ آرہا
اور مرگیا۔ عارف نے کہا: میں نے بیاقدام اس لیے کیا ہے تا کہ لوگ فقراء کو تقیر نہ جائیں' گر
بعض کاملین تو اس طرح کی طافت رکھنے کے باوجود بھی اس طرف النفات نہیں کرتے' اس
صمن میں شُخ فرید الدین عظار عین الفصاۃ اور حسین ابن منصور کے بارے میں کہا گیا ہے کہ
یہ تمام حضرات خدائے قدوس کی رضا پر راضی اور اس کی تقدیر پر خوش تھے اور اس میں ابنا
تصرف نہیں چاہتے تھ جھے شیخ عظار نے اپنے قائل سے کہا: اے ترک زادے! تو جس
روپ میں بھی آئے' میں کھے خوب پہچانتا ہوں اور یہ کہ کراپنا سرتلم کرانے کے لیے اس کے
مار منے جھکا دیا' ایسے حالات سے خوفر دہ ہونا ناقص ہونے کی دلیل ہے کیونکہ تنزل ہی کی
حالت میں مظاہر قبر کا مقابلہ کرنا مشکل پڑجا تا ہے۔

فرمایا: بخلی ذاتی میں انوارموجودہ کا وجو دِخار جی کے ساتھ مشاہدہ کرنا ضروری ہے نہ کہ علمی ڈبنی اور وہمی طور پڑ کا تب الحروف (شاہ دلی اللہ) یہاں مید دضا حت کر دینا چا ہتا ہے کہ تحلی ذاتی سے مراد یہاں ظہور کمال تدلی ہے 'جیسے حضرت موکی علیہ السمّا م کے ساتھ اتفاق ہوا اور تجنّی آگ کی صورت میں ظاہر ہوئی۔

#### حقيقت فناوبقا

فرمایا: یہ بھٹا کہ فناسے مراد غیر کی نفی ہے اور بقاا ثبات عینیت کا نام ہے دلیل و کلام کی روسے فاش فلطی ہے۔ یہ بات اس شخص کی طرح ہے جس کے پانچ بیٹے ہے اور وہ خود تنہا سفر کرر ہا تھا کہ دو چوراس کے مریر آن کھڑے ہوئے اُس نے اپنے بیٹوں کو مدد کر لیے پکارا کہ بیٹو! آ وُ'ان چوزوں کو جھے سے دور کرو۔ یہ اس کا حضور وہمی تھا جواس کو چوروں سے چھڑا سکتا تھا۔ سکتا تھا اور نہ ہی اسے خوف وڈر سے نجات دے سکتا تھا۔

اگر کوئی شخص پانی کی حقیقت اور اس کے اوصاف لیعنی پانی کی شخترک بہاؤ 'بیاس وُور کرنے کی صلاحیت اور کیڑوں کوصاف کرویئے کے وصف کو بچھ بھی لے تاہم جب تک اے پانی کا بینا میٹر نہ آئے اس کی بیاس نہیں بجھ سکتی اور اگر سب پچھ جانے ہوئے کسی کومشائی کھانے کی طلب ہو گراسے بھی و یکھانہ ہوتو ایسے میں وہ شیٹھے کی جملہ کیفیات کو چاہے بہت بہتر طور پر جانیا ہو' تب بھی اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوسکتا۔ بالکل ای طرح جس نے صرف تو حيد رسي پر اكتفاء كيا اور شرك خفى كا اثر به ستوراس كے دل ميں باتى رہا تو اس سے
اسے كوئى نفع حاصل نہيں ہوگا مزيد فر مايا كہ ذكورہ آ ثارِ تجليات وصولِ رسى ہيں بلکہ وصولِ
شہودى سے حاصل ہوتے ہيں ' كہتے ہيں كہ حسين ابن منصور كے ہاتھ كا اللہ ڈالے گئے گر وہ
مكراتے رہے اور اُن كى ہر انگل سے انا الحق كى صدا آتى رہى اُنہيں دار پر كھينچا گيا تب بھى انا
الحق پكارتے رہے جلا و يا گيا تو را كھ كا ہر ذر ہ انا الحق كى صدا بن گيا۔ تين دن بعد را كھكو دريا
ہُر دكيا گيا تو وہاں بھى انا الحق كا آوازہ سنائى ديا۔ بيسب پچھاس لئے تھا كہ تو حيدرتى پر اكتفاء
کى بجائے وہ تو حيد حالى سے سر فراز ہوئے تھے۔ يہاں فر مايا كہ تو حيد حالى كے آثار ہوتے
ہيں (۱) پہلے بيكہ تو حيد ذاتى ميں انوار موجودہ كا وجود خار جى كے ساتھ ظہور ہوتا ہے
(۲) دوسرے نوراز لى كى رؤيت (۳) تيسرے جو پچھ حسين ابن منصور سے ظہور پذر ہوا
(۲) چو تھے يہ كہ تو حيد صفاتی ہيں خشوع وخضوع ادر سرور و وائس پايا جاتا ہے (۵) پانچو يں ہے
کہ تو حيد افعال ہيں تو گل اور مدح و ذم كا كيسان ہونا پايا جاتا ہے (۵) پانچو يں ہے

مجذوب واصل سے خوارق سے بلند ہوتا ہے کہ کا کات کی طرف قوج نہیں ہوتے کیونکہ وہ وحدت فراہا: مجذوب واصل سے خوارق عادات اور کشف طاہر نہیں ہوتے کیونکہ وہ وحدت ذاتیہ ہیں اس قدر مستفرق ہوتا ہے کہ کا کات کی طرف توجہ نہیں دے سکتا کی سالک کا معاملہ اس سے مختلف ہے اور مجذوب کی مثال اس طرح ہے جیسے کی شخص کو ہودج میں ڈال کر وادیوں اور راستوں سے گزارتے ہوئے ایک شہر سے دُوسر سے شہر لے جایا جائے 'آخر میں اگر اس سے کسی درمیانی بستی کے بارے میں تفصیلات پوچھی جا کیں تو وہ کچھ نہیں بتا سکے گا جبکہ اس کے مقابلے میں سالک اس راہ کے تمام مقامات اور اُن کی تفصیلات سے پوری طرح باخبر ہوتا ہے نہیاں آپ نے مزید فرمایا کہ اگر مجذوب واصل حقیقت کا کنات سے آگر کوئی شخص اس مقام کا دعوی کا کرائٹ ہوتا ہے جو اس سقام کا دعوی کا دست کی معرفت کے بارے میں استفدار کرنا چا ہے تا کہ حقیقت کا کنات ہے ایک دھیقت کا دستوں کرنا چا ہے تا کہ دھیقت کا رہے ہیں استفدار کرنا چا ہے تا کہ دھیقت کا دوئی کے بارے میں استفدار کرنا چا ہے تا کہ دھیقت کا دوئی کے بارے میں استفدار کرنا چا ہے تا کہ دھیقت کا دوئی کہ کرا ہا ہا کہ ایک دوئی کو در خوا دو او اس کی کرا ہا ہاں اور کی خوا دو او اس کی کرا ہا ہاں اور کو دو دات وصفات کی معرفت اور کہتے ہیں کہ کرا ہا ہاں اور کو دات وصفات کی معرفت اور عرف دور اور استین کے تن میں تو بالکل سے جا گران جاہوں کوتو دات وصفات کی معرفت اور عرف دور اس کی معرفت اور عرف دور اس کرا ہو بالکا بی کی کو دو اس کو اس کران جاہوں کوتو دات وصفات کی معرفت اور عرف دور اس کران دور اس کیا ہوں کوتو دات وصفات کی معرفت اور عرف دور اس کران ہا کو کو کوت دور اس کران ہو کو دور کیا کو کو کو کو کا دور کیا کی کران جاہوں کوتو دات وصفات کی معرفت اور کران دور کو کو کو کو کیا کو کو کو کو کو کو کیا کیا کیا کہ کران ہو کران کران کو کران کو کو کو کران کو کران کو کران کو کران کو کو دور کران کو 
تو حید حالی کے شیونات کا ذرّہ برابر بھی علم نہیں اس لیے اُن کی اس بات میں کوئی وزن نہیں

تتخفين مسلك محبّ الله الله آبادي

مین محت الله الله آبادی مصاحب تسوید کے مشرب کی محقیق میں فرمایا کدانہوں نے ذات سے مبداء قائم بذاتہ ومقدم بشیو نامتہ مرادنہیں لیا' بلکہ اُن کی مراد ماہیت ہے جو کہ معقولات ِ ٹانیہ میں ہے اور اس طرح انہوں نے وجود کامعنیٰ مصدری جو کہ کون وحصول ہے' مرادلیا ہے اور'' تسویہ' میں جولفظ معقول استعمال ہوا ہے وہ یہاں پرمحسوں کے مقالبے میں مستعمل ہوا ہے نہ کہ موجود کے مقالبے میں۔ چنانچے شخ الرئیس نے شفاء میں لکھا ہے کہ معقول منافی وجود نہیں اور ملا جلال وقوانی نے تہذیب کے حاشیے پریمی بات تقل کی ہے اور بدبات بعید نہیں کہ اگر ہم اے موجود کا مقابل قرار دیں تو اس کا معدوم مطلق ہونا لازم آ جائے اور وہ جولفظ موجود ہے متبادر ذات لہ الوجود ہے 'پس اگر وہ موجود کہ اس کا وجود ذات پر زائد ہیں ہے اس سے لازم نبیں آتا کہ معدوم مطلق ہو بلکہ اس سے جو بات نتیج کے طور پرنگتی ہے وہ موجود بنفسہ لنفسہ ہے اور بیانی جگہ درست ہا اور موجود یہی ہے للندا ثابت ہوا کہ خودان کی اصطلاح میں لفظ معقول بمقابله موجود بنفسه انفسه کے لیے موضوع ہے چنانچہ یک اکبرقدس سرہ نے فتو حات مکیہ کے باب صوم میں لفظ معقول استعمال کیا ہے اور انہوں نے اس سے یہی معنی ل شیخ محت الله الله آبادی التوفی ۵۸ ای ۱۹۴۸ مشهورصوفی بزرگ اور جید عالم وین موگزرے ہیں۔ آپ نے شخ ابن عربی رحمہ اللہ کی نصوص الحکم کی شرعیں فاری اور عربی دونوں زبانوں میں لکھیں۔ تذکرہ علائے ہند کےمصنف نے آپ کے بارے میں لکھا ہے:'' وائش مند بتیحراز مشاہیر علائے صوفیاء درعلوم ظاہر و باطن سرخیل امثال واقرانِ خود بود' ۔ مار الامراء میں آپ کے بارے میں لکھا ہے: "عالم است تعلیم ظاہر و باطن "رواراشکوہ آپ کا بہت معتقد تھا۔ آپ نے وحدة الوجود يرعالماند بحث كى ب أب كارسالة تسويدا يك مشهور تصنيف ب جس يرعلات ظاهر في كاني اعتراضات کیے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ عالمگیر نے آپ کے ایک مریدشنے محمدی کو جب رسالہ شنخ جلا ڈالنے کا مشورہ دیا تو انہوں نے کہا: جس مقام سے شخ نے گفتگو کی ہے جھے وہاں تک رسائی نہیں' اگررسالہ جانا ہے تومیرے کھرے مطبخ بٹائی میں زیادہ آگ موجود ہے۔

مرادلیا ہے جواویر بیان کیا گیا ہے لفظ معقول اگر چدان (صوفیاء) کی اصطلاح میں موجود بنفسه لنفسه كے ليے وضع كيا كيا ہے تاہم بيموجود "من غيس مدخلة الغير" ہے اور حضرت محت الله قدس سرهٔ نے تسویہ میں شیخ اکبر کے تتبع میں لفظ معقول استعمال کمیا ہے اور رہے عبارت شاہ عنایت اللہ اکبر آبادی کی ہے جومیں نے ازالہ شبہ کے لیفل کی ہے معقول محض ماہمیة محضد اور وجود محض "كما أن ذات زيد هو الحيوان الناطق حيث لا وجود له الا في ضمن الافواد "(معقول محض ماهية محضه اوروجودٍ محض جيسے كه ذات زيد حيوان ناطق ہے كه اس كاوجودا فراد كے شمن ميں موجود ہے) نيز فرماتے ہيں:"افسراد الانسسان من زيد و عمر و بكر و خالد ينتزع منهم مابه اشتراكهم وهو الحيوان الناطق الذي هو من المعقولات الثانية فكذلك ينتزع من الشيونات وجود الحق" (جسطرح افرادِ انسان لینی زید عمر و بکراور خالد سے قد رِمشترک لینی حیوانِ ناطق کو حاصل کیا جا تا ہے جو كمعقولات ثانيه بين ہے ہے بلكه اس طرح شيونات بين ہے وجودِ حق كا اثبات كيا جا تا ہے) اور بیکفرصری ہے کیونکہ مظاہر کا وجودتو خود قیوم حقیقی جل شانۂ سے منتزع اور اس طرح اس کامختاج ہے جس طرح سمع ہے مصنوی اشکال وصور تیں اینے وجود میں سمع کی مختاج ہوتی ہیں اور جوموجود ومشہود ہے وہ تو ذائی حق جل شانۂ ہے اور خلق کی حیثیت طلسم معقول کی سی ہے کیونکہ ربیعالم تو وجود کے فانی اشکال واطوار کا نام ہے اور حق حضرت وجود کا نام ہے اور ربیہ اُن کے اپنے اس تول کی بناء پر کہ حق معقول محض ہے اگر اس سے مراد ریہ ہے کہ قال کی رسائی اس کی محنیہ ذات تک ہے تو میہ ہات غلط ہے کیونکہ محنیہ واجب تک سی عقل کی رسائی ناممکن ہے اوراگراس سے مرادمعقولات ثانیہ ہیں جیسا کہ سیاق وسباق اس پر دلالت کررہا ہے تو بیجھی كفرصرى ہے جوكد دہر يوں كے باطل نديب كى طرف جاتا ہے اور اگر اس سے أن كى مراد وہی ہے جوشنے اکبررحمہ اللہ نے فرمائی ہے کہ ذات بحت 'اعتبار لایقین معقول محض ہے اس کے کہاس کا کمالات اور اس کے عدم یقین سے خالی ہوناعقلی مفروضے سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا'اگر چەمظاہر فانیہ بیں موجود بھی حضرت حق ہی ہے لیکن پیرجمله مظاہرا پنے وجود میں درحقیقت اس کے مختاج ہیں اورنسب ذابت کی حقیقت اور اس کے اعتبارات و معانی کے بھی مختاج بین بااس کامطلب میہ ہے کہذات حق مجوبین کے احساس سے بلندو بالا ہے توبیہ بات

ا بی جگہ درست ہے کیکن ان کی تصریحات سے خود اس بات کی نفی ہوتی ہے چنانچہ ان کے خطبے کے ابتدائی جملوں سے بی احتیاج حق کامفہوم تکاتا ہے فرماتے ہیں: "الحمدُ لله لمن وجد بكل ما وجد "(سبتعريقين اس الله كے ليے بيں جو كائنات كى تمام موجودات میں موجود ہے ) کیکن انہوں نے یوں تہیں کہا: ' السحہ د لسمن و جد به کل ما و جد' (تمام تعریفیں اس ذات باری کے لیے ہیں کہتمام موجودات کا وجودای سے ہے)۔

فرمایا: حق حضرت وجود کانام ہے جوخارج میں موجوداور خودا پی حقیقت کے ساتھ ہاتی ہے جیسے پانی برتنوں کی شکلوں اور رنگوں کے مختلف ہونے کے باوجود اپنی اصلتیت پر برقرار ر ہتا ہے اور عالم ٔ وجود کے اطوار ٔ شیونات اور فانی اشکال وصورتوں کا نام ہے ٔ جو ایک صورت سے دوسری صورت میں بدلتی رہتی ہیں کیس کفروفسق اور نبجاشنیں وغیرہ اپنی تعریف ذات کے لحاظ سے کمالات ہیں کیکن ان کا حضرت وجود سے کوئی تعلق نہیں بلکہ بیاوصاف عالم میں سے ہیں اگر چہ قیوم کل (خالق حقیق) حضرت حق ہے اس لیے کہ اگر وہ کفرونسق کا قیوم (خالق) تہیں تو ان کا وجود کہاں ہے آیا' اس طرح تولد وتولید بھی اوصاف عالم سے ہیں'لینی سے بدلنے والی اشکال وصور حضرت وجود کے اوصاف میں سے تہیں اس میں شبہ ہیں کہ اس کے تعینات واوصاف محض اعتباری اُمور بین کیونکه بیرسب ذات کے اعتبارات واضافات ہیں اور ذات ان تمام میں ظہور کے باد جودمنز ہے۔

فر مایا که رسی مُنتعرّ ف کا کلام قلوب بر اثر انداز نہیں ہوتا۔ بخلاف کلام عارف کے اور عارف ومعز ف کے نزاع کی مثال ٹی کریم علی اور آپ کے اہل بیت کرام کے کافروں کے ساتھ مباہلے میں موجود ہے معتر ف عارف کے ساتھ گفتگو کرنے اور اس کا سامنا کرنے

مبدأ مكاشفه مختبت ذاتنيب

فرمایا که مکاشفہ تجابات کے اُٹھ جانے کا نام ہے اور اس کا مبداء محبت ذاتیہ ہے عارف ایسے میں کا نزات کو اس حد تک ترک کر دیتا ہے کہ باوشاہانِ جہان اور امرائے دنیا اسے کتے 'خزید اور شیطان کے بھائی معلوم ہوتے ہیں۔اس مقام پر خداوند تعالیٰ ول میں محبت ذاتی کو جاگری فرما ویتا ہے اور خاتی سے نفرت خلوت اور شب بیداری فنا کے مبادیات میں سے ہے 'چنانچہاس مقام پر عارف خود فائی ہو کر باقی باللہ کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کثرت مشاہدہ وحدت سے مزاحم نہیں ہوتی اور جلوت بھی خلوت ہو جاتی ہے 'بیند بیداری سے بدل جاتی ہے اور آئے تھیں سر میہ عنایت از لی سے سرمگیں ہو جاتی ہیں' جس اندھیروں میں بھٹی ہوئی عقل کی انہائی منزل صرف یہی ہے کہ مصنوعات کا صافع کائل کے بغیرکوئی چارہ نہیں' وہ ذات وصفات اور اس کے مظاہر کو کیا جائے۔

ظهورحق درمظاهر

فرمایا: جابل متصوفین عالی مقام صوفیاء کی با توں کامفہوم نہیں جانے اور کہتے ہیں کہ مظاہر میں ظہور تن کی مثال ایسے ہے جیسے کا نئات میں سورج کاظہور یا جیسے زید مختلف آئینوں میں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طرح ایک جزئی محدود جو کہ مظاہر سے جدا ہے کا تصور پیدا ہوتا ہے اور خدا تعالی اس سے بلند و برتر ہے ہاں! البتہ بعض اسلاف نے راوسلوک کے مبتد یوں کو سمجھانے کی خاطر کا نئات کو عکس ذات یا ظل کی مثالیں دی ہیں 'لیمن اس سے مراد مرتبہ ثانیہ میں ظہور شی ہے'اس سے میہ گرز مراز نہیں ہے جیسے دیوار پر در خت کا سامیہ (جواصل میں ایک دومری چیز ہے ) تعالی الله عن ذاک .

مشهورشعر \_

ذكر خفيه كه گفتنه اند آنست

چوں تو فانی شدی ز ذکر بذکر دور میں ان کا کسی میں اور میں مد

"جب توزكر كے ذريعے ذكر ميں فنا ہو گيا تو يبى ذكر خفى ہے"

کی تشری کرتے ہوئے فرمایا:

فانی کے لیے بردہ مائے امکان پوشیدہ ہوتے ہیں چنانچہوہ ذکر حفی سے کھل جاتے

علامت كمال

فرمایا کہ اہل شہود سانپ 'مجھو' شیر اور چوروں سے نہیں ڈرتے' اسی بناء پر بعض اکابر صوفیاء نے خودکوآ ز مایا اور کسی ایسی جگہ فروکش ہو گئے جہاں بکٹر ت در ندے پائے جاتے تھے اور آب و دانے کا دُوردُ ورتک نام ونشان نہ تھا' وہاں جب انہیں کسی طرح کا خوف وخطر لاحق نه ہوا تو انہیں یقین ہو گیا کہوہ کال ہو گئے ہیں۔

کاتب الحروف (شاہ ولی الله رحمہ الله) کہتا ہے کہ درندوں وغیرہ سے اِن نم فاکا نہ ڈرنااس وقت ہوتا ہے جب بینفوسِ قدسیہ عالم کثرت سے بے خبر ہوکر ذات واحد کے دیدار کی تجلیات میں مستفرق ہوتے ہیں ورنہ بعض حالات میں بیلوگ عام بشری خصوصیات سے مستنیا نہیں ہوتے۔

## ایک تسامح اوراُس کاازالیہ

غوث اعظم سیّرعبدالقاور جیلانی رضی الله عند کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کی مجلس میں انبیائے کرام اور اولیائے عظام تشریف لایا کرتے ہے گی تاویل کرتے ہوئے فر مایا کہ حضرت غوث الاعظم رضی الله عنہ حقیقت رُوح جو کہ تمام کا نئات میں جاری وساری ہے سے واصل ہے اس لیے آپ اس مرکز و منبع ہدایت سے گفتگو (وعظ و تبلیخ ) فر مایا کرتے ہے جہاں سے دوسرے اولیائے کرام یا انبیاء کیہم السلام فیضان حاصل کرتے ہیں۔ اسی بات کوتسام کے ساتھ اس طرح بیان کیا گیا کہ آپ کی مجلس میں انبیائے کرام تشریف لاتے ہے۔

فرمانِ باری' و اذا قسر أت المقسر ان فاستعد بالله من الشيطن الوجيم ''(اور جب پناه جب تو قرآن کی تلاوت کرے تو خدائے بزرگ و برتر کے حضور شیطان مردود سے پناه ما نگ کی تفسیر میں فرمایا کہ تو شیطان سے چھٹکارا حاصل کر اور اس کے شرسے دُوررہ اور سے ما نگ کی تفسیر میں فرمایا کہ تو شیطان سے چھٹکارا حاصل کر اور اس کے شرسے دُوررہ اور سے اس لیے کہ قر اُت قرآن کے وقت دل مالک حقیق کے ساتھ لگا ہوا ہونا جا ہے اور دنیا و آت خرت سے بالکل بے نیاز اور درحقیقت یہی تعوّذ (پناه) معتبر ہے' اگر چہ بظاہر الفاظ تعوّذ استعال نہ بھی کے جا کیں۔

قصه خالد بن سنان کی تشریح

خالد بن سنان کے اس ققے کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ مرنے کے چالیس ون بعد انہیں قبرے باہر نکالا جائے تا کہ وہ عالم برزخ کے بارے میں بتاسکیں کے بارے میں آپ نے فر مایا کہ جومر گیا اور عالم برزخ میں پہنچ گیا اس کا دوبارہ اس بدنِ ناسُوتی میں جو کہ قابل تجری "بعیض اور خرق والتیام ہے واپس آ ناممکن نہیں ۔ البعتہ اس کا بدنِ مثالی میں لوٹ آ نا

اس کیے ممکن ہے کہ بدن مثالی قابل تجزی اورخرق والتیام نہیں اور بیرُ وح جسدِ ارواح' روح اجهاد تخص اعمال واطلاق ظهور معاتى بصور مناسبه اور اشباح جسمانيه مين مشامره ذوات مجرّ وہ جیسے حصرت جبرئیل وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے آسکتی ہے۔اس طرح انبياء عليهم السلام اوراولياء كي متشكل رُوحيس اور مشامدهُ خضر عليه السلام وغيره بيرتمام عالم مثال كى نيرنگياں ہيں'جب اس دنيا ميں نفوسِ كاملہ مختلف اشكال ميں ظاہر ہو سكتے ہيں تو عالم برزخ میں تو بیمل بطریقِ اولیٰ ہوسکتا ہے کیونکہ عالم برزخ میں بدنی (مادی) حجابات کے اٹھ جانے کی وجہ سے ان کے اندر بیقوت اور مضبوط ہو جاتی ہے۔خلاصۂ کلام بیر کہ خالد بن سنان والے قصے میں اُن کی مراد بدنِ مثالی میں واپسی ہےنہ کہ بدنِ عضری میں۔

كاتب الحروف (شاہ ولى الله) كہتا ہے كہ قيامت سے يہلے اس دنيا ميں روح كابدنِ عضری میں لوٹ آنا وہی رجعت ہے جس کے باطل ہونے پر اہل سنت کا اتفاق ہے۔ كاتب الحروف(شاہ ولى اللہ) كہتا ہے كەمكن ہے كہ بيكلام اپنے ظاہر پرمحمول ہو عارف تدلیات ارواح کواُن کی مثالی صورتوں میں لانے کے لیے اسیے مقام سے نزول کرسکتا ہے اور اِن تدلیات کی مثال اُن صور کی طرح ہے جو بحالتِ نیند مخیلہ میں آ جاتی ہیں چونکہ آنجناب (حضرت غوث الاعظم رضی الله عنه) کوعالم ارواح میں مکمل تمکن حاصل تھا'اس لیے تدلیات ارواحِ انبیاء واولیاء اینے آپ وجود مثالی ہے آپ پرنز ول فر مایا کرتی تھیں۔

فرمایا کہ بیں سال قبل مجھے بیالہام کیا گیا کہ اگر تُو میری رحمت کی امید پر نماز پڑھتا ہے تو تھے رحمت سے نواز دیا اور اگر تو میری رضا جا ہتا ہے تو میں جھ سے راضی ہو گیا۔ میں نے عرض کیا کہ بارخدایا! میرامقصودتو بس تعمیل ارشاد ہے کیکن اب تو معاملہ ہی اور ہے بیہاں آ پ نفر مایا:"العسوفیة عبد الظواهر واحرار البواطن "(بیگروهِصوفیااحکام ظاهری میں غلام اور جہان باطن کاشہنشاہ ہے)۔

فرمايا كهاصحاب شهود كوعبادت كي تكليف ورياضت كي ضرورت نهيس هوتي ليكن التدتعالي ان پر عبودیت قائم رکھتا ہے اور میرنفوی قدسیہ نفس بلکہ رُوح سے بھی نجات عاصل کر کھیے ہوتے ہیں اس لیے زنااورشر ب خمرالی برائیوں کی طرف اُن کی توجہ ہیں ہوتی 'اگر شاذ و ناور

کوئی الی بات بیش آجائے تو اس کا پھھاعتبار ہیں۔

القيد كفر

صوفياء كاس قول 'القيد كفر ولو كان بالله " (قيركفر م يا ما ته ہی کیوں نہ ہو) کی وضاحت کرتے ہوئے فر مایا بحبودیت اثنیت کا تقاضا کرتی ہے اور جہال تک اہل شہود کی عبادت کا تعلق ہے تو اُن کے مقام کی بلندی کے لحاظ سے ان کی عبادت کا تعلق براہِ راست اقامتِ حق اور اس کے تصرف سے ہوتا ہے کہیں عبادتِ عبودیت کی قید کفر صرت بيئ چنانچهاى تاويل كى مثال صوفياء كاس قول مسحبة اللله رأس كل خطيئة " (الله کی محبت ہرخطا کی جڑ ہے) میں بھی موجود ہے چونکہ محبت محبّ ومحبوب کا تقاضا کرتی ہے جو کہ دُوئی ہے اور یہی تو غلطی کی بنیاد ہے کیس جوان تمام خطاون کی سرحد سے نکل گیا اُسے محبتِ خداوندی عطا ہوئی اور جواس ہے بھی آ کے نکل گیا تو وہ مقام شہود پر فائز کھہرا' کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کے نز دیک خلاصۂ کلام بیہ ہے کہ عبادت تو مبتدی اور عارف دونوں كرتے ہيں مكر أن كے مراتب اخلاص ميں فرق بے يہلا مرتبه حضور ترك ريا اور ترك شہرت ولخر ہے' اس کے بعد کا مرتبہ رہے کہ خوف دوزخ اور طمع جنت سے بے نیاز ہو کر عبادت خالص محبتِ ذاتی میں ہواس کے بعدوہ مقام ہے کہ جہاں عبادت عابد کی قدرت و قوت کے ساتھ نہیں بلکہ فن جل شانۂ کی قوت اور قدرت کے ساتھ مل میں آتی ہے ان تمام کے بعدوہ نازک ترین مرحلہ آتا ہے کہ جہاں عام سمجھ بوجھ کا گزر بھی نہیں ہوسکتا' حضرت شخ کی مرادعبادت کے ذکورہ خراتب کی طرف اشارہ کرنا ہے ان کی بات سے امورِ عبادات میں تسامل کا کوئی مفہوم ہی پیدانہیں ہوتا۔ (معاذ الله)اس کی واضح ولیل بیہ ہے کہ حضرت شیخ شربیت کے اس قدر بابند ہتھے کہ آخر عمر تک اُن سے کوئی سنت نبوی اور ستحسن ومستحب نہ چھوٹا اوزاس کا دومرا ثبوت میہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کی ظاہری اعمال کی اوالیکی اُن کے تکلیفات شرعی کی قیود ہے ممتاز ہونے کے منافی نہیں میتو فریضہ حق ہے جس کی آ گے اقتذاء کی جائے گی' اس سے معلوم ہوا کہ' خیریت'' سے انہوں نے وہ معنیٰ مراد کیے ہیں جو انبیائے کرام میں بوجہ اتم یائے جاتے ہیں۔

قول پیر ہرات رحمہ اللہ

پير برات رحمه الله کے قول

''نفی و اثبات ہے آگے ایک صحراہے کہ جس میں میر گروہ صوفیا سرگرداں ہے' اے ووست! جب عاشق کی رسائی اس مقام تک ہوتی ہے تو نفی و اثبات تو کجا ایک بال کی بھی وہاں گنجائش نہیں ہوتی'' کی تشریح میں فرمایا:

وصل حقيقي

اصل شہود یہ ہے کہ ثابت کا ثبوت اس طرح ہو کہ مُنٹیت اور منٹبت ایک ہوں اور اس طرح عاشق معثوق اور عشق بھی متحد ہوجا کیں۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہال پروصل کی جگہ بیں تو ہجر کا کیا کام؟ اور اہل سلوک کے ہال نفی دراصل تو ہم غیریت سے ہوتی ہے جب بیوہم اُٹھ جائے تو منفی عین ثابت ہو جاتا ہے اور لفظ ''نہ مورا جائے است'' سے بساطت اور صرافت ذات کی طرف اشارہ ہے۔

تشريح توحيد كوچه تنك است

حضرت خواج نقشبند رحمه الله نے بعض اسلاف کا میقول نقل کیا ہے کہ تو حید کوچہ نگ است (تو حید ایک نگل ہے) اس کی تشریح میں فر مایا: جس وفت نظر عارف سے جمع کثیرہ صفاتیہ پوشیدہ ہو جاتی ہیں اور بجز وحدت ذات کے اسے بچھ دکھائی نہیں ویتا تو اس دوران کوچہ تو حید ایک نگل ہوجاتی ہے کی بوجاتی ہے کی بعد جب وحدت میں کثر سے اساء وصفات کا مطالعہ میسر آتا ہے تو اس مقام پر وہ عظیم وسعت کا مشاہدہ کرتا ہے خلاصة کلام میہ کہ صرف وحدت پر اکتفاء کر لیما کمال نبیں بلکہ کمالی تو حید تو عین وحدت میں کثر سے کا نظارہ ہے۔

تاويلٌ' 'حقيقة الواجب لا يدركه احد"

بعض صونیاء کا س تول کر "حقیقة الواجب اظهر الاشیاء" (حقیقت واجب " مام اشیاء شرب سے زیادہ ظاہر ہے) ای طرح" حقیقة الواجب لا یدر که احد"

(حقیقت واجب کوکوئی نہیں ماسکتا) کی تصریح کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں حقیقت واجب کا تمام اشیاء سے زیادہ ظاہر ہونا اس اعتبار سے ہے کہ مظاہر میں جو وجود موجود ہے وہی وجو دِ مِن ہے اور حضرت وجود تمام میں جاری وساری ہے اور دیگر تمام امور کا تعتین اعتباری ہے اور اس كاعدم ادراك (لا يدركه احد)ال اعتبارے بكر كلوق مرتبه كلوقيت من ذات حق تك رسائی حاصل نہیں کرسکتی نبی اپنی نبوت اور ولی اپنی ولایت کے ذریعے اس تک پہنچ سکتا ہے اور نہ زاہدائے زہداور عالم اپنے علم کے بل بوتے پراسے پاسکتا ہے بہاں تک کہتمام پردہ ہائے امکان اُٹھ جائیں اورظلمات نفسانیہ رفع ہو جائیں۔ ذات باری تعالیٰ کوخود اس کے ا پے نور ہی کی مدد سے پہچانا جاسکتا ہے جیسے نبی کریم علی ہے ارشاد فرمایا: ''عرفت رہی '' ( میں نے اسپے رب کو پہچان لیا) لیمی "لاب نفسی " (اپنی ذات کے ذریعے سے ہیں بلکہ اس کے نصل و عطاء سے)۔ یہاں ایک دوسرامفہوم بیا بھی نکتا ہے کہ معرفت سے مراد تمام شیونات کے ساتھ واجب کی معرفت ہے اور بیاس دنیا میں محال ہے کیونکہ ہرمظہر عین واحد ہے کہذامعرفت کل کی طاقت نہیں رکھتا اور جملی برقی آئی تو ایک بل سے زیادہ ہوتی نہیں لہذا اس وفتت شیونات کی تفصیل کی طرف کہاں متوجہ ہوسکتا ہے؟ تَشْرَتُ 'إِنَّ لِلَّهِ سبعين الف حجاب'

معیّت ذاتید گی احدیت ان لِلْهِ مَسِعین اللّه حجاب "کے ساتھ موافقت میں فرمایا کہ خفرت وجود کا مظاہر کے ساتھ قرب حقیقی ہے۔ اس کی قربی مثال کلی کا جزئی کے ساتھ قرب بیش کی جاسکتی ہے اگر چرق تعالیٰ کلیة وجزئیت سے مبر اومنزہ ہے اس اعتبار سے اسلی قربی مثال دی گئے ہے اور اس کے بعد تجابات وہمیہ کی کثرت کے سبب جو کچھ ہے وہ اعتباری ہے نیہاں فرمایا کہ حضرت وجود کو مظاہر کے ساتھ جس طرح کی نسبت ہے اس میں کی طرح کا تجاب موجود تہیں 'بلکہ تجاب تو واجب اور ممان کے درمیان بہ کہ تجاب تو واجب اور وتعالیٰ جو کہ صفات واجب موثرہ وجود کو مطاب تاثریہ قاصرہ سے موصوف ہے کا اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ صفات واجب موجود تبین میکن مجدوب کے اللہ تبارک وصول بہت مشکل ہے اور بیا گل کو تب کے اللہ تبارک وصول بہت مشکل ہے اور بیا گل کر تی معان کے سبب ہے لیکن مجدوب کے لیے اللہ وصول بہت مشکل ہے اور بیا شکال کثر ت منازل کے سبب ہے لیکن مجدوب کے لیے اللہ وصول اس طرح آسان فرما دیتا ہے جسے بے شارکٹیف اجسام اور جابات کے حاکل تعالیٰ وصول اس طرح آسان فرما دیتا ہے جسے بے شارکٹیف اجسام اور جابات کے حاکل تعالیٰ وصول اس طرح آسان فرما دیتا ہے جسے بے شارکٹیف اجسام اور جابات کے حاکل تعالیٰ وصول اس طرح آسان فرما دیتا ہے جسے بے شارکٹیف اجسام اور جابات کے حاکل تعالیٰ وصول اس طرح آسان فرما دیتا ہے جسے بے شارکٹیف اجسام اور جابات کے حاکل تعالیٰ وصول اس طرح آسان فرما دیتا ہے جسے بے شارکٹیف اجسام اور جابات کے حاکل تعالیٰ وصول اس طرح آسان فرما دیتا ہے جسے بے شارکٹیف اجسام اور جابات کے حاکل تعالیٰ وصول اس طرح آسان فرما دیتا ہے جسے بے شارکٹیف اجسام اور جابات کے حاکم کیا

ہونے کے باوجود کیھنے والے کے لیے سورج کا نظارہ آسان اور ہرونت ممکن بنا دیا ہے اور یہاں پرتو لطیف معنوی حجابات ہیں ورنہ بصورت ویگر اللہ تعالیٰ کا بھی پردہ ہائے جسمانی و امکانی میں محصور ہونالازم آئے گا اور تعداد (لیعنی ستر ہزار حجابات) سے مراد صرف کثرت ہے تحدید نہیں۔

معنى قول خواجه نقشبندر حمه الله

حضرت خواج نقش ندر حمد الله کائ قول که 'نهی بسس حقیقت مے تواں برد الما المسر معرفت و علم نمے تواں رسید ''(عارف برِ حقیقت تک تورسائی عاصل کرسکتا ہے گر سرِ معرفت و علم تک نہیں پہنچ سکتا) کے بیان میں فر مایا کہ جب احدیث کا آفاب کو و عارف سے نمودار ہوتا ہے تو آسانِ حقیقت روش ہوجاتا نے لیکن سرِ علم ومعرفت! تو یہ تمام شیونات کی معرفت کے ساتھ وابستہ ہے جو محال ہے۔

فرمایا کہ لوگوں کا صوفیا کو کافر کہنے کا سبب سے ہے کہ وہ ان سے بیس لیتے ہیں کہ ق تعالیٰ وجو دِمطلق ہے گروہ بنہیں جانے کہ صوفیا کی اصطلاح میں وجود سے مراد موجود ہے اور مطلق سے اُن کی مراد سے ہے کہ ذات میں ذات کی حیثیت سے کوئی اعتبار موجود نہیں کلیۂ نہ جزیمۂ اور عموماً نہ خصوصاً بلکہ اس میں تو اعتبار کا اطلاق بھی نہیں ہوتا اور صوفیاء کے اس قول کہ ''کہل نہی ولمی و لا عکس '' (ہرنی تو ولی ہوتا ہے گر ہرولی نی نہیں ہوتا) کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ولایت اصطلاحیہ شرط نہوت نہیں ئیمکن ہے کہ ایک مخص محبت یا محبوبیت کے مقام پر فائز ہو اور خدا اسے نبوت تبلیغ سے مشرف فرما و کے باں کامل انبیاء کو ولایت اصطلاحیہ اور نبوت تبلیغ دونوں سے نواز دیتا ہے ' مثلاً نبی عیالیہ اور تمام اولو العزم انبیاء کہم

اللام- اللام- الوجيد خضت بخواً" الح

قول بایزید 'خصت بحواً و وقف الانبیاء بساحله '(میں نے ایک سمندرمیں غوط لگایا اور انبیاء اس کے ساحل پر کھڑے ہے گئے ) کی وضاحت یوں فرمائی کہ انبیاء کی استعداد کال ترین ہوتی ہے کیونکدان کے ہال وہبیت محضہ ہوتی ہے 'یکاد زیتھا یضیء و لم لم تسسسه ناد '(قریب ہے کہ ال کارون آگ کے بغیرروش ہوجائے) وہ تو یقینا حقیقی تسمسسه ناد '(قریب ہے کہ ال کارون آگ کے بغیرروش ہوجائے) وہ تو یقینا حقیقی

اہل شہود ہیں صرف حکمتِ ارشاد کے تحت خدا تعالی انہیں مقامِ مشاہدہ پر لے آتا ہے' چنانچہ بایز بدے قول کامعنیٰ ہیہے:''ای و قفو ا بعد المنحوض''(انبیاءغوط دلگانے کے بعد ساحل پر کھڑے تھے) یہاں بحر سے مرادشہودو و صدت اور ساحل سے مرادمشاہدہ ہے۔ تو حید افعال

فر مایا: توحید افعال کو حاصل کرنے کی علامت سے ہے کہ سالک تدبیر معیشت کوترک کر دیتا ہے جس کے بتیجے میں اسے کممل تو کل حاصل ہو جاتا ہے اور وہ ہر تکلیف ایڈ ااور افعام کو ذات حقیق کی طرف منسوب کرتا ہے اور تو حید صفات کے حصول کی علامات سے ہیں کہ سالک پختہ اپنی ساعت و بصارت کی قو توں کو مالک حقیق کے سپر دکر دے باوجود اس کے کہ حضرت وجود تعین و تقیّد میں تعین صفات کی قید کے ساتھ موجود ہوتا ہے جیسے کہ کوئی شخص سمندر کے بہاؤ اور سریان کو نہریا چھوٹے نالوں میں مشاہدہ کرلے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ سمندر میں موجود تل و جو اہر اور حیوانات کاعلم بھی حاصل کرلے۔ ای طہر ح جب وہ دیکھا ہے سمندر میں موجود تل و جو اہر اور حیوانات کاعلم بھی حاصل کرلے۔ ای طہر ح جب وہ دیکھا ہے کہ سمند و بصر اِن مظاہر میں ذات حق ہی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ نتمام مسموعات اور مبصرات کے مطلع ہو جائے کیونکہ میں قواجر بالوجود جل شائ کے خواص میں سے ہے۔

صريت ما تقرّب إلَى عبد "..

حدیث نساندوافل حتی اکون سمعه النع " (کوئی بنده میر دخشور جو کھال پر النی بالنوافل حتی اکون سمعه النع " (کوئی بنده میر دخشور جو کھال پر فرض کیا گیا ہے سے بڑھ کر عزیز ترین چیز پیش نہیں کرسکتا اور میرا بنده بدستور نوافل کے ذریع میرا تر ب حاصل کرتا رہتا ہے میہاں تک کہ میں اس کی قوت سامعہ بن جاتا ہوں) کی تشری کرتے ہوئے فر مایا: تو حید میں قرب فرائض یہ ہے کہ استغنائے الوہیت افعال و اعمال اور یہ کہ عالم میں سوائے اس کے کوئی موثر وقوم نہیں شامل ہیں اور جس کا ان پر ایمان نہیں آخرت میں اس سے مواخذہ ہوگا اور یہ قرب فرض ہے اور تو حید میں قرب نوافل یہ ہے کہ بندہ جابات دُور کرنے کی سعی کرے اور یہ قرب نقل ہے اگر بندہ اسے حاصل نہ کرے تو اس پر مواخذہ نہ ہوگا اس کے اور یہ قرب نقل ہے اگر بندہ اسے حاصل نہ کرے تو اس پر مواخذہ نہ ہوگا اس کے اور یہ قرب نقل ہے اگر بندہ اسے حاصل نہ کرے تو اس پر مواخذہ نہ ہوگا اس کے افر سے صدیت کی عبارت کا معنیٰ میہ ہوگا کہ کوئی شخص بھی تو حید اس پر مواخذہ نہ ہوگا ان گیا سے بڑھ کری توائی کے حضور قرب نہیں پا سکا کے ونکہ اسے ترک

کرنے پرمواخذہ ہوتا ہے اور تو حیر تفصیلی علی بندہ برابر تجابات کو دُور کرنے اور تحت ریاضتیں کرنے یا ذات اقدس کی طرف مکمل توجہ کرنے عیں کوشاں رہتا ہے 'یہاں تک کہ خدا تعالی اسے اس کی خودی ہے باہر لے آتا ہے اور دوی کا مفہوم کی ہے اور بندہ جب بیہ تقام حاصل کر لیتا ہے تو جس طرح اس کی ذات اپنی نئی کر کے ذات حقیق عیں فنا ہو چکی ہوتی ہے 'ای طرح اس کی صفات (انسانی) بھی اٹھا لی جاتی ہیں اور جولوگ سے گمان رکھتے ہیں کہ اس وقت بندے کی صفات تو اخذ کر لی جاتی ہیں 'ایکن اس کی ذات جول کی توں باتی رہتی ہے وہ نظمی پر ہیں ہیں اور جولوگ سے گمان رکھتے ہیں کہ اس وقت کیے کہا جا سکتا ہے کہ ہیں ۔ کیونکہ جس وفت تمام پر دہ ہائے امکان اُٹھ جاتے ہیں 'اس وفت کیے کہا جا سکتا ہے کہ ہیں اس کی ذات ہے کہ جولوگ سے کتے ہیں کہ اس کی ذات ہے مراد دجو دِعضری اور دوی ہے 'جو اس کی ذات ہے مراد دجو دِعضری اور دوی ہے 'جو تو طرح خارج میں دعام کے حصول کے بعد بھی تمام مراحل میں اس طرح باتی رہتا ہے اور اس طرح خارج میں دگر تمام طبقات بھی جوعلی حالہ قائم رہتے ہیں اور اگر پچھ خارتی عا دات کا طرح خارج میں دیگر تمام طبقات بھی جوعلی حالہ قائم رہتے ہیں اور اگر پچھ خارتی عا دات کا ظہور ہوتو ہے بھی تو جد کے اس مقام کے خصول کے بعد بھی تمام ہونے کا وہی مفہوم ہے جوصوفیاء کے ہاں مستم و معتبر ہے ہیں دار نزاع محض لفظی ٹھہرا۔

(فنا) ہو جاتی ہے ان کی مراد ذات میں فنا ہونے کا وہی مفہوم ہے جوصوفیاء کے ہاں مستم و معتبر ہے ہیں دار نزاع محض لفظی ٹھہرا۔

را وسلوک میں محزن واندوہ

فرمایا: جے حضرت حق کا وصال نصیب ہوجاتا ہے اور اس میں کچھ جابات باتی رہ جاتے ہیں تو اس میں غم اور رونے دھونے کے آثار ظاہر ہوتے ہیں بلکہ بھی تو وہ عام ججو بین کے مقام پر آجاتا ہے لیکن وہ صاحب حقیقت کہ جس کی رہائی لطا کف حقیقت تک ہو چکی ہوتی ہے غم وائدوہ اور اثدیت کے چکر میں بھی نہیں پھنتا' کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ یہ جاب جوغم و بکا کا سبب بنتا ہے یہ دراصل سالک کے اندر کی وہ ورشی اور شدت بہی ہے جوخود اس کے فس کو اس کی معرفت کے سلسلے میں جاب بنا ویتی ہے وصل عرفان نصیب نہیں ہویا تا'البنہ جس کی ہمیتیت تطیف اور حقیق ہے وہ سرور اور اُنس میں محوجوجا تا ہے۔

تشد ترکی واقع صرار کے

"والعصران الانسان لفي خسر الاالذين الخ"كيفيريل فرماياكه يهال

قتم دہر سے مراد ذات بقا مرمدیّت اور ذات ِق کا دوام ہے کیونکہ واصلین کے سوایہاں غیریت اور اثنیت کے نو ہم کا شائبہ ہے کسی نے حضرت شیخ سے سوال کیا کہ سالکین کی آخری منزل کون تی ہے؟ فرمایا: رفع اثنیت (دوئی)اور شہود وحدت ہی وہ بلند درجہ ہے جس سے بالاکوئی درجہ نہیں۔

تشریح د اتو حیدراہ کی درمیانی منزل 'ہے

تیخ سیراللدکھاتی جواس دور کے مشارکے میں سے تھے نے کہا کہ توحیدتو ایک ایسا مقام ہے جوراوسلوک کے درمیان پیش آتا ہے اس پر آپ نے فرمایا کہ جھے ذرااس سے آگے کی خبرتو دیجئے انہوں نے کہا کہ ایک چیئے مگر بہت تخفی آپ نے فرمایا: سالک جب وحدت محضہ سے داصل ہو جاتا ہے تو اس کی نظروں سے کثرت عائب ہو جاتی ہا ادراس کے بعد تنزل کرتا ہے تو وحدت کو کثرت میں دیکھا ہے اور بیٹزل ہے اسے تو حیدسے بلندم تبہک طرح قرارویا جاسکتا ہے؟ لیس و راء عباد ان قریة و النی ربّک المنتھلی.

کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ جن لوگوں نے تو حید کوراسے کی ایک منزل قرار دیا ہے انہوں نے کثر ت سے رؤیت جمع و ذہول مراد کی ہے اور بیسکر وغلبہ کی ایک قسم ہے اور جوشہود و حدت محضہ کو آخری منزل شجھتے ہیں ان کا مطلب سے ہے کہ لطیفہ انسا اپنی جگہ لطائف ہیں سب سے اعلی لطیفہ ہے 'جب صاحب جمع الجمع کے وحدت و کثرت دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے تو اس وقت رؤیت وحدہ محضہ کا اصل منشالطیفہ اُنا ہوتا ہے اور رویت کثرت کا منشالطائف سافلہ ہوتے ہیں تو معلوم ہوا کہ سب سے اعلیٰ مقام لطیف ترین لطائف کا پالینا ہے۔ واللہ اعلم

رشحات میں بعض عرفاء سے بیرجومنقول ہے کہ 'من در ابتداء میں گفتم ممکن عیبن واجب است و در انتہا ظاہر شد که واجب عین ممکن است و در انتہا ظاہر شد که واجب عین ممکن است کا انکشاف کے خات می ستاہدہ ہوتا است کے اس مقام پرتن کا جمتے موجودات میں مشاہدہ ہوتا ہے سالک یہاں جن کوخات سے اورخاتی کوخن سے دیکھنا ہے اورخن وخاتی کوخات میں دیکھنا ہے لین خات کوخات اور جن کوخات و کھنا ہے اور انہیں ایک دومرے کا عین پاتا ہے ہیں سے اعلی مقام ہے سلوک میں اس سے بلند کوئی مقام نہیں۔

است "(آغاز کار میں نیرافیال تھا کہ کمکن عین واجب ہے کیان انجام کاریہ بات بھی پر طاہر ہوئی کہ واجب عینِ ممکن ہے) کے بیان میں فرمایا کہ ہر دوعبارات میں فرق ہے کہ پہلی بات صفاتِ امکانیہ میں صر واجب کو مستلزم ہے اور دوسری بات کا معنیٰ ہے ہے کہ تعینات امور اعتباری اور اعدامِ محصہ ہیں جب کہ موجو دھیقی بچڑ واجب تعالیٰ کے بچھ اور نہیں فرمایا: جب خدا تعالیٰ ہر دورہ میں شیونات کو بیدا کرنا چاہتا ہے تو پہلے آن کی کو بیدا کرتا ہے کہ جو کہ باب انواع ہے متعلق اور اس کی ذات سے عبارت ہیں اور بیطق کا سلسلہ ہر نوع میں جاری ہوجا تا ہے جیسے درخت و بیتھ 'انسان کی ذات سے عبارت ہیں اور بیطق کا سلسلہ ہر نوع میں جاری موجو تا ہے جیسے درخت 'بیتھ 'انسان اس کے مظاہر میں طاہر ہوئی۔ اس کے بعد ارواح اور اجسام کو بالتر تیب پیدا کیا 'بعد از اس سے دورہ یہاں پرختم ہو گیا' یہاں تک کہ یہ رُوحیں فنائے نفی کے پردے میں چکی جاتی ہیں' اس کے بعد سابقہ دورہ کی تر تیب کے مطابق پھرے انہیں پیزا نرما تا ہے۔

شیخ اکبررحمه الله کے قول کی تشریح

ترخ اکبررحمہ اللہ کے قرل 'العبد عبد وان توقی والوّب رب وان تنزل' (بندہ بہرطور بندہ ہی رہتاہے علیہ ترقی کرلے اور رب بہرصورت رب ہے جاہے تنزل افتیار کرنے کا اور ایک مقدارین سے افتیار کرنے کا مقدارین سے افتیار کرنے کی تشریح میں قرمایا: بندہ جاہے مراتب اعلیٰ پر بھنے جائے وہ اپنی مقدارین سے

.

خارج نہیں ہوسکنا کہذا اس کے تمام تر کمالات اس کی استعداد عین کے دائرہ کار کے اندر ہوتے ہیں اور حضرت تن اپنی صرافت اور اطلاق کے ساتھ جلوہ گر ہے اگر چہاس نے مظاہر میں بھی اپنا ظہور فرمایا ہے اس گفتگو کا فقیر (شاہ ولی اللہ) کے نزدیک مفہوم ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی شخص پر اجمالاً بخلی فرما تا ہے اگر چہوہ تجابی گئر اور جس میں بخلی کا ظہور ہورہا ہے ) کی استعداد کے مطابق ہوتی ہے تا ہم اس میں سطوت تنخیر اور قہر وجوب نمایاں ہوتے ہیں اور مقام فنا میں ایسے مقام بھی آتے ہیں کہ بندہ بھی بھاراعلیٰ مقام تک رسائی حاصل کر لیتا ہے کہ بندہ بھی بھاراعلیٰ مقام تک رسائی حاصل کر لیتا ہے کہ بین یہاں بھی انفعال اور تاثر امکان واضح ہے۔ واللہ اعلم



# حضرت بينخ ابوالرضاك چندمُسَوَّدَات اورمكوبات

شیخ عبدالاحد جو کہ شیخ احمد سر ہندی کے بوتے اور اس دور کے مشائخ میں سے تھے نے حضرت شیخ کی خدمت میں بید مکتوب تحریر فرمایا:

مكتوب فيتنخ عبدالاحد

آپ کافلاق کریمانہ سے امید کرتا ہوں کہ جھے ادقات یخصوصہ بیں اپنی نیک دعاؤں میں یادر کھیں گئے کیونکہ معاملہ دشوار راستہ مشکل اور خوفناک ہے۔ بی کریم علیہ کا ارشاد ہے: ''ان امامد م عقبة کوؤ د'' (تمبارے سامنے ایک پیچیدہ اور دشوارگز ارگھائی ہے کہ کیف الوصول الی سعاد و دونها قلل السجبال و دونهن خیوف کیف الوصول الی سعاد و دونها والکف صفر والسطریق مخوف السرجل حافیہ ومائی مرکب والکف صفر والسطریق مخوف ب ''میں سعاد (محبوب) تک کیے پہنچوں کہ راستے میں بلند پہاڑ اور نشیب و فراز حاکل راہیں میرے پاؤں ہیں جوتا ہے نہ میرے پاس کوئی سواری راستہ خونناک ہے اور میں تبی

میرے محترم وشفق!حقیقت الفاظ میں نہیں ساسکتی اور غیرِ حقیقت شایانِ بیان نہیں اس لیے بات ختم کرتا ہوں، ۔ والسلام

حضرت شخ يهاس كمتوب كاجواب يتحريفر مايا: "هو الاحد"-

مكتوب شيخ ابوالرضار حمه اللدتعالي

آپ کا سرایا شفقت عنایت نامه موصول ہوااوراس نے خلوص ویگانگت کے رشتے کو استحکام بخشا' اللہ جل شائد آپ کو اس مہریانی اور عزت بخشی کی جزاء عطافر مائے اور اپنے مقصد تک رسائی بخشے گرامی نامیہ میں کھھا ہوا تھا کہ '۔

قلل الجبال و دونهن خيوف والكف صفر والطريق مخوف

كيف الوصول الى شعاد ودونها الرجل حافية واللي مركب

حقیقت میر ہے کہ ہویت ذاتیہ مطلقہ تک اس کے حقیقی اطلاق سے سیرمستطیل کے ذریعے وصول بہت مشکل ہے جبکہ اس سے پہلے اعتبارات محصہ اور اضافات وہمیہ صرفیہ جو که عالم خلق و امر سے متعلق ہیں۔ایسی دشوار گزار بہاڑی چوٹیاں بھی موجود ہیں کیونکہ ان سے سالک خودکوخوف زوہ یا تا ہے اور اپنے شعور وادراک کوان کی تلاش میں سرگر داں کر دیتا ہے ورنہ حق سجانۂ وتعالیٰ تو اپنی ذات مین وجو دِ خاص کی بناء پر بندے کی شہرگ ہے بھی زیادہ قریب ہے اس کا راستہ بہتر ویُرامن ہے اور نہ خوفناک اس مقام پر شکے یاؤں کی کوئی بات ہے اور نہ ہی کسی سواری کی اور نہ ہی اس جگہ کسی تھی دی کا کوئی وجود ہے جبکہ وہ اپنی ذات میں قائم ہے مگر لوگوں میں اس کا ظہور نہیں وہ پاک ذات ہے جواییے اشراق نور کا تجاب اوڑھے ہوئے اور اپنے ظہور کے استغراق میں مخفی ہے۔

وان لنا في البين ما يمنع اللثماء

فلاحت فللاوالله ما ثم مانع سوى ان عيني كان من حسنها اعمى " قدماء کابی وہم ہے کہ کیل نے برقعہ اوڑ ھور کھا ہے تگر ہمارے لیے تو یہی جدائی ہے جو تجاب بن کر بوسے سے مانع ہے جب محبوبہ نے اپنا چہرہ ظاہر کیا تو اس وفت کو کی چیز اس کے

دیدار سے مالع نہیں تھی مگر ہماری آئیس ہی اس کا جلوہ حسن و یکھنے کی تاب نہ لاسکیں''

دوست بأدوست كرده درآغوش

که ازیں یا دہ کردہ باشدنوش

یر د ه برخابت تا بدیدستم آل شناسد حديث دل مست

توهمت قدماء ان ليلي تبرقعت

'' پردہ اٹھا تو میں نے خود کو اس حالت میں ریکھا کہ دوست نے دوست کو آغوش میں لےرکھا ہے اور دل مست کی بات صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے بیشراب لی رکھی ہو"

وغنی بی منی قلبی فغنیت کما غنی و کنا حیث ما کانوا حیث ما کنا

شب با تو غنو دم ونميد انستم من جمله تو بووم ونميد الستم

روز آل بتو بودم ونميد انستم ظن بودمرابمن كمن جملهنم

''ہر دن میں ۔ نے تیرے ساتھ گزارا مگر مجھے معلوم نہ ہوسکا' اسی طرح راتوں کو بھی تیرے ساتھ رہا مگر بے خبر تھا۔ میرا گمان تھا کہ میں ہی ہوں حالا نکہ میں تو تھا ہی نہیں تو ہی تو

تقاليكن مجھے بينة ننه چل سكا''

مكتوب ميں رہمی لکھا ہوا تھا كہ جو تحق حقیقی ہوتا ہے بیان میں نہیں آسكتا۔

اس سے ظاہرا مرادیہ ہے کہ بیان میں اس وجہ سے نہیں آسکنا کہ سننے والوں کی سوجھ بوجھ میں کمی ہے ورنہ تن اگر لفظی ہے تو رپین گفت ہے اور اگر تنسی ہے تو ''ف م ا من عیان

الاوله بيان ''دوېر*ه* 

ولت يا تو پيل کي سواد کون لا دی بيل والستظ معلى ابل الثدالكرام

تبيرا كالهرسلهري جهان سنسليسل

جب حضرت شیخ کا مکتوب گرامی پہنچاتو جواباً شیخ عبدالا حدنے انتہائی تصبح وبلیغ مکتوب لکھ جیجا 'جس میں صعوبت حصول اور بُعد راہ کے مضامین کو بسط کے ساتھ بیان فر مایا۔ مکنوب

بهم. مكتوب شخ عبدالأحد.

بسم الله الرحمٰن الرحيم٬ الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى امها بعد! گرامی تامه مرایا شفقت و تلطف موصول بروار مطالعه سے بہره اندوز بروار مکتوب نكات كاخزينداورمعارف وحقائق كالتنجينه تقاراس كى دكش عبارات بإكيزه اورلطيف اشارات رُول پرور تھے۔

سمروه بردفتر گلمشق سخن فكبتاليش بمه بمرنك جبن "اس کے تمام نکات رنگ جمن سے رنگین منے گویا پھولوں کے کاغذ پرمشق سخن کی گئی

خدائے بررگ و برتر آ ب كوبہترين جزاءعطافر مائے اور انتہائى مسرتوں سے مالا مال كرے۔ خط میں مرقوم تھا كەسُعاد تك رسائى ايسے ہی مشكل ہے جيسے سيرِ تطيل كے ساتھ ہویت ذاتیہ کاحصول ٔ درنہ حل سجانۂ بندوں کی شہرگ ہے بھی قریب تر ہے۔ آپ نے بیہ وجود کے بارے میں کہا مگر جہاں تک وجدان کا تعلق ہے تو ذات سبحانۂ و تعالیٰ وراء الوراء الار

كەلىن كىل مايرنتا بدازنز اكت رنگ را

برگ بیرنگی بسا ز اےعند لیب بینوا

جيكه اكيس مكه بهن ربي طندنه بهربهر مانه

''اے بلبل بے نوا! کسی بے رنگ تی ہے ناطہ جوڑ کہ بیمبرا پھول انتہائی نزاکت کی وجہ سے رنگ کوبھی برداشت نہیں کرسکتا''

> دد ہرہ پنت نکث سنکم اکم گرمایہ جیوں جہانہ پ

شيخ عطار رحمه اللهفية فرمايات:

باایں ہمہزو کی جاناں چہ بسی دوری درعین وصال تو گشت ایں ہمہجوری درعین وصال تو گشت ایں ہمہجوری دراس تمام نزد کی کے باوجودمجوب کس قدر دُور ہے۔اےمجوب ازل! تیرے عین

وصال میں بھی کتنا ہجر ہے'

آپ نے تحریر فرمایا: اس کی طرف کوئی پُرامن بہتر اور نہ کوئی خوفناک راستہ جاتا ہے اور اس میں ننگے یاؤں جلا جاتا ہے نہ تہی دست ہو کر۔ ہاں! یہاں کوئی اچھا راستہ نہیں مگر اس سے پہلے پہاڑوں کی چوٹیاں اور ان سے پہلے نشیب وفراز حائل ہیں وہاں راوحقیقت واسع اور ٹابت ہے اور اس راہ کے رائی اس میں پڑے ہیں 'سبحان الذی اسسویٰ بعبدہ ليلا " بين اور "انسى ذاهب اللي ربتى " بين بهن الكي راي حقيقت كى طرف اشاره باور "قل هذه سبيلي ادعوا الى الله " بهي اي طرف رينمائي كردبي هـــالى طرح" ففروا الى السلّب " بھی اس معنیٰ کی طرف مشعر ہے اور وہ دوشعر جو آب نے نور مطلوب کے ظہور اور طالب کی تم مالکی کے بارے میں تحریر فرمائے نے مجھے بہت محظوظ کیا' ہاں! معاملہ کچھ یونہی ے جسے کہا گیا ہے:''انت الغمامة على شمسك دع نفسك و تعال ''(توخود ا ہے آ فآب پر بادل کی طرح جھایا ہوا ہے لہذا خود کو چھوڑ اور چلا آ) اور فاری کے جن اشعار میں بیرکہا گیا ہے کہمطلوب وہم آغوش پردہ پوش محبوب تھا۔ بینہایت ول سوز 'سیندافروز اور عرفان ووصل بے پردہ ہے معمور تھے۔ بہرطور میہ بخضا جا ہے کہ بیتمام گلثن تثبیہ ہے پھول ادر عالم سکرومتی کے شعبدے ہیں۔مقام تنزیہ جو کہ حضرت ذات سے قریب تر ہے وہ ان تمام كو برداشت نبيس كرسكيات وال واى كيه ب جوبيان سے باہر ب وہاں مجھے تو سوائے حیرائی ناشناس اور حقیقت کے ادراک کی عاجزی کے چھ بھی ہاتھ نہ آیا ۔ عنقا شكاركس نشو د دام ما زچيس كاي جابميشه باز بدست ست دام را

Marfat.com

"ما للتراب ورب الارباب" (چنبت فاكرابعالم بإك) تو ازخو بی نمی تنجی بعالم مراہر گز کیا آئی در آغوش '' تیراحسن تو سارے عالم میں نہیں ساتا پھر تو میرے آغوش میں کس طرح ساسکتا ہے'' یمی وہ مقام ہے جہال مقر یانِ بارگاہ کوابدی حزن وملال دامن گیر ہوجا تا ہے اور یاس وحرمان سرمدی خاصة خاصان ورگاه کے حصے میں آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے: ''کان علیہ السلام دائم الحزن متواصل الفكر "(حضورعليه الصلوة والسلام بميشهزي اورسلسل فكرمندرية متھ)\_

تاجيست حقيقت زيس برده برون دلبا بمهآب كشت وجانبا بمدخون " سارے ول حقیقت میں پردہ کو جانے کی کدو کاوش میں بھی کی کر یانی ہو گئے اور ساری جا بیں خون ہو گئیں''

جو دوہڑہ اس راہ کی دشواری کے بارے میں تحریر کیا گیا وہ انتہائی دل تشین اور بے ساخته تھا۔اس راہ کی مشکلات تو اس ہے بھی بڑھ کر ہیں میہاں تک کہ مخبر صادق علبہ السلام نے بھی ان دشوار ہوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:''ان امسام کم عقبۃ کؤو ڈ'' ب

كرموج زندعنايت او مورال مكنند كاريبيلال ""اگراس کی عنایت کا بحرموج مارے تو چیو نثیاں بھی ہاتھیوں کا کام کریں"

احاديث سُلَّا تَابِكُرُ إِن اللَّه يفعل بالضعيف ما يتحير فيه القوى ''(خدا

كزوري وه كام كراليتا ہے جس ميں طاقت در بھی عاجز ہوجاتا ہے) عجائب روعشق اے رفیق بسیارست زیبی آموئے ایں دشتہ شیر نربرمید

''اے دومت! جاد ہُ عشق کے عجائبات بے شار ہیں اس جنگل کے آ ہو ہے پہلے شیر نر

ديکھوکا برج بہرکوجوکيست منجی د ہارو

نیمی گر د رہیم کو بیل جہاں رمنا اور بيرياعي:

شب ما تو غنو دم ونميد انستم من جمله تو بو دم ونميد انستم

روز آل بنو بودم ونمید استم ظن بود بمن که من جمله تنم

جوآپ نے تخریر فرمائی ہے وصال اور غلبہ سکر کی کیفیت کی خبر بھی دین ہے ورنہ خدا کے ہاں تو نہ شام ہے نہ تحریف کے ورنہ خدا کے ہاں تو نہ شام ہے نہ تحریف کہ یعلد و لم یکولد "اس کے جلال کا صحیفہ ہے اور" و لم یکن لله کفو اً احد"اس کے تو قیع کمال کا دیباجہ

ابروے دوست کے شود دست کش خیال من کس نز داست زین کمان تیر مراد بر ہدف '' دوست کے ابر ومیرے ذہن سے کیسے نکل سکتے ہیں کسی نے اب تک اس کمان سے نشانے پر تیرِ مراد پھینکا ہی نہیں''

اورجو کہا گیاہے کہ

وغنبی بسی منی قبلبی فیغنیت کما غنی ` و کنا حیث ما کانوا و کانوا حیث ما کنا مير بھى اسى تبيل ميں سے ہے ورنہ وہاں تو قبل قال حيث كان انس اور جان كھم بھى تهيس ـ "كان الله ولم يكن معه شي والان كما كان "اوريشركوبيطافت بيس كهوى يا پردے کی اوٹ کے بغیر خدا سے ہم کلام ہو سکے۔بد (آیت)جواہر سالکین کی نقاد ہے اورُ وُ لا تضربوا لله الامثال والله يعلم وانتم لا تعلمون ''معيادِحليه عارتين سخ كيا آ پنہیں جائے کرمزمیلِ تُمتان (حضرت مؤی علیه السلام) نے 'کسن تسوانسی ''کازخم برداشت كيااوردفتر محبوبال كيمرتاج (سركار دوجهان عليكية) في اليسس لك من الامسر "كى ندائ كويا ايك جانب عنايت ہے تو دوسرى جانب بے نيازى ترير تھا كه آپ نے لکھا ہے کہ جو تخن جن ہوتا ہے گفتگو میں نہیں آتا۔اس سے ظاہراً مراویہ ہے کہ سننے والول کے اوراک کی کمزوری کی بناء پر گفتگو میں نہیں آسکتا ورندا گر سخن لفظی ہوتو عین گفت ہے اور نفسی ہوتو ہرعیاں چیز کے لیے بیان ہوتا ہے۔ابیا ہرگزنہیں بلکہاں سے مرادخودتصورِ متعلم ے بہاں بخن حق سے مقیقتِ ذات کا بیان ہے اور ذات کی بداہت کرنا طاقتِ بشریہ سے باہر ہے اور اس سلسلے میں ظن وتخبین ہے کام لیما بے اوبی ہے۔ کیونکہ ظن بیان حقیقت کو ذر ترہ برابر فائدہ نہیں پہنچا تا۔ بیرظاہر ہے کہ جو کچھ درکب ممکن اور ا حاطۂ متناہی میں آئے گا' لامحالہ وہ ممكن اور متنائى ہو گا اور واجب تعالى كى ذات غير متنائى تو اس سے بہت بالا ہے۔خواجه

بزرگ (خداان کی لحد پرعطرافشانی کرے)نے فرمایا:جو پچھ بھی دیکھااور سُنا جاتا ہے سب غير حق ہوتا ہے لہٰذاا سے کلمہ کے لفظ '' کی حقیقت سے منفی کر دینا جا ہے ۔ بس بیرنگ است یارِ دلخواہ اے دل تا نع نشوی برنگ نا گاہ اے دل

"اے دل!محبوب ازل تو بے رنگ ہے تو تہیں اجا تک رنگ پر قانع نہ ہو جانا" خلاصة كلام بيركہ جواس كو جانتانہيں وہ بطريق اونی اس کے بارے ميں پچھ بيان بھی

نہیں کرسکتا'اے فکر'وہم اور نگا ہیں نہیں پاسکتیں۔ چهال نشال دېم آل بےنشان يكارا كمي چهشرح د مدآشيان عقارا ''اس بے نشان و میکا کا کیا نشان بناؤ*ل کہ شہد* کی تھی آ شیانهٔ عنقا کا کیا بہتہ دے سکتی

مير \_ محترم! جياس في خلعت كلام پهنائي اور"انسي اصطفيتك بكلامي وَبِرِسَالَاتِي" كَي نُويدِسنا كراع از بَخْتاراس نِي بِي صدابلند كَي كُه يسضيق صدرى ولا ينه طلق لساني "اورجياس نے جوامع الكلم سے نواز ااور تاج ومعراج اوراق ليت و خاتميت عيوزت بخش الله في ميرمايا: "لا أحصِى ثناءً عليك سبحان الله رب العرش عمّا يصفون''\_\_

جلوائے تو از پرمکس دور اے از تو گمان خلق ہی دور "اے کہ جھے سے لوگوں کا گمان بہت دور داقع ہے اور تیرا جلوہ تو پرمکس سے بھی لطیف

ہرکس کہ زکنہ تو سخن گفت 🗻 خود گفت وز گفت خود برآ شفت " جس نے بھی تیری حقیقت کے بارے میں پچھ کہا تو خود ہی کہا اور اپنے کے پرخود ہی

اے برتر ازال ہمہ کہ گفتند وآنہا کہ بدیدہم نہفتند "اے کہ تو اس تمام سے بلند ہے جو تیرے بارے میں کہا گیا ہے اور جنہوں نے ویکھا

برمور جهز دعماري فيل

توحيدتو بركدراندور قيل

"جس نے تیری توحید کولفظوں میں ڈھالا اس نے گویا چیوٹی پر ہاتھی کی ڈولی ر کھ دی" آ بكايرفران كر "فسما من عيان الاوله بيان" اور قول خداوندي: "الرحمان عبلہ القر آن''این *جگہ تھے ہیں گرجوعیاں سے ب*الا ہے وہ بیان سے خالی ہوتا ہے اور آپ علم ك ذريع اس كا احاط تبين كرسكة محققين مين سي كى كا قول ہے كه "مسن عبوف اللّه طال لسانه "(جس نے خدا کو پہیان لیااس کی زبان تیز ہوگئ) اور بیمر تبه صفات شیون اوراعتبارات باورصوفيه كايةول من عوف الله كل لسانه" (جس في فداكوجان ليا اس کی زبان گنگ ہوگئی)مرتبہ ذات کی بناء پرہے جواضا فات اوراعتبارات سے متر اہے اور وه مطلقاً كيف سے منزه بے بيس عرض كرتا ہول كريكي بات بيہ كد" المسر حسان علم السقسر آن ''میں قرآن صفات میں ہے ایک صفت ہے'اس لیے اسم ذات کی بجائے اسم صفت کے ساتھ آغاز کیا گیا۔ دوسری بات بیہے کہ فاو خی الی عبدہ ما او لی "میں جو کچھوٹی کیا گیا اسے مبہم رکھا گیا اور بندے کی اضافت ہُوتیۃ ذاتید کی طرف کی جیسے پیٹمبرعلیہ السلام كاس فرمان مين يوشيده ب: "ابه مواحا ابهم الله " ( جي خدا في محفا ا الله " ( جي خدا في محفا ا س ظاہر مت کرو)ان سے مرادیہ ہے کہتم ذات کے بارے میں سرے سے بحث ہی نہ کرو كيونكة مرئ خ كبرياسے نقاب اٹھانے كى طاقت بى نبيس ركھتے۔ كہنے والے نے كيا بى خوب

چوں بعشق آئیم جنل باشم از اں ہر چہ گویم عشق راشرے و بیان '' میں عشق کی جوشرح بھی بیان کرتا ہوں جب عشق اختیار کرتا ہوں تو اینے کہے پر

دوسرے بیک عیاں کے لیے کیابیان؟

میرے محترم! چونکہ نماز اعمال میں سے مقرب ترین عمل ہے اور موردِ تجلیات و مشابدات باوراس كے بارے ميں بير حديث كر "المسلورة معراج المؤمن"اوراك روسرى معترحديث كر"اقرب ما يكون العبد من الرب تعالى في السجدة "تمازك مقرب ترین عبادت ہونے کی بین ولیلیں ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سالک کے ول میں ادائے

نماز کے دوران مطلوب بے حجاب اور محبوب بے نقاب کی ہم آغوشی کا خیال ہیدا ہو جاتا ہے اور فرطِ عشق وشوق کے مارے مظہر و ظاہر اور صورت وحقیقت میں تفریق نہیں کریا تا۔اس وجہ مے نماز کے تمام ارکان میں اس محکیم مطلق نے تکبیرات انتقالات اور تسبیحات کا تھم دیا ہے۔ یعنی اے سالک! جب تیرے دل میں وصال کا کوئی خیال پیدا ہوتو جان لے کہ ذات بار کی اس سے کہیں برتر واعلیٰ ہے۔خواجہ حافظ شیرازی رحمہ اللہ نے سالک کے توہم وصول کو جو تجلیات ومشاہدات کے ورود سے پیدا ہوتا ہے اور درحقیقت ایسانہیں ہوتا' اس طرح بیان کیا

عارف از خند ہُ ہے درطمع خام ا فنا و عكس روئے تو كه درآ ئينہ جام افغاد "جب تیرے چیرے کاعکس آئینہ جام میں پڑا تو عارف کا دل شراب میں مسکراتے عكس كود مكير كرطمع خام بين جا أزاء

یعنی عارف کا خونِ دل جومحبت کا گہوارہ ہے جو کہ نقوشِ ماسوا کومٹا کر بچلی ذاتی کا مرکز بن جاتا ہے اور میر جلی ذاتی اس کی ذات سے وجہ کنایت ہے اور ایسے میں عارف کا باطن پہلے سے سوگنا بڑھ کرتر تی حاصل کرتا ہے اور بے پایاں شکفتگی ومتر ت اسے حاصل ہو جاتی ہے تو نا جار بے پردہ وصول ذات کے لائج میں پڑجاتا ہے۔ گراُسے معلوم نہیں ہوتا کہ جلی اسے سہتے ہیں جوشائب ظلتیت سے خالی ہیں ہوتی کیونکہ جل کسی چیز کے مرتبہ ٹانیدیا ٹالشہیں ظاہر ہونے کا نام ہے

وركدام آينيدور آيداو

خلق راروی کے نمایداد

"الوكول كوده ابنا جمال جبال آراء كسطرح دكھائے اور وہ كس آئينے ميں سائے" ا کیے طرف تو میکہا جاتا ہے کہ وصولِ ذات اصلاً ناممکن ہے جبکہ مشائح کمار سے وصول الى الذات منقول ہے اور ان میں سے سی نے رہی کہا ہے ۔

زات من نیست جز عجلی زات دات برمن زوه اسبت راهِ صفات

" "میری ذات سوائے جلی ذات کے اور بھی اور ذات نے جھ پر صفات کے راہیں

اوراس طرح کسی اور نے کہا ہے: حق تو مدہے کہ میں اسم وصفت سے گز رے بغیر ذات

تک پہنچا ہوں اس سلسلے میں مشارکے کے اقوال اس قدر ہیں کہان کا اٹکارنہیں کیا جا سکتا۔ہم یہ کہتے ہیں کہ وصول الی الذات کا مطلقاً انکار تونہیں کرتے مگر گنبہ ذات تک وصول کے قائل تہیں ادراس کی کیفیت کے بطریق حصول پانے کے بھی قائل نہیں ادر جو وصول بے کیف اور بلا ادراک ہو وہ ممکن اور لیقنی ہے جس کے ثبوت کے لیے دلائل و براہین موجود ہیں اور ای تبیل سے ایک بات سے کہ اس وصول کے باوصف مگرانی ابدی دامن گیر ہو جاتی ہے اور دائمی حزن واندوہ دولت وصول کے باوجود بیجیھائبیں جھوڑتے اوراس کا سبب دوامور ہیں پہلا اس تلوّن و تلذّ ذکے نقدان کے نتیج میں پیش آتا ہے جواس سے پہلے تجلیات صفاتیہ میں موجود ہوتا ہے اور باطن سے بوری طرح مانوس ہو چکا ہوتا ہے اور دوسرا میہ کہ سمالک وسعت ذات اورائے شوق وشنگی کی وجہ ہے اس مقام کا احاطہ بیں کریا تا'اگر چہ وہ خود بسیط تر ہوتا ہے مگر ذات حق تو وسیع ترہے اور بیتمام (وصول) بلا کیف ہوتا ہے یہاں عارف بمزله مستسقی کے ہوتا ہے جو ذات حق سے بھی سیر نہیں ہوتا اور اس مقام کا کوئی کنارہ ہے نہ نہایت نہانجام ہے نہآغاز۔

بمير د تشنه مستشقى و د ريا جمچنا ل با تى

تشخ عطاررحمداللدفر مات بي

ندید فقر گل تو رنج کم بر نمي بيني كه شاسي چوں پيمبر لیعنی اس مرہبے کا وصول کہاس ہے او پر کوئی مرتبہ نہ ہوا درخز اندُ جبروت میں ایک جو ہر ہے کہ جس کی احتیاج ہوتی ہے وہ باتی ندر ہے قطعاً ناممکن ہے 'وف وق کسل ذی عسلم عليم 0 "أكرنه جانن اور بهجائ والي كارك بارك مين بدكها جائے كه اس مين طلب كيے بیدا ہوئی؟ جبکداس نے اس کے لیے جگر کو کیاب اور آئھوں کو نمناک کیا ہے تو اس کے جواب میں ریم عرض کروں گا کہ جاننا بہچاننا شرطِ طلب نہیں 'بلکہ محسنِ محبوب کی وهوم حرّیونِ عشق کو بے قرارا در بے چین کر دیتی ہے اور جمال محبوب کی خوشبو و گفتگو دیوائگی عاشق کو جوش ولاتی ہے۔اس طرح کے گلہائے رنگین اس وادی میں بکثرت کھلتے ہیں اور اس طرح کی نیرنگیاں اس راہ میں اکثر و بیشنر واقع ہوتی رہتی ہیں۔ بیآتش عشق میں کودنے والوں کی ویوانگیاں اور جاں گدازوں کی الفنیں ہیں جود نیائے عشق میں ا*س طرح کے بجائب وغرائب پیدا کر*تی رہتی

#### Marfat.com

میں مولومی عبدالرحمٰن جامی فرماتے ہیں ۔ نہ تنہاعشق از دیدار خیز د بیدار خیز د بیدار خیز د بیاکیس دولت از گفتار خیز د دربیر تیشہ عشقہ میں نہیں اور سے پہلیں کھوکتی ملک اکثر یہ دولت مُسون مار کے

''ہ تش عشق صرف دیدارِ یار ہے ہی نہیں بھڑ کتی بلکہ اکثر بیددولت مُسن یار کے چر ہے ہے ہی مل جاتی ہے'' ہے''

لائق کبریائے محبوب چنیں است معثوق شناسی از ادب نیست

آ ری مفتضائے ادب ایں ست اے عشق زعاشقاں عجب نیست

'' ہاں! تو ادب کا تقاضا ہے ہے اور محبوب کی کبریائی کے شایان یہی ہے کہ عشق کا ظہور عشاق سے پچھنجب کی ہات نہیں کیونکہ معشوق کو جان لینا ادب سے تعلق نہیں رکھتا''

توبیہ جان لینا جانے کہ جیسے ذات کو کسی عبارت سے تعبیر کیا جاسکتا ہے اور نہ کسی طرح اس کی جانب اشارہ کیا جاسکتا ہے اس طرح اس کا وصول بھی نہ تو کسی عبارت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی طرف کوئی اشارہ ممکن ہے اس اخر دی رؤیت کی طرح کہ جس پر ہمارا ایمان ہے گراس کی کیفیت سے سرو کا رنہیں رکھتے ع

بلا بودي أكر ايل هم پنبودي

اگر یہ کہیں کہ پھر مبتدی اور فتہی میں فرق کیا ہے؟ جبکہ ہر دوسوز وگداز میں ایک ساتھ اور دونوں اسی راز و نیاز کے طالب ہیں۔اگر تو ان دونوں میں فرق واضح ہو جائے تو یہی مقصود ہے گر یہاں تو دونوں میں کوئی فرق موجود ہی نہیں اور اگر حزن و اندوہ ہے تو وہ بھی دونوں میں کیساں موجود ہے میں اس کے جواب میں عرض کرتا ہوں کہ مبتدی کا عدم وصول حقیق ہے جبکہ فتہی کا صوری مبتدی جب گریہ کرتا ہے تو اس لیے کہ سامنے جابات کی دیواریں ہوتی ہیں گر منتہی تو عظمت و کبریائی کے مشاہرے سے رو پڑتا ہے وہ (مبتدی) ہنوزستر ہزار پر دوں میں ہوتی ہیں گر منتہی انوار کی چکا چوند میں پہنچا ہوتا ہے وہ وا رہتی کو کا ندھوں پ پر دوں میں ہوتا ہے اور بیر اختہی ) انوار کی چکا چوند میں پہنچا ہوتا ہے وہ وہ ابھی تک مادی لباس میں گر فتار ہوتا ہے اور اسے ضلعت وجود کے ساتھ عزت بخشی گئی ہوتی ہے وہ سایوں اور خیالوں گر فتار ہوتا ہے اور اسے ضلعت وجود کے ساتھ عزت بخشی گئی ہوتی ہے وہ سایوں اور خیالوں میں ہوتا ہے کہ ریدواصل ہو چکا ہوتا ہے۔اس نے ابھی افس و آفاق کے دام سے پاؤں نہیں میں ہوتا ہے کہ ریدواصل ہو چکا ہوتا ہے۔اس نے ابھی افس و آفاق کے دام سے پاؤں نہیں جیٹرائے ہوتا ہے۔الغرض ہے کہ ریدان تمام سے فکل کر منزلی بالانگ پہنچا ہوتا ہے۔الغرض ہیں کہ 'دیکاء المویلا

من بكاء الشيخ "كمقام برقائزال جان جهال برائي جان كى بازى لكائے أسم اوررسم اورنام ونشان سے بے پروا گزر کر تنزیم مطلق اور غیب صرف کواپی توجه کا قبله بنا دیتا ہے بے شك خدائ بزرگ وبرتر بلندع م لوگول كوعزيز جانبائ كياخوب كهاي ع آ ل القمه كدرد مال تأخير طلم

"وولقمه طلب كرتابول جومنه مين شرائ

خلاصة كلام بينكلا كم مقصود وصول ہے ندكہ حصول ادر مطلوب قرب ہے ندكہ ادراك \_

جاتی جہان کتے تہاں تا نو نہ کا نو نہ تھا نو

نا نونجا نو کا اور بارک لا کی جا نو

ترفتم نايداي عقابدامم تنید نہائے وامش راغلامم محمى راگر چه برگ ايس سفرنيست ہازمودائے او چیزے دگر نیست '' مجھے تشکیم ہے کہ عنقامیرے دام میں نہیں آنے کا 'مگر میں تواس کے دام کی رسیوں کا غلام ہوں اگر کسی کے پاس اس سفر کا ساز وسامان ندہوتو اس کے کیے سودائے محبوب سے بہتر كونى زادراه بيس

اب ہم اس مکتوب کوحضرت مجدد الف ثانی قدسنا الله سبحانهٔ بسره الاسنی کے کلام پرختم كريتے ہيں۔ انہوں نے فرمایا: تمام تعریقیں اس ذات كے ليے جس نے امكان كو آئينہ وجوب اورعدم کومظہر وجود بنایااور وجوب و وجود اگر چہدونوں اس کے کمال کی صفات ہیں مگر وہ تو ان دونوں سے درا اور بلند ہے ملکہ تمام اساء وصفات اور شیون واعتبارات سے مادراء ہے اور ہرظہور لطون بروز اور کمون سے بالا ہے اس طرح تجلیات ظہورات مشاہرات اور مكاشفات سے بھى ارقع ہے اور ہر معقول محسوى موہوم اور تخیل سے بھى ماوراء ہے الغرض وہ ڈ ات یاک وراءالوراءاور دراءالوراء ہے

> كه يا عنقا بود جم آشيانه زمرغ من بودآل نام ہم كم

چە گوئىم بانواز مرغى نشانە زعنقابست نامی پیش مردم

" میں تمہیں اس طائر قدی کا کیا نشان بناؤں کہ جس کا آشیانہ عنقاکے ساتھ ہے لوگوں

کی نظر میں عنقا کا بھی ایک نام ہے مگرمیرے طائر قدی کا تو نام بھی مخفی ہے'

پن ذات اقدس ہرتعریف کرنے والے کی تعریف سے بے نیاز بلکہ تمام تعریفوں کی منزل اس کی ذات ِ اقدس کے سراپر دوں سے پہلے واقع ہے وہ وہی ذات ہے جس نے خود ا بني ثناء كي اورا بني ذات كي خودتعريف كي للنداوه ذات بإك خود بي حامد ہے اور خود بي محمود ' كوئى دوسرااس كى حمد وثناء يه عاجز ہے أتنى كلامهُ القدى

هیهات قلم بوللم در کفِ اندیشه گداخت رنگ آخر شد و نیرنگ تو تصویرینه شد " إئ السوس! ميري بوقلموني كاقلم انديشے كي تقيلي ميں كل كيا 'رنگ ختم ہو كياليكن تىرى نىرى كى تصويرىندىي،

عرفان پناما! ہماری باہمی بحث سی مقابلے یا مناظرے کی بناء پڑہیں بلکہ اس کا تعلق نیم خامی اور ترک جوشی سے ہے۔امیر ہے آپ معاف فرمائیں کے کیونکہ 'العدد عند کرام النان مقبول "اورسلامتي بهواس پرجوراهِ مدايت پر چلا اورمتابعت مصطفيٰ عليه وعلى آلهالصلوٰة والتسليمات لعكلي بركار بندمو كبانه

حضرت بیخ ابوالرضائے حضرت شاہ عبد الاحد کے مندرجہ بالا مکتوب کے مطالعہ کے بعديه جواب تحرير فرمايا:

جواب ينتنخ ابوالرضا

تمام تعریفیں اس ذات اقدی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہر تعلی ونقصان سے نکال کر ا پی طرف مائل کیا تو ہم نے اسے اپنی شدرگ سے بھی قریب یا یا۔ الی حالت میں کہ کوئی حیرا تکی تھی اور نہ پریشانی اور ہر عارف و جاہل کی طرف سے درود وسلام ہوں ہمارے نبی اور آ قاحضرت محمد علیقی ادران کی آل پڑ۔ یہال جائل سے مرادوہ ہے جوحقیقت تک نہ جینے کی وجه نے غلطال و بریشال ہوتا ہے۔

السلام عليكم درحمة الله وبركانة إكرامي نامه دلكش عيارات ليه بوئ يهال پہنجا۔ كويا اس مكتوب ميں اس مات كى طرف اشارہ تھا كدوعوت وصول غلبة حال كے سبب ہوتى ہے تو الی حالت میں شخن مغلوب کا کیا اعتبار؟!اوراس کی مثالیس رموز واشارات ہے اشعار کے روب میں ظاہر کی گئیں۔اس کے علاوہ انو کھی تشبیہات کنایے اور استغارے تھے میں نے

ان تمام کواچھی طرح سمجھا'آپ نے پہلی بات جوتر برکی وہ پیھی کہ

كيف الوصول الى سعاد دونها قلل الجبال ودونهن خيوف والرجل حافية ومالي مركب والكف صفر والطريق مخوف

بیاشعار راستے کی مشکلات اور امتناع وصول کے سلسلے میں واضح ہیں اور جو میں نے لکھا تھا کہ ہُوِیّتِ ذاتیہ تک میتطیل جو کہ عالم خلق وامر کے اعتبارات کی بہاڑی چوٹیوں کے عبور ير مبنى كے كه ذريعے وصول بہت مشكل ہے توبيہ بات مقصد كے ليے راسته مشكلات راہ كى وضاحت وقوع اقدام اورحصول وصول کی دشوار بول کے متنع الوصول ہونے کی تاویل کے طور برتھی اور میں نے اس راستے کی نفی بعض اشخاص کے لیے خاص وجوہات کی بناء پر کی ہے جس برکسی کوا تکار کی گنجائش ہے اور نہ کسی اعتراض کی ۔ للبذامطلق طور پر اس کے اثبات اور وتوع اور میری سابقة تفی میں کسی متم کا کوئی تعارض موجود نہیں ہے۔ میں نے بیا کھا تھا کہ 'وگر نہ حق سبحانهٔ وتعالی تو وجوبات خاص سے بندوں کی شدرگ سے بھی قریب ترہے '۔اس پر آب نے فرمایا کہ بیہ بات تو وجود کے بارے میں ہے لیکن جہاں تک وجدان کا تعلق ہے تو وہ ذات حق سجانهٔ اس ہے کہیں ارفع واعلیٰ اور وراءالوراء ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کی بیہ بات بالكل درست ہے ليكن عامى لوگوں كے بارے ميں كيكن جہال تك اعتبارات كے بغير صرف ذات کی طرف متوجہ ہونے والے حضرات کا معاملہ ہے ٔ وہ اس سے مختلف ہے کہاں جس طرح حق سبحامة وتعالى وجود مين شدرگ سے زيادہ قريب ہے اس طرح وجدان اورسريانيت میں جھی

قريباً منك فاطلبني تجدني تجدني في سواد الليل عبدي ''اے میرے بندے! تو رات کی تاریکیوں میں جس وفت بھی مجھے آ واز دے گااہیے نزدیک یائے گا'' \_

ز جانِ خویش ہم نز دیک یا بی نميد اني اگر داني بيا بي

مرااندر شب تاریک یا بی مرانز دیک خود پیستدمیدال ،

" تو مجھے رات کے اندھیروں میں ہی پاسکتا ہے اور دُور جانے کی ضرورت نہیں بلکہ اپنی جان ہے بھی نزدیک پاسکتا ہے' مجھے اپنے ساتھ ہیوستہ جان تو ایسانہیں سمجھتا اگر سمجھے تو مجھے

ياك'

آپ نے اپنے خط میں بیدو ہڑہ مجی لکھا ہے: دو ہڑہ ۔ بنت نکت سکم اکم مگر مانہ جیون جہانہ عجمہ اکیس کھے ہیں رہیں ملنہ بہ بہر بہر یا ہنہ

اس کے بڑھتے ہی دل ٹاتواں میں میآ یا۔دوہڑہ

بل مارت بچیرت نین نس دن کهون نجانه

ساجن میرے آیاکل لاکھوبہریانہ

میں نے لکھاتھا ۔

ر وہ ہر خاست تا ہر بیستم اس پر آپ نے فر مایا کہ بیتمام گلشنِ تشبیہ کے پُھول ہیں۔ بیس عرض کرتا ہوں کہ آپ کے ہاں ہم آغوشی کی آرزو کامفہوم نکلتا تھا جبکہ میری عبارت میں اس کے حصول کی طرف

عِبَا وَاتُنَا شَتَى وَحُسُنُكَ وَاحِدٌ وَكُلِّ اللَّى ذَاكَ الْجَمَالَ يُشَيُرُ عِبَا وَاتُنَا شَتَى وَحُسُنُكَ وَاحِدٌ وَكُلِّ اللَّى ذَاكَ الْجَمَالَ يُشَيُرُ عِبَانَ الْمَارِي وَرَبْهُ تِيرَاحْسَ تَوْ اللَّهِ اللَّهِ عَارِحَةً عَالَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى 
والأنامه ميس مرقوم تفاي

''اے تیروکمان اٹھانے والے اشکارتو قریب ہے تو نے تیروُ ور پھینکا'' '' پے نے تحریر فرمایا:''میا لیلتراب و دب الأرباب'' میں کہتا ہوں قصہُ معراج میں

ا پ حرار ماید می داخراب و رب او رب به رب می مادر ماید می العبودیة فراد به کریم ازراوادب کها گیا در شاو فداوندی به ایسا محمد انک اخترت العبودیة تاذباً اختر تنک لجمیع الکرامات الانسیة تفضیلاً" (اے محمد علی است الکرامات الانسیة تفضیلاً" (اے محمد علی است تا تاب نے تا تاب کے طور پر بندگی کواپٹالیا اور میں نے تمہیں تمام انسانی فضائل اور خوبیول کی وجہ سے تا تاب کے طور پر بندگی کواپٹالیا اور میں نے تمہیں تمام انسانی فضائل اور خوبیول کی وجہ سے

تفصل ببندكراباب) البذابية جلاكة تاقب اور چيز باور تفضل دوسرى

پیش آ دم عرش برخاک او نبآد

خاك راچون كاريا پاك اوفتاد

''خاک کو جب ذات اقدی سے تعلق پیدا ہو گیا تو پھر عرش بھی انسان کے سامنے ملک گیا'' مک گیا''

مکتوب گرامی میں لکھا ہوا تھا کہ ابنی حزن و اندوہ مقربانِ بارگاہ کو دامن گیر ہوتا ہے'۔ اس سلسلے میں عرض ہے کہ ابدی غم واندوہ تو ہمیشہ کا ایک ایباعذاب ہے جو دوستوں کے لیے ہوتا ہے۔ دوستوں پر تو ہر وقت ناز ونعت کی بارش اور مقربین کے لیے ہوتا ہے۔ دوستوں پر تو ہر وقت ناز ونعت کی بارش اور مقربین کے لیے راحت ہی راحت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک وتعالی فرما تا ہے: ''ف امسا ان کسان مسن السمقربین فروح و در یعان و جنة نعیم '' (اگر تو وہ بندہ مقربین میں سے ہے تواس کے لیے خوش راحت اور جنت کی فعتیں ہیں)۔

نے بیم فراق است نہ تشویش رقیب

آ سود بکام خولیش از وصلِ حبیب خط میں مرقوم تھا خط میں مرقوم تھا

تاجيست حقيقت زبيس برده برون

دلبابمه آب كشت وجانبا بمدخون

اس کے بارے میں میرا کہنا ہے ہے کہ ابھی تک پردے کے پیچھے جان و مال باتی ہے اور مشاق کی حالت بھی بہی ہوتی ہے گر جب کوئی جان و دل سے ہی گزرجائے تو وہ پردے کے اندر چلا جاتا ہے اور ایکارا ٹھتا ہے ۔

راز دردن پردہ ززندانِ مست پریں کیں حال نیست زاہدِ عالی مقام را ''پی پردہ رموز مست رندوں ہے ہی ہو جھتے کیونکہ بلند مرتبہ زاہد کا بقوبیہ مقام ہی ہیں'' کھا تھا۔ دوہڑ ہ

د کیھوکارج بنه کو چو کچٹ پنجی د ہائی

نهی کر در کیم پیل جہاں زیبائی

اس دو ہرے کے حسنِ تقابل کے متعلق کیا تکھوں تا ہم میرے ناتواں دل میں بدآیا ۔ سات سمندر میم کئی نیت ایم ایار

آ پ نے تر بر ایا: "ولا تست ربوا لِلْهِ الامثال النع "سی عرض كرتا مول: "ولِلْهِ

المثل الاعلى "اوربير وشعرب كرر

وكنا حيث ماكانوا وكانوا حيثماكنا

وغنی ہی منی قلبی فغنیت کما غنی اس سے وفاق مراد ہے فراق مہیں۔ ان اشعار میں مرغ اور اس کی عنقا کے ساتھ ہم آشیائی سے مراد ذات اقدس کا علوشان ہے:''فکلامکم منطق الطیر ان لم یفھم غیز فلا خیر''۔

ترر تھا کہ پیٹوائے مجان نے زخم کن ترائی کو برداشت کیا۔ میرے نزدیک اس کامنہوم ہنے کہوہ اس دنیا کی زندگی ہیں دیدار باری نہیں کر سکتے لیکن اس گردہ کے لیے ایک دوسری زندگی بھی تو ہے آپ نے لکھا کہ' دنیا ہے مجبوبیت کے سرتان نے بھی لیس لک میں الاحسو شہوء کی صدائی میں اس کا شاپن نزول ایصال ہے نہ کہ دصال کی کوکہ اس کے بلندم ہے کہ شان تو یہ ہے کہ' دنی فقد لی فکان قاب قوسین او ادنی''۔ مکتوب گرامی ہیں آپ نے لکھا کہ' جے (موی علیہ السلام) ضلعت کام سے نوازا گیا اس نے یہ صدابلندگی '' یہ صدیق صدری و لا ینطلق لسانی ''میراخیال ہے اس کامنہوم میں معانی کے تھا کُن اور مشوفات کے اس ار بیان تو کرنا چاہتا ہوں لیکن میری زبان جوانگارہ فرعون کی وجہ سے جل کرتو تلی ہوگی ہے میرا ساتھ نہیں دیتی۔ ای وجہ سے میں شک دل ہوجا تا ہوں۔ ای منہوم کی دلیل ہے ہے'' واحسلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی'' درائی طرح ہے آپ واخی ہارون ہو اف صدح منسی لسانا فار سلہ معی رداء'' کونکہ دوسے بلخ وارشاد کافریف خصیح و بلیغ آ دمی بی بہتر طور پر انجام دے سکتا ہے۔ کونکہ دوسے بھی تھی نہ من کا کہ کے سانا فار سلہ معی رداء'' کونکہ کو سے بھی دی ہو سے کہ میں کہ منہ میں تا ہے۔ نہ دائی دوسے منسی کی سانا فار سلہ معی رداء'' کونکہ دوسے بلخ وارشاد کافریف خصیح و بلیغ آ دمی بی بہتر طور پر انجام دے سکتا ہے۔

مکتوب میں مرقوم تھا کہ جسے جوامع الکام کی دولت عنایت کی گئی اس نے بھی ''لا احسصہی شناء علیک ''کانعرہ نگایا۔ میر ئزدیک اِحصاء سے مرادیہاں پر پوری طرح شار ہے اور معنی ہے کہ تیرے تمام کمالات عیان میں داخل نہیں اور شاء و بیان عیان کے بعد ہوتے ہیں جیسا کہ بیصدیث دلالت کر دہی ہے جس کا آخری گلزا آپ نے چھوڑ و یا تھا۔

"انت كما اثنيت على نفسك "من في بيان كياتها كد ما من عيان الاوله البيان "انت كما اثنيت على نفسك "من في المن الم وله البيان "الرحمن علم القرآن O خلق البيان "الرحمن علم القرآن O خلق

الانسان اعلمه البيان "الكامفهوم بيه كرين تعالى في محض اين رحمت عقر آن سکھایا جونمام ذاتی' صفاتی اور افعالی معارف کا مجموعہ ہے ادر اس نے انسان کو پیدا کر کے اسے باتی تمام حیوانات سے اس بیان کی خصوصیت کی وجہ سے متاز بنایا ،جس پر بورا قرآن مجيد مشتمل ہے۔والا تامه ميں مرقوم تھا: جوعيان سے بالا ہو گاوہ بيان سے خالی ہو گا۔ ميں عرض کرتا ہوں: بید درست ہے لیکن بیرا**ں قول کے منافی نہیں** جس کامفہوم بیہ ہے کہ جوعیان کے ذيل مين آتا ہے وہ بيان ميں واخل ہوتا ہے آپ نے تحرير فرمايا'' كدديگر' عيال راجِه بيال'' اس کے بارے میں عرض ہے کہ صاحب عیان کے لیے بیان کی حاجت نہیں اور جو صاحب عیان تہیں وہ بیان کامختاج ہے بیاور ہے وہ اور! اور آ پ کے اس قول کہ 'نہم کنے ذات اور اس کے اوراک کی کیفیت کے حصول کے قائل نہیں ہیں'' کے متعلق میرا نظر بیر ہیے کہ عطف اور ارجاع کی وجہ سے اثبات کیفیت لازم ہوجاتا ہے جاہے دصول کے لیے ہو یا ذات کے لیے اور آب نے بیہ جولکھا ہے کہ وحمی ایسے مرتبے تک پہنچ جانا کہ اس سے بالاکوئی مرتبہ تصوّر میں ہی نہ آسکے محال ہے' بالکل میچے ہے گر صفات کی سیر نیس کیٹن ذات بلا اعتبارات کے وصول کے بعداتو کوئی مرتبہ متصور بی نبیں (اور بہال عرفا سینجتے ہیں) و السس وراء العباد ان قریة " كتوب میں لكھا تھا كە دعشق بازوں كى د بوائگیاں ہیں" میں كہتا ہوں كه مجھے عشق سے کیا سروکار جبکہ عشق حجاب ہےاور عاشق ومعثوق رُخِ حقیقت کا نقاب اور اس کےعلاوہ بیہ کہ عشق قلوب میں ایک ایسی آتش ہے جو محبوب کے علاوہ سب سیحے مسلم کرڈ التی ہے۔ بس کیا ہی اجها جنون ہے اور کیا ہی خوب مجنول! کلام قدی میں ہے: "انت عشقی و انا عشیقک يا محمد" (مالله)!

"وعشق میں عقل نے بے پرواہو کرچل کیونکہ رہی میرے ول دیوانہ کاغلام ہے"

آپ کا بیقول که 'میر ( گزشته بحث)رؤیت اخروی کی طرح ہے کہ جس پر ہم ایمان تو رکھتے ہیں'لیکن اس کی کیفیت سے سرو کارنہیں''۔ کیفیتِ رؤیت کے بارے میں صرح ہے اور وصول کے لیے مثلیت کو مستلزم ہے اور میددونوں کیف ہیں۔

مكتوب كرامي ميں تحرير تفاكة "اسم ورسم سے كزر كرغيب اور تنزييه طلق كواپني توجه كا قبله بنانا جاہیے۔اللہ تعالیٰ عزائم کی بلندیوں کو پسند فرما تا ہے'۔آپ کی اس تحریر ہے اس طرف اشارہ ہے کہ آب تو حید میں بند ہو کر رہ گئے ہیں جواس راہ کا وسط ہے اور ایسے میں ہی مغلوب الحال ہو گئے ہیں گویا آپ نے سیجھ لیا ہے کہ اس سے آگے چھ ہیں مزید ترقی کی کوشش سیجئے اور جان کیجئے کہ میرا اور میرے بلند ہمت احباب کا یہی مشرب ہے اسم ورسم سے بے نیاز گزر کر تنزیه مطلق کوای توجه کا قبله بنانے کے بارے میں آپ نے جوفر مایا ہے اس کے متعلق میں مزید عرض کرتا ہوں کہ اسم ورسم کے بغیر تو توجہ کا حاصل ہونا ہی محال ہے کیونکہ توجہ کے لیے متوجہ اور متوجہ الیہ کا ہوتا ضروری ہے جبکہ متوجہ کی ذات بالا تفاق رسم اور خود لفظ متوجہ اسم ہےتو بیس طرح کہا جاسکتا ہے کہاسم ورسم کے بغیر توجہ کو مقام تنزیبہ پر مرکوز کر دینا جا ہے اورای طرح تیزیداگر چه ذات کے قریب ترین مقامات میں سے ہے مگر در حقیقت تو نہ کوئی مقام باورند عيم أن الله يحب معالى الهمم "آب كابيها كمقصود وصول بائدكه حصول میرے خیال میں صوفیاء کے قول 'صعب الحصول'' کی طرف اشارہ ہے کیکن میں کہتا ہوں کہ بیتو وصول کی خبر ہے اور جہاں تک شیخ کبیر قدس سرۂ (حضرت مجدد الف ٹانی رحمہ الله) کے کلام کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ معارف و قیقہ اور حقائق غریبہ پرمشمل بيكن آب في ان ككام كآخريس جويه جمله لكها بكر انتهاى كلامه القدسى (ان كا قدى كلام يهال ختم موا) بدالفاظ (كلام قدى) صرف الله تعالى كے كلام كے ليے مخصوص ہیں اس کا اطلاق تو اس کے انبیاء واصفیاء پر بھی نہیں کیا جاسکتا' چہ جائیکہ ایک ولی کے كلام كے بارے ميں ان كا استعال كيا جائے۔

میرے دوست! آپ سے پیچقیقت مخفی نہیں کے مقربین کے لیے قیودُ ابدی حزن ویاس اور حرمان سرمدی کی عبارات کا استعمال جبکه نصوص بھی اس کے حق میں نہیں طالبین کے جذبہ ک طلب کو کمز در کرتا ہے ہمیں تو بند دں کو میں مجھانے کا تھم دیا گیا ہے کہ ان کا رب ان سے قریب

#### Marfat.com

ے وہ اس کی طرف میلان کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالی کافر مان ہے: "اذا سالک عبادی عنى فانى قريب "اوراك طرح كلام فترى ش ہے: "قربونى الى عبادى ولا تبعدونى" (مجھےمیرے بندول سے قریب لاؤ میرے اور ان کے درمیان فاصلے نہ بڑھاؤ)۔ \_\_\_\_\_ كفتم ملكا! تر اكيا جويم من ورخلعت وصف توجها كويم من

گفتا که مرا بحو برعرش دیبشت نز د دل خو د جو کی که بر تو یم من

" میں نے عرض کیا: اے بادشاہ! مجھے کہان تلاش کروں اور تیری خلعت وصف کے متعلق کیا بیان کروں؟ تو جواب ملا کہ بچھے عرش پر تلاش کراور نہ بہشت میں' اپنے دل کے قريب ڈھونڈ و کہ میں تہارے اندر ہول''

ميرے دوست! آپ نے جو پچھے لکھا وہ محض جذبہ خبرخواہی کا اظہارتھا' اللہ تعالیٰ آب کوسلامتی کے ساتھ باقی رکھے اور اس طرح جو پچھ میں نے آپ کی خدمت میں تحریر کیا وہ بھی محض جذب محبت خلوص اور یک جہتی کی بناء بر۔

کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ ان کے قول کہ''اس دوہرے عظمینی کرو الخ کے حسن تقابل کے بارے میں کیا لکھول' کی وضاحت سے کہ بیددوہرہ آپ کے دعویٰ كے مخالف البتذا كيك خاص صورت ميں صرف عشاق كے ليے فائدہ مندے أن (حضرت تنظ) كايةول كدول ناتوال بين بيآيا ع سات سمندران كيدو مره يهلے دو مرے كے برعكس فنا وبقاء دونول كي حقيقت كوبيان كرتابيخ الى طرح ان كابيقول كه "عنه لسى ته قها ديسو العطف والارجاء يلزم المنح "مجمى تشريح طلب بإوروه بيركد كيفية مين ضمير مجرورتاويل شئ کے ذریعے یا دصول کی طرف راجع ہے یا ذات کی طرف یعطف یا تو وصول پرہے یا کنہ ذات پڑ پس اس جگہ توی اعتبار سے جار تفذیریں ہیں کہلی نید کیفیت وصول کے ادراک کو مالع ہے۔ یہ کیفیت ذات کے اثبات پر دلالت کرتی ہے۔ تیسری کیفیت اوراک وصول کے وصول کی فعی کرتی ہے اور رہی ہلی نقذر کی طرح ہے۔ چوتھی نقذر کیفیت ذات کے اور اک سے وصول کوروکتی ہے اور دوسری بھی ای طرح ہے۔

جب بيمتوب شيخ عبدالا حدر حمدالله كے پاس پہنچا تو انہوں نے پھراس كا جواب لكھا'

# Marfat.com

### مكتوب ينتخ عبدالاحد

بسبم الله الرحمان الرحيم

تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جوائے باطن میں ظاہر ہوئی اور اپنے ظاہر میں بھی ہاطن بن کر رہی اور جس نے عدم کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کو اپنے نورِ وجود اور وجو دِنور کے ساتھ منور کیا اور ورود وسلام اس ذات گرامی پرجس کا نور تمام موجودات سے پہلے اور جوتمام حركرنے والوں سے بردھ كرحمر كرنے والے بيں اور اى طرح ان كى آل اصحاب اور تابعين بربهی درود وسلام بول جب تک تخلیق آ دم اور رکوع و جود جاری بین بلکه ابدالا با د تک ـ حقائقِ عرفا اور دقائق علماء برمشمل آپ كا مكتوب كرامي موصول ہوا'جس ميں تيمتى نكات معرفت بلنداسرار معرفت كے ساتھ ساتھ كئى طرح كى عنايات اور اعز ازات كا اظہار بھی تھاچونکہ آپ کے والا نامہ میں ہارے خط کے کئی مضامین پر تنصرہ تھا' اس لیے ہم اپنی کوتا ہیوں اور قصور نہم کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے خط کے مالۂ و ماعلیہ کے متعلق مجھ عرض كرنتے ہيں۔ بزرگوں كے ہاں عذر معتبر اور اصلاح و ہدايت أن كا طريقة ہے۔ سلام و دعا ك بعديم كمت بي كريمارا بيول كر" اما في الوجد أن فهو سبحانه وراء الوراء ثم وداء الوداء "بالكل بغبار باورا كك نكته جوكدا كابرين ميل سي بعض بزرگول سے صاور مواعر ازنے بیان کیا جس کے بارے میں سیدالطا کفدنے فرمایا کہ وہ ایک الی انتہا ہے . جس سے آ کے چھ بیں' اور سیدالطا کفہ وہ بزرگ ہیں جن کے متعلق مینے اکبر نے فر مایا کہ وہ ايك الياسمندر بين جس كاكناره بين اوروه نكته بيب كن الوجد عند وجود الحق مفقودٌ "باتى آب كايفرمانا: "هذا بالنسبة الى الاكثرين النح "اس كمتعلق عرض ے كرية بالنسبة الى الاكثرين ""تبيل بلك" بالنسبة الى الكُل " عَمَّ كيوتك يهال ي وجدان ہے مرادکنہ کا ادراک احاطہ اور اس کا ذہنی حصول ہے جبکہ وہ وجدان کہ جواس قید میں

مقیر بین اس کا' بالنسبہ الی الا کنوین' مونا جائز اور درست ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ' آپ کی عبارت میں معاقع کی آرزو کا اظہار ہے جبکہ میرے ہاں اس کے حصول کی طرف اشارہ ہے' تو اس سلسلے میں میں عرض کرتا ہوں کہ جس کی تمنا اور

آرزو کی جارہی ہواس کا مرتبہ اس سے بلندہے جو حاصل ہو چکا ہے اور جب سیر مامول ہی (جس کی آرزو کی جارہی ہے)اس محصول کی طرح آسان ہو گیا تو ہم نے وصول کے لیے محصول براكتفاء اى بيس كيا" آب في لكهاب:

عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل الى ذاك الجمال يشير

كہنے والے نے كيا ہى خوب كہا ہے جيسا كەعلائى رحمة الله عليہ نے كہا ... ندانم آن گلِ رعناچه رنگ و پُو دارد مرغ هر چپنی گفتگو ی ا و د ا ر د

وو مجھے معلوم ہیں کہ وہ پھول کیسی رنگت و تو کا ہے کہ ہر چنن کے پرندے کی زبان پراس

لا کہہ بیلی ایک پیوجہو دس پی پی ہوگ تا جانو کس را نوسی کون سہا گن ہوگ جارے اس قول کہ 'ما للتواب ورب الارباب ''کے بارے میں آپ کا بیکمنا کہ " بية تا دّباً تفا اور تفضل دوسري چيز ہے" كے متعلق عرض ہے كہ حضور عليه الصلوٰة والسلام بهترين ممونه بين ولكم في رسول الله اسوة حسنة "- بهارايكمناك "ابدى حزن واندوه مقربانِ بارگاہ کا دامن گیراور وصال مطلق سے یاس وحرمانِ سرمدی خاصهٔ خاصان درگاہ ہے'۔اس پر آپ نے بیفر مایا کہ تحزین ابدی جاہے وہ کسی بناء پر بھی کیوں نہ ہوستفل الم اور عذاب ہےاور ریتو عام مؤمنین کے لائقِ شان بھی نہیں چہ جائیکہ مقربین کی بات کی جائے اور اس کے ساتھ آپ نے بیمی فرمایا کہ بینظر بینصوصِ قطعی کے بھی خلاف ہے ہیں عرض کرتا ہوں کہ بہاں کی مباحث ہیں خیال ہے کہ ان میں سے ضروری باتیں بیان کر دی جائیں تا کہ بی عقدہ بوری طرح کھل جائے۔آپ سے بیام مخفی نہیں کہ ابد وسرمد کا اطلاق جس طرح خلود پر ہوتا ہے بالکل اُسی طرح مدت زندگی پر بھی اُن کا استعال ہوتا ہے جیسا کہ لغت و عُرِ نِ الى بِرشَامِدِ بِينَ چِنَانِچِ فِر مَانِ خَدَاوندى ہے: "ولا تقبل لِهم شهادةً ابدا". تو خلاصة كلام بيركه محبت كے ليے محون وغم كا بهونا أور وصال مُطلق سے نااميدي جوكه عظمتِ محبوب کے مشامدے سے پیدا ہوتی ہے 'مقربین کا خاصہ ہے اور جب تک وہ اِس زندگی کی قیر میں رہیں اُن کی سیرحالت قائم رہتی ہے جاہے وہ تجلیات ومشاہدات کے اعزاز

ہے بھی مشرف ہوجا ئیں اس کے برتکس جس کا وعدہ کیا گیا ہے (حیات اخروی میں)وہ اس

#### Marfat.com

موجودہ زندگی ہے کہیں بہتر ہے ار ثادِ خداوندی 'وللا خوۃ خیر کک من الاولی ''ادر ای طرح فرمانِ ربّی ''مین کان یوجو لقاء اللّه فان اجل اللّه لات ' میں ای طرف اشارہ ہے 'چریہ خون ویاس جو کہ مراتب ظلال سے نکل کراصول تک جینچنے کے بعد اور مدار بہت صفات سے ترقی یا کر حضرت ذات تک رسائی حاصل کر لینے کے بعد حاصل ہوتا ہے' ایک ایسا خاصہ ہے جوان مراتب پرفائز اصحاب کے علاوہ کی اور میں نہیں پایا جاتا۔۔

فرعون را نداویم اے دوست! در دِسر زیرا کدا و نداشت سر در د ہائے ما ''اے دوست! میں نے فرعون کو اس لیے در دِسر نہیں دیا کیونکہ اس کے سر میں میری محبت کا سودا ہی نہیں تھا''

اے عارف باللہ! در حقیقت ریتو صنعت مدح شبیہ بالذم اور کمال شبیہ بالنقص کے قبیل ے ہے۔اللہ تارک وتعالی کارفر مان ای قبیل سے ہے: 'انے کان ظلوماً جھو لا '''۔ کیکن کتنی عجیب بات ہے کہ آ پ نے محض نام کی شراکت کی بناء پر اسے دشمنوں کاحصہ قرار دے دیا اور دوستوں ہے اسے بعید بتایا 'پھر آپ نے اس پر اکتفاء نہیں کیا۔ بلکہ اسپے دعوے ك برات مين قرآنى آيات بهي نيش كيس اوران ميس اي ايك بيرج: "الا حوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون "اس كے متعلق عرض ہے كديهاں آپ كے ليے لفظ "اليوم" (لیمی ''الیسوم'' سے مراد ہوم قیادت ادر اخر دی زندگی ہے) سے زیادہ صبح وبلیغ کوئی جواب ہوئی جیس سکتا اور اس کے بارے میں پیچھے ہم اشارہ کرآئے ہیں اس طرح دوسری آیت ب ے:"الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون "بيكى تفاسير كمطابق آ خرت سے متعلق ہے اہلِ خفائق نے بھی اسے منجملہ آخرت کی بشارتوں میں سے قرار دیا ہے بیہاں تک کدان میں بعض نے تو ولایت سے متعلق ولی کے علم کے جواز کو بھی ممنوع قرار دیا ہے کہ بیعبودیت سے لازم خوف کوزائل کر دیتا ہے جیسا کہ تعرّف میں موجود ہے اور انہی آيات ملى كايك بيدي: "فحاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيسم " (سورهٔ داننداً بيت: ٨٨) ليكن مين عرض كزتا بهول كهاس ية تحسى تتم كا استدلال بهو بي نہیں سکتا کیونکہ راحت اور ریحان کا تو عالم اخروی میں ہی مقربین کے لیے ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا اور آپ کی پیش کردہ آیات میں ہے ایک بی

ے: "اندہ لا بیاس من دوح الله الا القوم الکافرون "اس کے بارے میں عرض ہے کاس سے کس طرح استدلال کیا جاسکتا ہے کیونکہ اگر آؤٹ سے بحیثیت مجموع اس کے تمام اقسام مراوی بن تو اس صورت بین اس کے بعض اقسام سے ناامیدی بین کوئی مضا کقت بین اور اگر اس سے مرادسل کلی کے طور پر ہر ہر فرد ہے تو یہ بالا جماع غلط اور باطل ہے اس لیے کہ روح (رحمت) کی اقسام بین سے تو رسالت نزول وی اور الی دوسری با تین بھی ہیں کہ جن سے یاس و ناامیدی فرض ہے اور ایمان کا حصہ ہے اور اگر اس سے مراد (روح کی) بعض سے یاس و ناامیدی فرض ہے اور ایمان کا حصہ ہے اور اگر اس سے مراد (روح کی) بعض اقسام ہیں تو یہ دوصورتوں سے خالی نہیں یا تو یہ حین ہیں اور الی صورت میں ان کے بیان کی ضرورت نہیں یا پھر غیر معین ہیں تو مطلق قرار پا تیں گی اور یہ دونوں صورتیں آ ہے کے لیے ضرورت نہیں یا پھر غیر معین ہیں تو مطلق قرار پا تیں گی اور یہ دونوں صورتیں آ ہے کے لیے ضرورت نہیں یا پھر غیر معین ہیں تو مطلق قرار پا تیں گی اور یہ دونوں صورتیں آ ہے کے لیے ضرورت نہیں۔

اے عارف باللہ! جس طرح امید کے بغیر محض یاس اس آیت پیس کفر ثابت ہوئی ہے اس طرح امن مطلق ہی کفر ہے ارشاد خداوندی ہے: ''لا یا امن مسکس الله الا القوم المنحسرون ''اوردوسری جگدارشاد ہے: ''وخافون ان گنتم مقوم بین ''اورای لیے کہا گیا ہے۔ ''الایسمان بین المخوف والوجاء ''اوراس سے پہلے پیس صفوراکرم عیل ہے کاس قول کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ'ان الله یحب کل قلب حزین ''اور ذوسری جگد فرمایا: ''من اراد السله به خیرا جعل فی قلبه نائحة ''ای طرح حضور عیل ہے ہارے پیس حدیث بیس آتا ہے: ''انه کیان دائم المنحون و متواصل الفکو ''اوراآ پ کے متعلق بی جدیث بیس آتا ہے: ''انه کیاں دہتے اور اس طرح ممکن وائدوہ گین ہوئے لیکن ترش رُوئی قریب نے بیکن ترش رُوئی تو بیان دین بیکن ترش رُوئی قریب نے بیکن ترش رُوئی ترب نے بیکن ترش رُوئی تو بین بیکن ترش رُوئی ترب نے بیکن ترب نے

حضرت داؤدعلیہ السلام کے متعلق روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ رورہے ہے کہ جریل امین نے نازل ہوکرعرض کیا: رب تعالی نے آپ کوسلام بھجوائے ہیں اور اس گریہ وزاری کا سبب یو چھاہے (حالانکہ وہ عالم گل ہے) آپ نے قرمایا: دوزخ کے خوف سے رور ہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جبریل امین پھر حاضر ہوئے اور کہا: اللہ تبارک و تعالی فرما تا ہے: ''انسا لسم نسجہ بلا و لیائی ''(ہم نے دوزخ اینے دوستوں کے لیے نہیں بنائی) اس بات سے حضرت داؤد علیہ السلام عظمین ہوگئے۔ پچھ دفت گزرا تو وہ پھر گریہ و زاری کرنے گئے جبرئیل

نے حاضر ہو کررونے کا سبب یو جیما تو انہوں نے فرمایا: شوقِ جَنت میں رور ہا ہوں۔اس پر جِرِيُلِ امين نے کہا: اللہ تعالی نے قرمایا ہے: ''انی جعلتھا لاحبائی'' (جنت میں نے اپنے پیاروں کے لیے بنائی ہے)' میہ بات سُن کر حضرت داؤ دکو پھرسکون آ گیا' سجھ دہر بعد انہوں نے پھررونا شروع کر دیا جبریل امین نے آ کرحب سابق پھررونے کا سبب بوجھا تو انہوں نے فرمایا: میں ذات باری کے شوق وصال کی تمنا میں رور ہا ہوں جبرئیل نے کہا: الله تعالی فرماتا ہے: شوقِ وصال کی تمنا میں جس وفت تک جاہو گریہ زاری کرؤ اس پر کوئی یا بندی نہیں۔ زندگی کا جنگل تو طے ہو گیا' لیکن عشق کے دشوار گزار راستے ہیں کہ جن کا کوئی انجام نہیں نمونے کے طور پرہم نے مشائخ عظام کے جواقوال ذکر کئے ہیں ان میں ہے ایک قول خواجہ عبدالخالق غجد وانی (اللہ ان کے مزار کومعظر رکھے) کا ہے جو بیہ ہے ''وصیت میکنم تر ا ای پسرک من مکذا و کذا الی ان قال باید که دل تو جمیشه اند و مکین باشد و چشم تو گریاں وعمل تو خالص ودعاء توبتضرع ونعم ما قبل" \_

اے خدا در دِمرا در مال کن دردال مکن

"ا ہے بیٹے! میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تیرا دل ہمیشہ اندو بگیں اور آ نکھ ہمیشہ تر اپنی جاہیے تیراعمل خالص اور تیری دُعامیں عاجزی ہونی جاہیے۔ کسی نے کمیا خوب کہا ہے:اے الله! مير \_ درد كا جاره نه كراور در دمندول كو در د حروم نه كز ' \_

حضرت سری مقطی کے (اللہ ان کی قبر کومنور فر مائے ) نے فر مایا ہے: میرے لیے دن اور رات دونوں میں کوئی خوشی نہیں اس لیے میں دن کی پروا کرتا ہوں اور ندرات کی کیونکہ جیسے ریخوشی شربعت میں سجروی کا ہاعث بنتی ہے ویسے ہی میطریقت میں تنزل کا سبب بنتی ہے۔ بیہ لے سری نام ابوالحسن کنیت آپ حضرت معروف کرخی کے نامور مرید اور خلیفہ ہتھے۔ اپنے عہد کے · مقتدائے زمال ﷺ وفت صاحب علم اورامام طریقت تھے۔ برچون کی دکان تھی اس لیے تقطی مشہور ہو گئے۔سیدالطا کفدنے فرمایا کہ عبادت میں سری مقطی سے زیادہ کامل میں نے کسی کونبیں بایا۔ عراق وعجم كے اكثر مشائخ آپ كے صلقة ارادت ميں شامل عظے ہرروز ايك ہزارنوافل اداكرتے تھے۔آپ کا درجہ پیرپیران اور شیخ الثیوخ کا ہے۔آپ نے رمضان ۲۵ میں وصال فرمایا۔مزار قبرستان شونیز ابغداد میں مرجع خلائق ہے تاریخ دصال قطب الحق (۱۵۰ھ) ہے۔

بعض ایسے حقائق پر بردہ ڈالنے سے کنایہ ہے جو کہ اور حقائق کا پہنہ دیتے ہیں۔ آپ نے لکھا

سات سمندر پیم کے بینت اکم ایار کچپ تبی تبیکی بہر لا کی اروار

میں عرض کرتا ہوں کہ بیہ جیسے کہ پیچھے گزر چکا ہے ذات باری کے استغناء اور اس کی كبريائى كى بات ب أس برمير ان بين دوشعر موزون موسك أن مين ساكي تواى مضمون کا ہے اور دونرااس کے جواب میں ہے بجیب بات بیہ ہے کداس سیے قبل ہندی زبان میں بھی میں نے کوئی شعر تہیں کہا ووہرہ \_

سات سمندریار پیوبوں اکیانی نار نہیں نہیں بنا کہوتی تسمس اتروں یار پیم سمندررے سمجھی تہاہ ہیں جس دھار یا رنگی لے لا کھوں لوگ بیس اروار

بم نُهُ كِمَا تُمَا "لا تضربوا لله الامثال "آب نِ فرمايا: "وللهِ المثل الاعلى " میں عرص کرتا ہوں کہ میہ آیت اپنی جگہ مکتل اور سابقہ آیت کریمہ کے لیے دلیل ہے۔

آب نے لکھا ہے کہ 'کسن تسوانسی ''سے مرادان آ تھوں سے اس دنیا میں دیدار کی ممانعت ہے کیکن اس گروہ کے لیے ایک اور جہان بھی تو ہے میں کہتا ہوں یہ بات درست ہے کہاس گروہ کا ایک دُوسراعالم بھی ہے جیسے کہ ہمارے والدِ گرامی نے قولِ خداو مرک 'بسل هه فه لبس من خلق جدید " کی تاویل اس طرح کی ہے بینی وہ حقائق اور اسرار کے ادراک سے مجوب ہیں اور اس کی وجدان کی و ہ امیدیں ہیں جو انہیں ٹی زندگی واا دست ٹانیداور فناءکے بعد وجو دِ ٹانی کیاہے وہ رڈ ائل سے بھرا ہوا بھی کیوں نہ ہوئے بازے میں ہیں۔ لیکن پھر بھی استغناء کی منزل دُور ہے۔

تعرف میں کہا گیاہے کہ اس بات پراجماع ہے کہ اس دنیا میں نہتو اِن ظاہری آتھوں سے ذات باری کا دیدار کیا جاسکتا ہے اور ندہی اسے قلوب کی حقیق آئھوں سے دیکھا جاسکتا ہے۔ابن العربی قدس سرۂ نے فرمایا ہے: ''جلی ذات مجلی لؤ'' کی صورت ہی بیس ظاہر ہوتی ہے ہیں مجلی لڈنے حق کے آئینے میں جو پچھود یکھاوہ اس کی اپنی صورت کے علاوہ پچھ نہ تھا' اس في تن كود ميكها اورنه ال الساكا و يكهنا ممكن مي ويسحدر كم الله نفسه " چنانچ دهرت موی علیہ السلام نے اس زندگی میں اس نشاۃ کے ثیوت کا اقرار کیا مارے قول "مر دفترِ

محبوبان ندا" كيس لك من الامر" بشديد"كم بارك مين آب كابيكها كمال كاشان زول ایصال ہے وصول نہیں تو اس بارے میں عرض ہے کہ اصل امر کلمۃ اللہ ہے۔اللہ تعالیٰ ن فرمايا:"مما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نوراً نهدى من نشاء من عبادنا النع "مارايةولِ كهجيال نے خلعتِ كلام سےنوازاروہ بھی بكاراٹھا كه میرا دم گفتاہے اور میری زبان نہیں تقلتی " سے متعلق آپ نے بیتشری فرمائی کہ میں حقالق معانی اور دقائقِ معرفت بیان تو کرنا چاہتا ہوں لیکن میری زبان جوا نگار ہ فرعون کی دجہ سے جل تی ہے میراساتھ نہیں دین اس کے متعلق میرا خیال ہے کہ بیساری با تنبی تفسیر سے متعلق ہیں اور کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کرتا عظر جوہم نے بیان کیا ہے سے بات رائٹین کی ہے حضوراكرم عليه في فرمايا: "لكل حرف ظهر وبطن فمنهم من اكتفى بالظهر فاهتدئ ومنهم من نفذت بصيرته الى البطن فكان اهدئ لكل وجهةٍ هو موليها فيانستبقوا النحيرات " (برحرف كرو پېلوبوتے بيں: ظاہراور باطن جس فخص نے ظاہر پر اکتفاء کیا اس نے ہدایت حاصل کرلی اورجس کی بصیرت باطن پر مرکوز ہوگئی تو اس نے ہرست میں ہدایت کاملہ بالی پس اچھائیوں کی طرف بروس ) ہمارے اس قول کہ جے اس نے جوامع الکلم عنایت کئے اس نے بھی ندائے "لا احسسی شناء علیک" باندکی کے بارے میں آپ نے فر مایا کہ حدیث کامفہوم بیہے کہ آپ کے تمام کمالات عیان کے ذیل میں داخل نہیں ہوسکتے جبکہ ثنائے کامل عیان کے بعد ہی ہوسکتی ہے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارا مقصود بھی بالکل بہم معنیٰ ہے۔ آپ کا میفر مانا کنفی بھی قید کی طرف لوئتی ہے اور وہ میہ ہے كر انت كما اثنيت على نفسك "بم كبة بن كريه بات على الاطلاق بيس بيس كهانهول في تول خداوندي ولا تساكيلوا الوب النسعافاً مضاعفة " بين ذكركيا ال صورت مین نفی کوقید کی طرف لوٹا نامسلم بات ثابت ندہوئی بلکہ بیخود ایک مختلف فیدمسکلہ بن گئی جبیها کہ حواثی شرح مطالع وغیرہ ہے معلوم ہوتا ہے اور اگر بالفرض اے مان بھی لیا جائے تو بھی رید ہمارے مقصود کے خلاف نہیں بلکہ الٹااس کی مؤید ہے ہمارا یہ کہنا کہ عیال راچہ بيال اوراس برآب كاميتبره كهصاحب عيان كوبيان كي حاجت نبيس هوتي اور جوصاحب عيال ند ہواس کو بیان کی ضرورت ہوتی ہے۔ مداور ہے اور وہ اور اس بارے میں ہم کہتے ہیں کہ

مارايةول آية كريمة ذلك البكتاب لاريب فيه "كتبل سے بارايكها ككى ایسے مرتبے تک پہنچنا کہ جس سے اُوپر کسی مرتبے کا تقور بھی نہ کیا جا سکے محال ہے نیہ بات آيت كريم "قبل ربّ زدني علما "اورصريث أنكم لن تستطيعوا ان تغلبوا هذا . السديس "سے ماخوذ ہے پھراس پرآپ کابیفر مانا کہ بیسیر صفات کی بات ہے کیکن حضرتِ ذات دہے وصول کے بعد تو فوق کا تصوّ ریفیناً محال ہے میں عرض کرتا ہوں کہ سیر صفات ہے انقطاع کے بعد اجمالی طور پر وصول الی حضرت الذات تؤممکن بلکہ واقع ہے البتہ اس سے آ کے بڑھنا عقلاً اور نقل محال ہے آخر حق تک رسائی کے بعد آ کے بڑھنا گراہی نہیں تو کون ی خوبی ہے اس طرح اس کی گند کا احاطہ بھی محال ہے کیونکدا گرطالب بسیط ترہے تو اس کی ذات وسیع تر اور غیرمتناہی ہے چنانچے سیر واقع جسے محققتین سیر فی اللہ کا نام دیتے ہیں مجھی ذات باری کی طرح غیرمتنائی ہے اور اس کا طے کر لینا نامکن ہے \_

شربت الحب كاساً بعد كأسِ فما نفد الشراب وما رؤيت

" بیں شراب معرفت کے جام پر جام لنڈھا تا رہا مگرنہ شراب ختم ہونے ہیں آئی اور نہ

## · بمير و تشنه مستسقى و د ريا جمچنا ل باتى

صاحب تعرف نے کہاہے:''المقول بسالاصلع''اس کی قدرت کے لیے نہایت کو ٹابت کرتا ہے اور اس سے اس کے خزانوں کے ختم ہونے اور اس کے عجز کی راہ <sup>تکل</sup>ق ہے <sup>'</sup> "تعالى الله عن ذلك "اس ليكهجب وه ان يس صلاح (خير) كي آخرى اورائتالى کیفیت پیدا کر دے تو اس کے بعد مزید صلاح کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی اب اگر وہ مزید صلاح کا ارادہ کرے تو کہاں سے ہوگی اور اس نے جو پھھان کوعطا کر دیا ہے اس کے بعد انہیں مزیدعطا کرنے کے لیے بچھ بھی نہیں ہو گا' جس کے ذریعے وہ ان میں پیر ید اضافہ كرے حالانكہ اللہ تعالی الي ماتوں سے بہت بلندو بالا ہے۔

· یہ بات ذہن میں رہے کہ ایک مقام میں رہتے ہوئے ترقی کرنا اور چیز ہے جبکہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف ترقی کرنا بالکل دُوسری چیز ہے اور ہم جس بات میں اُلجھے ہوئے ہیں وہ بھی دوصور تنیں ہیں جن میں سے ایک ممنوع اور دوسری واقع ہے۔اگر ایسانہ ہو

تو واصلین ذات میں باہمی کوئی تفاوت نه ہواور قرب ذات میں وہ تمام مساوی ہوں اور سب کے سب ایک ہی مقام میں بند ہوں طالانکہ بیرساری باتیں غلط ہیں۔ اگر کہا جائے کہ ہم بیر تتلیم ہیں کرتے کہان میں اس وجہ سے تفاوت ہے بلکہ بیرتفاوت درجات کسی اور بناء پر ہے تو اس کے متعلق ہم عرض کریں گے کہ مرتبہ فوق مراتب کے ممنوع کے بارے میں آپ کے لیے بھی پھر ہمارا یہی جواب ہے۔

اے عارف باللہ! یہاں ترقی وتفوق برآ مدے سے مکان اور مکان سے حصت کی طرف ترتی وتفوق کی طرح نہیں اور اسی طرح سیر وسلوک سے مراد بھی جسمانی حرکہت نہیں بلکہ بیہ ا بیب ایساغیر بیانی اور وجدانی معاملہ ہے کہ جواس تو ہے ہے جبیں گز را وہ اس کی لطافتوں سے باخبر ہو ہی نہیں سکتا اور اس کی تعریف میں زیادہ سے کے بات رہے کہ بیدا کیکے حرکت کیفی ہے اور ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف علمی انتقال ہے کیکن میر تنبہ صفات کے اعتبار سے ہے مگر مرتبهٔ ذات کے لحاظ سے تو میم حرفت اور انکشاف کے از دیا داوربطن البطون تک نظر کی رسائی سے عبارت ہے جیسا کہ اس پر کشف گواہ ہے اور یہی سیجے بات ہے۔ ہمارا بیر کہنا کہ بیہ بات رؤیت اخروی کی طرح ہے کہ جس برایمان لانے کے تو ہم یا بند ہیں کیکن اس کی کیفیت سے ہمارا کوئی سروکار جیں۔اس پر آپ نے فر مایا کہ بیتو کیفیت رؤیت کے بارے میں صرح ہے اور وصول کے لیے مثلیت کومنتلزم ہے جبکہ بید دونوں بے کیف ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں كه بيرتوعدم كيفيت كى تصرت به كيونكه كيفيت سے مروكار ندر كھنے كى ممانعت سے اصل مقصود کیفیت کا انتفاء ہے عبارات میں اس متم کے تسامحات اکثر و بیشتر واقع ہوتے رہتے ہیں ا جیںا کہ سیاق وسباق خود اس پر دلالت کر رہاہے مشائخ کبار میں سے کسی نے کہا ہے کہ ذات باری مجہول الکیفیت ہے یعنی اس کی کوئی کیفیت نہیں چرعلم بیان کے قاعدے کے مطابق بعض اُمور میں مشابہت کی وجہ سے مثلیت بھی ٹابت نہیں ہوتی۔ بیشکیم کرنے کے بعد عرض ہے کہ دو نے کیف أمور کا آپس میں مماثل ہونا کیفیت کومتلزم ہیں جیسا کہ اس کی تمام

ہم نے کہا تھا کہ اسم ورسم سے گزر کر تنزیہ مطلق اور غیب صرف کو قبلہ توجہ بنا لینا عاني-اس برآب فرمايا كرتوجه متوجه اور متوجه اليه ك درميان ايك نسبت ب پس لفظ

ِ متوجہ اسم ہے اور ذات ِ متوجہ رسم تو توجہ مطلق ممکن ہی نہیں تو اس کے جواب میں ہم یہی کہیں كَ لَهُ 'انَّا للَّهُ وانَّا اليه راجعون "\_

اے عارف راہ! جب معرفت و ولایت کے دروازے بند ہوجاتے ہیں تو وہ فنائے کلی اور ذات ِ حقیق کے ماسوا کومٹا دینے کے بغیر ہرگزنہیں کھلتے اور اگریہ چیز نہ ہوتو معرفت حاصل ہوتی ہے اور نہ ای هنیقت کا ملہ تک رسائی جیسا کے صوفیاء نے کہاہے ميجكس را تانكرده اوفنا

نبیست ره در بارگاه کبریا

کہیں صاحب نزہۃ کا پاُتول دھو کے میں نہ ڈال دے \_\_\_

چوں تم شوم آئگہی چہ یا بم ازتم شدنم پس او چه میخواست

گویندغنان خو دیه تألی این نکته نمو د نا صوایم بابنده اگرتمسی دگرخاست

بيتمام فلسفيوں كى موشكا فيال بين جن بين معارف كاشائية تك تبين اس ليے سالك كو زیب نہیں دیتا کہوہ اِن پُرخارواد بوں میں بھٹکتا بھرے۔

جاہے آپ بینجے ہوں کہاسے (بحث گزشته ) محققین نے کس مفہوم میں لیااوراس پر واردشبهات بركيب اعتراضات كئ اور پيمركس طرح مكمل ادرمسكت جوابات ديئ أكرچهأن کی گفتگواتے سارے تکلفات کے باوجودمختاج تاویل ہے تاہم ہم اس تفصیل میں نہیں جانا جاہتے البتہ بہاں پر عارف کامل حضرت خواجہ احرار (الله ان کی قبر کومنور فرمائے) کی تحریر کا ا بک اقتباس پیش خدمت ہے جو اس بحث میں نہایت ہی مفید اور کارآ مد ثابت ہو گا' آپ

سالک کی ذات وصفات کی فناء کے تحقق کے بعد خدا تعالی ائے ترقی دے کر بقاء تک پہنچا دیتا ہے۔اس وفت وہ اسے نورعطا کرتا ہے جس کے ذریعے وہ زات حق کا مشاہرہ کرتا ہے 'بس اس دفت ذات کے علاوہ اس کا کوئی مشاہرہ نہیں ہوتا تو اس سے سیجھ لینا خاہیے کہ متوجہ ذات کے لیے تمام اضافات اور اعتبارات کا حذف کرنا لازی ہے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے اور آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے تو اسم ورسم اور اس کے اعتبار ات نفس کیونکر حذف ہیں ہوں گے۔

آپ نے فرمایا تھا کہ تنزیبہ اگر چہ ذات کے قریب ترین مقامات میں سے ایک ہے تاہم وہ مقام تو ہے جبکہ حقیقت میں کوئی مقام ہے اور نہ تھیم اس کے بارے میں عرض ہے کہ شاید یہاں حقیقت سے مراد مرحبہ ذات بحت ہے ور نہ بصورت دیگر اس سے (مقام وہ تیم کی) نفی کرنا ہے معنی ہے ہیں وہ ہمارے لیے لطف وعنایت اور توجہ و مہر بانی ہے اور آخرت کی افی کرنا ہے معنی ہے ہیں وہ ہمارے لیے لطف وعنایت اور توجہ و مہر بانی ہے اور آخرت سے متعلق ہمارے تول کی طرف رجوع والنفات ہے 'بلکہ محققین کے قول کی طرف را جع ہے جو یہ ہے کہ کنہ ذات اور اک سے برگ ہے اور اضافات و اعتبارات سے مُعرّ اہے 'ہی نہ تو اس کی جانب کوئی اشارہ کیا جاسکتا ہے اور دنہ کی اسے کی عبارت سے تجبیر کیا جاسکتا ہے ۔ ورا قگندہ دف ایس آ واز واز ووست کر وو ہردست دف گویاں بود پوست ورا قگندہ دف ایس آ واز واز اے اندر ڈال رکھی ہے اور اس پر ہاتھ کے یوٹے سے اس

''دف نے محبوب کی آ واز اپنے اندر ڈال رکھی ہے ادر اس پر ہاتھ کے پڑنے سے اس کی کھال بول اٹھتی ہے''

نی صادق علیہ الصلوٰ قوالسلام نے قرمایا: "لا یہ خالطہ المطنون و لا یصفہ الواصفون" (نہ گمان اس تک پہنے سکتے ہیں اور نہ واصف اس کے اوصاف بیان کر سکتے ہیں )۔ ذوالنون مصری رحمہ اللہ نے کہا ہے: "النف کو فی ذات اللّه جہل و الاشارة الیه شرک و حقیقة المسمعوفة حیرة "(خداکی ذات کے بارے ہیں سوچ بچار جہالت اس کی طرف اشارہ کرنا شرک اور اس کی معرت کی حقیقت جرت ہے) ۔۔

آ فاق روش ومدتابال بدید نیست پرشور عالمی ونمکدال بدید نیست از مهرتا بذرّه و از قطره تا محیط چول گوئی درتر دّ دوچوگال بدید نیست

" افاق روش بین گرمه تابال کا کمیں نشان بین اک عالم زخمهائے نمک پاشیدہ سے مرغ بہل کی طرح ترب رہا ہے گرنمکدان کا وجود نہیں ڈر ہے سے سلے کر آفاب تک اور قطرے سے سلے کر آفاب تک اور قطرے سے میط تک گینداڑ ھکتا بھرتا ہے کین اس جلانے والے کا کہیں نشان نہیں''

حسین ابن منصور نے کہا ہے کہ فقبل "اس پر سبقت لے جانے بعد اسے طے کر ہے نا من اسے ظاہر کرنے عن اس کی موافقت کرنے النی اس سے قریب ہونے فی اس ہیں رہے جانے اِن اس سے مشورہ کرنے فوق اسے پناہ ہیں لینے تسحت اسے گھٹانے حد اس کا مقابل بنے عند اس کی مزاحمت کرنے خلف اسے پانے امام اسے محدود کرنے قبل اسے

ظامركرنے بتعداس كى فقى كرنے سكل أسے جمع كرنے كان اسے موجود كرنے اور ليس اسے مفقود کرنے سے قاصر ہے۔اس کے قدیم ہونے کوحادث ہونے پراور عدم کواس کے وجودیر تقدم حاصل ہے۔اس کی ذات کسی کیفیت کو قبول کرتی ہے اور نہ کسی تکلف کو اکابرین میں سے کلابازی نے کہا: مخلوقات میں سے غدا کی بہت زیادہ معرفت رکھنے والا اس کے بارے ميں سب سے زيادہ جيران بوتا ہے۔ ابن العربي رحمدالله نے قولِ خداوندي: 'و ان من شيءِ الا يسب بسحده "كيارك مين فرماياك أب حدده "مين ه كي ميركام وح شي ب کیونکہ کسی کی بہتے جناب قدس کے شایان نہیں ہوسکتی۔قونوی قدس سرہ کیے فرمایا: ذات حق کے بارے میں بیدورست نہیں کہاں پر کسی مسلم کا کوئی تھم لگایا جائے بااسے کسی وصف سے جاتا جائے یااس کی طرف سی چیز کی اضافت کی جائے۔مولوی نے فر مایا ہے ۔

حق منزه ہست از ہراسم و نام توجہ می چفشی بہراسم اے غلام چوں بعشق آئیم مجل باشم ازاں

ہر چہ گوئیم عشق را شرح و بیاں صاحب كلشن زازن يكها:

مخال محض وآ ل مختصيل حاصل

بوداند بشهاندر ذات باطل

حضرت مجدّ دالف ثاني قد سنا الله بسره نے فرمایا: میں حیطهٔ شهود میں آنے والے یا خیال و وہم میں ساجانے والے خدا کو ہر گزنہیں بوجتا' میں تو اس کقیے کی طلب میں ہوں جو منہ میں نہ ساسکے۔جس نے اس حقیقت کو پالیا وہی سمجھ دار ہے۔ بعض اہل شخفیق نے موکی علیہ السلام کے ہارے میں کہ جب فرعون نے اُن سے ماہیت حق کے متعلق سوال کیا کہ 'و مسارت العلمين؟ "موكم عليه السلام في جواب ديا: " رب السلموات و الارض وما بينهما "كما كربيطيم كالسلوب ہے جبكه اس سے حق كى ماہيت كے متعلق دريافت كيا كيا جوكه نامكن البیان تھی تو انہوں نے ان نشانیوں کا حوالہ دیا جواس کی ذات پر گواہ ہیں جا نها بمه آب گشت و دلها بمدخون تا چیست حقیقت زپس پرده برول ل صدر الدين نام ادر كنيت ابو المعالى ہے۔علوم ظاہرى وباطنى كے جامع بنھے۔ فقہ وحديث ميں تو يكتائے زمانہ منے۔ شخ سعد الدين حموى اور مولانا روم سے خاص روابط منے۔ ١٣٠ صيس وفات يائی۔

کیا ہی خوب ہے کہ جیست کہا کیست نہ کہا۔

ہارے اس قول کہ مقصود وصول ہے نہ کہ حصول کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ شاید بیمیرے قول صعب الحصول سے مرادلیا گیاہے۔ ہم اس بارے میں بیہ کہتے ہیں کہ آپ كة ول سينبيل بلكة ولسحانه وتعالى ولا يحيطون به علما "سمرادليا كياب-آب نے لکھا ہے کہ نبی کے کلام کو بھی کلام فدی نہیں کہا جا سکتا چہ جائیکہ ولی کے کلام کو ہم عرض کرتے ہیں کہ اگر تو اس بارے میں کوئی حدیث معتبر موجود ہے تو سرآ تکھوں ہر ورنہ بصورت دیگر کسی چیز کوحرام قرارنہیں دیا جا سکتا کیونکہ اشیاء کی اصل ان کا جائز ہونا ہے۔احادیث میں حدیث غیر قدی کوفترس کہنا جائز نہیں کیونکہ جدیث میں تو قدی وغیر قدی دوستمیں بنا دی گئی ہیں۔ پس غیر قدی کوقدی کہنا اس لیے ناجا تزیبے کہ دونوں اقسام میں مشابہت دا تع ہوجانے کا خدشہ پیدا ہوجا تا ہے مگر جہاں اشتباہ کا خطرہ ہی نہ ہوو ہاں کوئی حرج نہیں ہے مزید رہے کہ جب زمین کوارشِ مقدسه اورشهر کوبلده قدسیه کها جاسکتا ہے تو نبی و ولی کے کلام کوتو بطریق اولی کلام قدی کا نام دیا جاسکتا ہے۔اگر کہا جاہیئے کہ قُدس تو اسائے خداوندی میں سے ہے تو کیا اس کا اطلاق اس کےعلاوہ پر کرہا جائز ہے؟ ہارا جواب ریہ ہے کہ قدس تو سرے سے خدا کے مخصوص ناموں میں ہے ہے ہی جمیں اور اگر اسے تشکیم کرلیا جائے توبیاسرائیلیات میں شامل موجائے گا الغرض يهال بركوئى وجدعدم جوازكى موجود بيس ہے۔

اے عارف ہاللہ! بلا دجہ بخٹ وتکرارا در کثرت قبل و قال سے دحشت ببیدا ہوتی ہے جو نفرت کودعوت دیتی ہے طویل سے تلیل بہتر ہوتا ہے اور کلام میں اختصار اعجاز سے قریب تر

خوشى فيض ديكرميد مدد بوانة مارا ٔ چراغ کشته روش میکند و برانهٔ مارا ''مجھ دیوانے کوخموثی ایک اور طرح کا فیقِل پہنچاتی ہے اور میرا وریانہ تو بھے ہوئے جراع ہے روش ہوتا ہے'

میں آل جناب سے اوقات پخصوصہ میں نیک دعاؤں کا طلب گار ہوں جبکہ میرے

شابد که گریددامن مردی بمارسد

ماخود بگرد دامن مردی تمیرسیم

"میں خود تو کسی مرد کامل کے دامن کی گرد کوئیس یا سکا شاید اس کے دامن کی گرد خود بخو د مجھ تک بھنے جائے '

میں جا بتا تھا کہائے بعض اشعار آپ کے مطالعے کی نذر کرتا ' مگر بیارادہ اس لیے ترك كرديا كهبين آب أكتانه جائين للنذاان جارشعرون يربي اكتفا كرتا مون:

كه باشد چشمهٔ خورشید شبنم آفایش را ازیں ندشیشہ بیرول یافتم موج شرابش را ہر خار وخس وگلخن ما برگ وسمن شد مجنو بن تر ۱ خا نه زنجير وطن شد

كابروره داردتاب تسن بحابش را تكنجد نشاء حيرت درين تمخاية كثرت ورخانهٔ ما جلوه گرال رځکپ چین شد عمريست كه در حلقهُ ذُلفِ تو اسيريم

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للهِ رَبُ العُلمين.

محاكمه مؤلف رحمة التدعليه

جب بات يهال تك ينجى بينو مناسب معلوم موتاب كه چندكلمات محاكے كے طور ير کے جاتیں۔واللہ اعلم

اس فقير (شاه ولى الله) كى نظر ميں انبياء كيبيم السّاؤم كا كلام درستكي باطن اور بلندمراتب كحصول برمشمل موتاب جيس طهارت خشوع وخضوع ادران كي اصداد ساان كا كلام مترا ہوتا ہے۔خدائے بزرگ و برتر نے اغبیاء ملیم السلام کوان یا کیزہ مطالب کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے اور ان کی قدر دمنزلت اس ہے کہیں برتر ہے جو وی کے علاوہ ان سے اشار تا یا صراحناً ظاہر ہوتے ہیں بلکہ دہ بسا اوقات مقام احسان کے سے قروآ کر عام مؤمنوں کی صورت میں ظاہر ہوتے ہوئے جانی وین کا کام سرانجام دیتے ہیں تا کہوہ اس مقام میں لوگوں کے لیے موندا بت بول أو ذلك تقدير العزيز العليم "الكيصوفياء كاان ككام س البيغ مضامين ليحنى تؤجه بذات صرف فناء بقاءا درتو حيد وجود وغيره پر استدلال كرنا عبارت نص لے سلوک میں احسان وہ مرتبہ ہے جہاں سالک آٹارِ اساء وصفات کو دیکھتے ہوئے خود کو خدا کے ساہنے محسوں کرتا ہے اس کا فروتر درجہ رہے کہ سمالک عبادت کے دوران رہے تھے کہ خدا اسے ویکھ

اشارت وایماء اور اقتضاء کے اعتبار سے نہیں ہوتا بلکہ وہ وہی بچھ اختیار کرتے ہیں جو ان نصوص کے ذریعے ان کے قلوب پر متر شح ہوتا ہے۔ اکثر ان کا ذہن ایک چیز سے دوسری کی طرف نتقل ہوجاتا ہے اور کسی چیز کے بارے میں کوئی نئی بات کہددیتے ہیں۔ لہذا اس سلسلے میں مناظرہ واستدلال کرنا مخالف کے لیے فائدہ مند نہیں اور بہمی معلوم رہے کہ مجذوب کہ جس کا جذب مکمل ہو کہ جب ذات بحت سے خاص رابطہ حاصل ہو جاتا ہے اور اس پر راہ معرفت کے وروا ہوجاتے ہیں اور ذات بحت کی معرفت کے بارے میں اس کے ذہن میں سیح معرفت نے وروا ہوجاتے ہیں اور ذات بحت کی معرفت کے بارے میں اس کے ذہن میں سیح ہے جاتا ہے کہ اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا تو اسے خواہ وصول وحصول کہیں یا ادراک کا نام دیں بہرصورت کا ملین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہی معرفت ہے اس کے بعد اس میں جو بھی اختلاف ہوگا وہ لفظی ہوگا۔

يشخ عبد الاحدية كهاكة مم مطلقاً وصول الى الذات كا الكارتبيس كرية الخ" اوريخ مجد وقدس مرؤ العزيز نے شرح الرباعيتين كى شرح ميں بھى يہى مؤقف اختيار كيا' جاننا جا ہے كەمرىيە كالغين ميں اگر چەشبود تجويز كرتے ہيں جبكة شہود سے او يربھی كئی مراتب ہيں كەجن میں جو پھے بھی حاصل ہوتا ہے وہ وصول نہیں بلکہ وصول کی دہلیز کا مشاہدہ ہوتا ہے اور وصول کے مراتب اس سے بلند ہیں چونکہ ہر کسی کافہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا اس لیے بعید نہیں کہوہ اس کا انکار کر دیں۔ بینجی ذہن نشین رہے کہ شنخ کال سے محبتِ ذاتیہ بھی الگ نہیں ہوتی اور اس کی حقیت مظہر جیسی ہے کہ حقیقت سے داصل ہوتا ہے اور منبوع سے اس کا تعلق ممنوع ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا رابطہ متصرف فید کے ساتھ قائم رہتا ہے اور جہال تک قلق حزن ادراندوہ کاتعلق ہے تو دہ کامل کے مزاج کے تابع بین مگراس کی اصلیت سے خارج اگر کامل کے مزاج میں توت بہیمیہ زوروں پر ہوگی تو بہی محبت ذاتیاں کے لیے قات عشق اور اندوہ کی صورت میں ظاہر ہوگی اور اگر توت بہیمیہ اس کے مزاج میں کمزور ہوگی تو خالی اُلفت اور اُنسیت کے زوپ میں ظاہر ہو گی اور رہیمی معلوم رہے کہ تمام اہلِ کمال کا اس بات پر اتفاق ہے کہمرتبہ ذاتیہ تک رسائی کے لیے دورائے ہیں: پہلا راستہ وہ ہے جو براہ راست شاہراہ وجود سے نکل کر آ گے ہرجتا ہے ادر ای پر جل کر فی الحقیقت اس مرتبہ واتبہ تک سالک پہنچتا ہے۔ میراستہ صرف اقطاب ہی کے لیے مخصوص ہے جبکہ دوسرا راستہ متوسط،

سالکین کا ہے اور یہی اکثریت کی گزرگاہ ہے فی الحقیقت بدراستہ (مرتبہ ذاتیہ تک) نہیں جاتا اگر صوفیاء میں سے کسی نے معرفت ذات کا اٹکار کیا ہے تو اس سے ان کی مراد احاطہ اور ادراک ہے اوراس کا تو کوئی بھی قائل نہیں تو اس کا مطلب بیڈکلا کہ بیسارا نزاع لفظی ہے۔ مندرجہ بالا اصولوں کو ذہن نشین کرنے کے بعد کوئی نزاع باتی نہیں رہتا 'مگر چند معقول قشم کے مقد مات پھر بھی باقی رہ جاتے ہیں جو کہ باعثِ نزاع بن سکتے ہیں' مگر انہیں بھی معمولی توجہ کے ساتھ رفع کیا جاسکتا ہے۔ والعلم عنداللہ

ان تمام مباحث کے بعد بیہ بات ذہن میں رہے کہ میہ پانچوں مکا تیب ان کی ابتدائی ملاقات کے زمانے میں لکھے گئے۔ چٹانچہ پہلے مکتوب میں سے وہ حصہ جو ان کی ابتدائی ملاقات کے زمانے میں لکھے گئے۔ چٹانچہ پہلے مکتوب میں سے وہ حصہ جو ان کی ابتدائی ملاقات کی تفصیلات سے متعلق تھا اور جو میں نے چھوڑ دیا ہے اس بات پردلیل ہے جب دوسری ملاقات ہوئی اور دونوں شیوخ ایک دوسرے سے قریب آئے اور ایک دوسرے کے مقامات پرمطلع ہوئے تو معاملہ ہی بدل گیا۔ چٹانچہ بیہ خط جو کہشتے عبدالا حد نے حضرت شیخ کی خدمت میں ارسال کیا اس بات کا بین شوت ہے خط بیہ ہے:

چوبا حبیب نشینی ویاده پیانی پیارا

'' جب تو محبوب کے پہلو میں بیٹھا شراب معرفت کے جام لنڈھا رہا ہوتو ایسے میں ایٹے ہم پیالہ دوستوں کو بھی یا دکر لیٹا''

اب کوئی عذر باتی ندر ہا کہ تو بھلی تن کوعشاق کے آئینے میں سمود کے۔ اس روز کہ مہشدی نمید انستی

"كيا تخفي معلوم نبيس كه جب تو ما بهتاب بن جائے گا تو سارا عالم تيري بي جانب اشاره

کناں ہوگا''

دوسری مرتبہ ی عبدالاحد نے بیددوشعر تحریر کئے:

یاراز آغوش دل مے جوشدو دورم ہنوز صد تحلّی ساقی برم است ومخورم ہنوز

'' محبوب آغوش دل میں جوش زن ہے مگر میں نچر بھی دُور ہوں ۔ساتی برم کی سینکڑوں

تجلیاں ہیں اور میں ابھی تک مخمور ہوں''

لن ترانی گرچہ یک وادی خرابم کردہ است میکند کا شانہ رنگین آتش طورم ہنوز "" "اگرچان ترانی نے میری ایک ہی وادی کو ویرانہ بنا دیا ہے مگر میری آتش طور اب بھی

كاشانة عالم كورتكين كرربي ہے"

حضرت شيخ نے اس مكتوب كاجواب بيتر مرفر مايا:

میرے مخدوم ومشفق! قلب کا معاملہ ایہا ہے کہ جب تک آغوش دل مجول نہ جائے اور تخلی تحلی کی صورت اختیار نہ کر لے اور نہاں خانہ دل کا کا شانہ غیرت کی آگ میں جل نہ جائے تجلہ مقیقت سے رہب ب رنگ اپنا جلوہ نہ دکھائے اور دوری ومخوری کے جابات درمیان سے اُٹھ نہ جا کی دھائے لا درمیان سے اُٹھ نہ جا کی دھائے لا محدون بعدھا شقاقا و لا تفتر قون فراقا

چەھدىيث ست ايں مديث تو ئي

برتگیر د جها ن عشق د و کی نامه کشیخ عبدالاحد

ينتخ عبدالا حدية أيك إدرمز تبدية خطالكها:

تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں بنایا اور پھر ہم نے اسے پایا۔ اس نے ہماری بنے ہمیں اندھیروں سے روشی کی طرف نکالا تو ہم نے اندھیروں کو پھوڑ دیا۔ اس نے ہماری طرف اپنے رسول اللہ کے دہشرونڈ برینا کر بھیجا تو ہم نے اس کی اتباع کی۔ اس نے ہمارے لیے کتاب میں بھیجی تو ہم نے اسے تلاوت کیا۔ اس نے ہمیں اپنے جان کی وجمال کی بخل سے نواز ااور اپنے انعامات و وصال سے مُشرّف فرمایا۔ اس نے ہمارے وجود کی چوٹی پر قبری بخل فرانی اللہ تو ہمارے وجود کی چوٹی پر قبری بخل فرانی باتی فرانی تو ہمارے دیور کی جوٹی پر یشانی باتی فرانی تو ہمارے دیور کی جوٹی پر یشانی باتی فرانی تو ہمارے دیور کی جرانی میں پڑ گئے ہم

نے اُس کی معرفت کی شراب لی تو وہ جمیں راس آگئی۔مکافضہ کی آتھوں سے ہم نے اس کا ویدار کیا تواس نے ہم سے محبت کی۔ہم نے چشم بصیرت سے اس کا مشاہرہ کیا تو ہم اس کے قریب ہو گئے۔اس نے منزل صفات سے ترقی دے کر جمیں اپنی ذات تک پہنچایا اور اس نے ا پنے کلمات اور کمالات کے حسب شان ہم سے برتاؤ کیا اور پھراس نے ہمارے ساتھ وہ الطاف وعنايات كيس جوكسى اشارے ميں آسكتى بيں اور ندہى كسى عبارت كے ذريعے ان كى تعبير ہوسکتی ہے:

ومن بعد هذا ما تدق صفاته واجمل

اور بیاس باقی ہے بہاں تک کہ پنڈلی بنڈلی سے لیٹ نہ جائے وعدہ ممل نہ ہوجائے اور چلناتھم نہ جائے اس روز فراق ختم ہو جائے گا اور اس پر ہمارا یقین ہے پھر ہم نے پچھ پیش كيااوركها:اس تمام برآب كووسيله بنات بوئ بروردگار عالم ي بخشش طلب كرتا بول-حضرت في في ان كے جواب ميں سيح رياد سال فرمائي:

نامه تبيخ ابوالرضا

تفنگی کا باقی رہنا تشنہ کے موجود ہونے کی دلیل ہے اور ججر کا اثر مجور کے بدسٹور باقی ر بے کا ثبوت کے قیود کی نشانیوں کے باوجود فراق کا ہوناتشنگی کی علامت ہے اور تشنگی کا باقی رہنا قائل وجود کے نزدیک وقوف(ترقی کا رک جانا)ہے پس جیسے معالم قیود پر وقوف میں اطلاق کا تصور نہیں کیا جاسکتا' ای طرح وصال محبوب کے ساتھ فراق کا تصور کرنا محال ہے' لہذا محدث حمیم کے صفات کے باتی رہتے ہوئے محدث قدیم کی صفات کی طرف ترتی کرنا ناممکن ہے چہ جائیکہ ذات حضرت واجب کی طرف ترقی کرنا 'پھر پنڈلیوں کا آپس میں لیٹ جانا اور چلنے دسمی کرنے سے ڈک جانا کسی کے لیے موعود ہوتا ہے اور کسی کے لیے موجود۔ ارشاد خداوندي ہے: "كلا" بعن حقيقاً" اذا بسلىغىت النسر اقى " (سور و تيمه آيت: ١٤) يعني جب نفسِ انسانیہ اپنی بلندیوں کی معراج کوچھنے جائے تو عالم امر میں مشاہرہ جمالِ الہی کے اشتیاق کا بھی نقطہ مردن ہے اور ''مسن راق ''کے بارے میں بیر کہا گیا ہے کہاس کے باطن سے ندا آئے گی کہ ہے کوئی جو مجھے جھاڑ پھونک کرے اور زہر جدائی اور الم شوق سے مجھے چھٹکارا دے

لسعت حية الهوى كبدى فلاطبيب له ولاراقِ الا الحبيب الذي شغفت به انـه رقيـتي وترياقِ

"محبت کی تاکن میرے کلیج کوڈس گئے ہے اب اس کے لیے نہ کوئی طبیب کام آسکتا نے اور نہ جھاڑ بھونک والا بلکہ میرے لیے تو میرامحبوب منتر بھی ہے اور تریاق بھی"

اور قول خداوندی کے اس جے 'وظن انسہ المفر اق '' کامفہوم بیہ کہ بقابالحبیب کا پیاما بیسمجھ گا کہ جو قاتی واضطراب اس پر طاری ہے وہ دراصل محبوب کے علاوہ ہر چیز ہے اس کے جدا ہونے کی وجہ سے ہے 'والسفت الساق بالساق ''کامطلب بیہ کہ دنیا ہے ممکنات کی ساق اور عالم رحمان کی ساق دونوں کی ہوجا کی گینی وہ ان دونوں کا ایک ہی وقت میں مشاہدہ کر سے گا۔ یہ مقام مشاہدہ ہے اور 'اللی رَبّک یو هئی ان دونوں کا ایک اور شہوم ہیہ کہ اس روز اسے عالم اللی کی حقیقت کی طرف لے جایا جائے گا اور اسے ماء زلال پلایا جائے گا جس کے بعد آئی وصال باتی رہے گی اور شہوئی حد پس اس مقام پر عین اثر 'مخر اور خبر کا وجود ختم ہوجائے گا 'اسے سعادت سر مدی سے اس طرح ٹو از اجائے گا کہ ایک مرتبہ اور خبر کا وجود ختم ہوجائے گا 'اسے سعادت سر مدی سے اس طرح ٹو از اجائے گا کہ ایک مرتبہ وائر کا اس عی آئے کے بعد اسے حضرت الہیں ہے بھی دُور نہیں کیا جائے گا۔

بالموده بكام خويش از وصل حبيب بنهيم فراق ست ونه تشويق فراق

''ایسے میں عاشق وصال بار سے اس طرح شاد ماں وفر حال ہوتا ہے کہ نداسے جُد الی کاغم ہوتا ہے اور ندتشویق فراق''

ایک بار پھر حضرت شخ نے شاہ عبدالا حد کے نام پیمتوب تحریر فرمایا:

نامه سيخ ابواكرضا

یا منی إلی وجه حجی ومعتمری و حج قوم النی تسُرب و احتجار لبیک لبیک من قرب و من بعد سیر آبسی و اجهار ا باجهار "اے کرتو بی میرے لیے جج بھی ہے اور زیادت گاہ بھی جبکہ لوگوں کا جج مٹی اور پھروں

سے عبارت ہے میں حاضر ہول دور سے بھی اور قریب سے بھی پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی '

اس ذات جل المائے حسن و جمال کو کیسے لفظوں کا جامہ پہناؤں اوراس ذات سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت و جلال کے بارے میں کیا لکھوں ٔ ایک کوعنایت از لی ہے نواز تا ہے تو

دوسرے کو بے پروائی کا سوز عطا کرتا ہے آہ! تفاوت راہ تو دیکھو کہ ایک ہی لوہے کے دو ککڑے جو ایک ہی لوہے کے دو ککڑے جو ایک ہی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں ان میں سے ایک گھوڑوں کا تعل بنتا ہے تو دوسرا بادشاہ کا جہار آئینہ۔دوہرہ۔

304

بہت ابہا کی کلسری جاک آبی لورائی ایک جو پیو کیوں جاہی سوتی لینہ چکائی ایک مرتبہ حضرت شیخ نے شیخ عبدالاحد کو بید حکایت کلھی:

حكايب محبت ومحنت أر

محبت نے محنت کو کو کر محفوظ پر دیکھا تو پوچھا: تُو کون ہے؟ محنت نے جواب دیا: میرا نقش تیرے نقش جیسا ہے اور تیرانقش میرے نقبش کی مانند صرف ایک نقطے کا فرق ہے میہاں محبت ومحنت نے باہم بیان باندھا اور کہا: جہاں تو ہوگی وہاں میں بھی ہوں گی اور جہاں میں ہوں وہاں تُو۔

نظن بودمزا بمن کمن جملمنم کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ یہ بیت حکایت سے متعلق نہیں بلکہ مقام محبت میں غلطی یا کوئی نقص رہ جانے پر تنبیہ کے لیے اور وحدت کی طرف ترتی حاصل کرنے کی خاطر کھی گیا ہے۔

ایک مکتوب میں تحر مرفر مایا:

معرفت خاصداضافت کے ہٹا دیئے اور اپنی اُٹا کو پے در پے انت کے تورانی شعلوں کے ذریعے جلا دینے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔

طوارق انوار تىلوح اذا بدت فنظهر كتمانا وتخبرعن جمع فنظهر كتمانا وتخبرعن جمع فنظهر كتمانا وتخبرعن جمع فنوراني ستارے جب نمودار موتے بیل و چیتے بیل وہ چیپ چیپ کرظا بر موتے بیل اور تمام کی خبر دیتے بیل '

اورمعرفت خاص الخاص بیہ کراضافت کا بنظر احدیث مشاہرہ کیا جائے ۔
فامطر الکساس نیازا من ابیار قبھا فاتیت الدور فی ارض من الذھب
وسبح القوم لما ان رأوا عجباً نوراً من الماء فی نار من الغب
محدمرزا مرہندی نے حضرت شیخ کی خدمت میں اشار تا لکھا کہ جسول حال کے لیے

میں نے جو ہلیلہ استعال کیا تھا اس نے تا حال کوئی فائدہ ہیں پہنچایا۔

حضرت شخ نے جواباً تحریر فرمایا کہ:

میری ناقص رائے بین آپ کا مزاج مبارک صفراوی اور حاریا بس ہے جو کہ را اوساوک برکامیا بی کے ساتھ چلنے کے لیے بہت مفید ہے لین بعض رسی قاعدوں غلط عظی تخییوں اور مخالف طبع سودائی دواؤں کا آپ کے مزاج پرغلبہ ہوگیا ہے جو مزل تک بینچنے سے باز رکھ دہا ہے ۔ حکیم حاذق نہ تھا'اس لیے مرض کی حجے تشخیص نہ کرسکا' ہلید سیاہ کی بجائے ہلید اصفر دے دیا۔ اس نے صفرا کی حفاظت کی بجائے سودا کو بڑھایا' علاج اُلٹا ہوگیا اور حالی مزاج بگڑگیا۔ جو حاذقانِ طریقت اور ماہرانِ حقیقت بین وہ نظری اور عملی حکمت کے ساتھ حادہ یابستر بیس جو حاذقانِ طریقت اور ماہرانِ حقیقت بین وہ نظری اور عملی حکمت کے ساتھ حادہ یابستر بیس کی کوئی جا کہ کوئی طاہر اس کے لیے جاب نہیں اور وہی باطن ہاس کے علاوہ باطن میں کوئی چیز ہی نہیں ۔ حضور مرکار دو عالم علی ہیں اور وہی باطن ہاست میں فر مایا: ''الملہ مانت المظاہر لا طاہر فوقک مرکار دو عالم علی ہیں اور وہی باطن دو نک '' (اے اللہ! تو ہی وہ طاہر ہے کہ تھے سے زیادہ کوئی طاہر میں اور تو ہی وہ باطن دو نک '' (اے اللہ! تو ہی وہ طاہر ہے کہ تھے سے زیادہ کوئی طاہر میں اور تو ہی وہ باطن ہے کہ تیرے آگے کوئی باطن نہیں)

توهمت قدما ان ليللي تبرقعت وان لنا في البين ما يمنع اللثما فلاحت فلا والله ما ثم مانع سواى ان عيني كان من حسنها اعملي

گرنہ بنیز بروز شپر ہ چشم کو دن کے دقت سورج دکھائی نہیں دیتا تواس میں آفاب کا کیا تصور؟ ''

مر مہ حقیقت لگانے والے تو مُر مہ عنایت آ نکھ میں لگا کرائدھوں کو بینائی بخش دیت میں اندی ابری الا کھه والا بوص، اور یہ لوگ مُر مہ عنایت کا نسخ صرف بزبانِ طیورہ کی لکھ میں اندی ابری الا کھه والا بوص، اور یہ لوگ مُر مہ عنایت کا نسخ صرف بزبانِ طیورہ کی لکھ کر دیتے ہیں آ کے چاہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے ہیں یہ لکھ رہا ہوں اور خدا ہوایت کرنے والا ہے۔ مُرمہ عنایت دو چیزوں سے مرکب ہے ایک ترقیق (باریک کرنا) دوسرے تحیق کے۔ مُرمہ عنایت دو چیزوں سے مرکب ہے ایک ترقیق (باریک کرنا) دوسرے تحیق (بیبنا) باریک کرنے ہیں خام الوجود اور باطن الوجود گامن آ کے دوراستوں پرچل نکاتا ہے تو امر و

خلق ظہور پذیر ہوتے بین اور ہرایک کواجناس متنوعہ نے نواز دیا ایک کہدا محتاہے ما درییالیشن زُخ بار دیده ایم مطرب بگوکه کارجهان شدیکام ما " میں نے جام شراب میں رُخ محبوب کاعلس دیکھا ہے اے مطرب! کہددو کہ نظام جہان اب میری مرضی کے مطابق ہے"

سحیق سے مراد میہ ہے کہ ظرف ہائے وجود کو ان کے کناروں میں اور اس کے ن<u>جلے</u> حصوں کواویر والے حصول میں اس طرح مٹا کرنیست کردیتے ہیں کہ اس کے بتیجے میں سُر مہرُ فنائے وجود حاصل ہوتا ہے اُسے آتھوں میں لگا دیتے ہیں تو اس سے شہود کی بجلیاں جمک أتُفتى ہیں اور نہان خانۂ دل نورِ جمال کی تابنا کیوں ہے روشن ہوجا تا ہے۔واشہ سرقست الارض بنور ربها اوراحديت ذات كى سطوت كى تجلى طالب كى مستى كوعالم نيستى كى طرف لے آتی ہے اور کسل شبی هالک الا وجها کارازظهور سے جوڑوی ہے۔ایے میں ہر

تخض این حقیقت سے باخبر ہوجا تا ہے اور پھرمحد مرزا مرزامحد ہوجا تا ہے

که از س با ده کرده باشدنوش

جزیکی نیست نفز این عالم بازبین و بعالمش مفروش گل ایں باغ را تو ئی تنجیہ سرایں تنج را تو ئی سریوش آن شناسد حديث اين دل مست

"اس عالم كاجو ہرايك كے سواكوئى نہيں كھر ديكھ لے اور اسے عالم كے ہاتھ مت جے اس چمن کے پھول کا غنچہ تو ہی ہے اور اس خزانے کے راز کا نگہبان بھی تو ہی ہے اس دل مست کی کہانی وہی ہمجھ سکتا ہے جس نے بیشراب بی ہو'

كا تب الحروف (شاہ ولى الله) كہتا ہے كه بليله اسهال سے مراد وہ سخت رياضتيں ہيں جوا ہل سلوک ہاطن کور ذائل ہے یا ک کرنے اور دل کوطرح طرح کی محبتوں اور و نیا کے نفوش ے خالی کرنے کے لیے تجویر فرماتے ہیں۔اُن (مرزامحمہ) کانیہ قول کہ'' دستِ اسہال حال روئے نداد' سے بیرمراد ہے کہ ان اعتکافات اور ریاضات کے یا وجود رز اکل سے چھکارا حاصل نه ہوا بلکہ خود بنی ٔ غرور اور وسوسوں کی کثرت اُن رذائل کی مزید ممدومعاون ثابت ہوئیں' اُن کے تول صفرادی مزاج کے ذیل میں میہ جاننا جا ہیے کہ صفرا کی خاصیت گرمی' خشکی اور تیزی دسرعت ہے لہذا عاشق کہ جس کی طلب میں شدمت اور سیر میں تیزی ہوتی ہے اور وہ

جری القلب ہوتا ہے اور اس کے اردگر دعلائق کا گزر بھی نہیں ہوسکتا۔اس کی مثال صفراوی مزاج کی طرح ہے جوشکوک وشبہات قطع علائق میں بزدلی برتے تفس کی باتوں وسوسوں اور شیطانی خیالات وخطرات میں مبتلا ہو اس کی مثال سودائی مزاج کی سی ہے جو اس مفہوم میں صفراوی المز اج کھہرا' اس کی فطرت وصول کی قابلیت اور صلاحیت رکھتی ہے جبکہ مذکورہ مفہوم کے مطابق جو تحض سودائی مزاج کا ہوتا ہے وہ وصول وحدت سے محروم رہتا ہے بعض اد قات ﷺ یوں بھی ہوتا ہے کہاس کی فطرت میں استعدادتو سیح ہوتی ہے لیکن سودائی مزاج لوگوں کے پاس بینه کرشکوک وشبهات کا شکار ہو جاتا ہے اور خاص کر اہتمام واعتنائے تام جو کہ انہی شکوک و شبہات کے قبیل میں سے بیں اور اپنی جگہ کوئی کمال نہیں بلکہ تورع ہے ان کے نفس ناطقہ کا ملکہ بن جاتا ہے 'بیروحانی بیاری ہے جو کہ اعضاء میں بھی ہوتی ہے اور وصول سے رکا وٹ کا سبب بنتی ہے۔ان کا بیتول کہ بجائے ہلیلہ اسود کے ہلیلہ اصفر دے دیا کی دضاحت بیہ کہ ملیلہ اسود مسہل اخلاط سود اور بیے اور وسواس جو کہ سواد کا لازمہ ہے اس کو طبیعت میں بٹھا دیتا ہادر ہلیلہ اصفر مسہل صفرائے جو گری ئینٹ س اور سُرعت کو دُور کر دیتا ہے چونکہ سخت ریاضتیں ' نشاط کو دُور کر دیتی ہیں کلہذا ہے بمزلہ ہلیلہ اصفر کے ہیں اور انکشاف توحیر چونکہ دافع وسواس ہے اس لیے وہ ہلیلہ اسود کے مشابہ ہے۔ ائمہ سلوک کا طریق نشاط محرمی اور محبت کو ہاتی رکھنا ہے لیکن بیتمام ذات کی جنتو میں ہوتے ہیں اور شدیدریا ضنوں سے نشاط وگرمی وور ہوجاتی ہے۔ ان كے تول ' حاذ قان طریقت الخ" كى توقیح بدے كرتر تیب ساللین میں صوفیاء كے وو مکتب فکر ہیں: پہلا مکتب متفذ مین کا ہے جس کی تفصیلات امام غزالی نے یوں فرمائیں: جب ل ابوحامه محمد بن حامه غزالي حجة الاسلام طوس مين • ٥٥ ه هيس بيدا هو عــــــابتدائي تعليم يهبي حاصل ک چرنیثا بورآ کے بہال امام الحرمین ابوالمعالی سے بھیل کی طویل عرصہ تک تحقیق و بحث اور مطالعه فلسفه میں مشغول رہنے کے بعد ان برحقیقت منکشف ہوگئی کہ فلسفہ اور دین ایک دوسرے کی ضد بين آب فلاسكاان كردلاك سے خوب ردكيا۔اى وجدے آب ججة الاسلام كے لقب سے ملقب ہوئے ' پھر آپ تھون کی طرف آئے۔تقریباً ساری اسلامی دنیا کا سفر کیا۔ آپ کا شار اسلام کی ماریناز استیول میں ہوتا ہے آ ب کی تصانیف میں سے احیاء علوم الدین کیمیائے سعادت اور تہانة الفلاسفة عالمگير شهرت كى حامل بين \_ آب نے ٥٠٥ هيں طوس مين انتقال فرمايا \_

كوكى تخص طبيعت كے نقاضوں سے توبہ كر لے تواسے خلوت ميں بيضے لوگوں سے كم آميزى اورتمام حالات میں مخالفت تفس کو پیش نظر رکھنے کی تلقین کی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ خود کواس طرح بنا ڈالو کہ کوئی مارے یا گالی گلوچ کرے تو تمہاراتفس سر نداٹھائے۔لوگوں کی طرف سے تعریف اور بُرائی دونوں کو میسال تھو رکرے۔نوافل اعمال کی کثرت کرے۔ریا' غروراور دکھلاوے کے نقصانات کواچیمی طرح شمجھ لے اور ان میں غوروخوض کرنے طعام میں كمال احتياط برتة اورجهان المصمعمولي ساشبهي كزرك المست ترك كرد ب اورقيام وتعود كهان يين غرض تمام حالات مين آداب كوباته ست منه جان دے اور إن تمام امور مين نفياً یا اثبا تأکسی ندکسی طرح روحانی علاج ضروراختیار کرے۔جب ان تمام سے پاک ہوجائے تو محبت الهبيركا راسته أيسے وكھا ويا جاتا ہے۔اس اجمال كى تفصيل امام غزالي كى احياء العلوم اور کیمیائے سعادت میں موجود ہے۔

اس سلسلے كا دوسرامكتب فكرنقشبندرية قادريداور چشتيه سلسلول مصفعلق ان متاخرين كا ہے جن کے نیش سے کئی دور قیض یاب ہوتے رہے ہیں مخضر لفظوں میں اس مکتب کا خلاصہ یہ ہے کہ جو محض ان کے ہاتھ پر تو بہ کر لے تو اسے افکار واذ کار جو کہ حضور شوق وعشق میں اضافے 'تو حید ُ نفی ماسوا' خلق سے قطع تعلق اور طرح طرح کے دیگر علائق سے کنارہ کشی کا سبب بنتے ہیں کے اپنانے کی ہدایت فر ماتے ہیں اور فرائض وسننِ مؤکدہ کی اوا لیک کے بعد طالب کوان اذ کار کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول کرتے ہیں اور بیمشغولیت نہ تو تجلیہ <sup>ل</sup>و نوائل کی ہوتی ہے اور ندکتب احادیث کی ہدایت سے بڑھ کرطعام مختاط اور ندآ داب معاش وغیرہ کی محافظت کی مشغولیت ہوتی ہے۔

جب سألك بفضل خدا كري شوق اور محبت ماسواكي تفي كي دولت حاصل كر ليتا ہے تو تمام عيوب خود بخو د دُهل جائے ہيں۔خواجہ محمد بإرسائے بھی اينے رسالے قدسيه ميں اس مفہوم کی طرف اشارہ کیا ہے اور جو حار ویابس شربتیں ہیں ان سے مرادیمی اذ کار ہیں اور حکمتِ نظری شیخ کی نگاہِ النفات ہے جبکہ حکمتِ عملی سے مراد ذکر میں سعی و کاوش ہے۔ ہم ہے لے تجلیہ:روح کوکدورات جسدیہ ہے جو قالب عضری کی مجاورت سے عارض ہوگئی ہوں منزہ کرنا اور اے جیکا ٹا اور جلا دینا تجلید کہلا تا ہے۔

کہتے ہیں کہ حکمتِ نظری انکشافِ توحید ہے اور حکمتِ عملی دوام حضور! ان کے قول ترقیق و تعیق الح کی تشریح میہ ہے کہ ل عنامیت سے مرادشہود وحدت و کثرت اور وحدت میں شہود کثرت ہے۔ بیعنیٰ دوطرح ہے حاصل ہوسکتا ہے۔ایک تو مبادی کےصور کثرت میں ظاہر ہونے کی معرفت کے ذریعے حاصل ہوسکتا ہے اور اس کا نام ترقیق اس لیے رکھا گیا ہے کہ بیہ نفسِ امّارہ کو پینے اور کثرت میں موجودظہور کے لواز مات کی قوت کے ختم ہو جانے کی قوت کا پتہ دیتا ہے دوسرے میعنی وحدت میں کثرت کے آجانے کی معرفت سے حاصل ہوتا ہے۔ا ے کتیں کے نام ہے اس لیے موسوم کیا گیا کہ بی<sup>خ</sup>صیل اجزاءصرف وجود کے لیے مغائرت ماہیت کے ملاحظہ ماہیة الماہیات میں تمام ماہیات کے مندرج ہونے اور وجود الوجودات میں وجودات کے مث جانے کی خبر دیتا ہے واللہ اعلم ۔ان کے اس قول کہ'' ہرکسی از مرزائی خود آگاہی مابد' کی تشریح میہ ہے کہ ہر محض حضرت وجود کی حقیقت کی معرفت حاصل کرے ان کے تول کہ 'مرزامحر گردد' سے مراد رہے کہ تقیقتِ محد ریتمام میں جاری وساری ہے۔ والثداعكم

محد مرزانے دوسری مرتبدائے خط میں سی شعر تقل کیا ۔ مردم دیده تیم کرده از خاک درت گرچه در خانه خود آب روانی دارد ''مردانِ دیدہ درنے تیرے در کی خاک ہے جیم کوتر جیج دی' حالانکہان کے اسپے گھر

میں آ برواں موجود تھا مكتوب شيخ ابوالرضا

حضرت شيخ نے جواباتحررفر مایا:

مخدوم من المتیم طہارت مجازی ہے جبکہ مردان دیدہ ورتو طہارت حقیقی کے طالب ہوتے ہیں اور درگاہ اہلِ حقیقت تو خاک مجازے یاک ہوتی ہے گویا مردانِ دیدہ ورنہیں' مردان کوردیدہ ہیں جن کے گھر میں یانی تو موجود نہ تھا اور سراب کو یانی سمجھ بیٹھے۔اگر انہوں نے آئکھوں کو یانی کیا ہوتا تو مانی دیکھا ہوتا

خانة خودخراب يايدكرد مردم دیده آب پد کرد " طالبانِ وصال کواس کی طلب میں آئی تصین یانی اور ابنا گھر برباد کر دینا جا ہے

تا كداحديت ذات كا آفآب اين سرايردهٔ عزت سے جلوه گر بهواور جمله اشياء اس كسائغ لاشك بن جاكيل توراز "لمن الملك اليوم لله الواحد القهار" أشكارا

ازعلم بعين آيدواز گوش بأغوش آ ن سر كداز گوش شنيد يم زخلقي ''وہ راز کہ جے میں نے لوگول سے سُنا وہ علم' کے ذریعے چیثم اور کان کے راستے آ غوش میں در**آ** یا''

کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ بہاں میا تنتباس سوء ادب تھا کیونکہ مردم د یا مسے مرادروشی چیم سالک ہے اور مردم دیدہ است یا نادیدہ است سے اُن کی مراد ہیہ کہ کسی انسانِ کامل کو پہچان کراس کے کمال کے معتقد ہوئے کہ ہیں کمین جومردان دیدہ ور ہوتے ہیں وہ تو درگاہِ رب العزت کوحقیقت محض سمجھتے ہوئے شہودِ کامل کا فائدہ حاصل کر لیتے ہیں'لہٰذا سے بھنا کہ انہوں نے تیم کیا' یہ بات اُن کے بارے میں کہی بھی نہیں جاسکتی کیونکہ تیم طہارت مجازی ہے اور اگر مرد کور دیدہ ہے لین اس نے کال معرفت صرف ظاہری احوال ہی معلوم کیے تو بدستور حجاب اور اشتباہ میں مبتلا ہے اگر یانی کو دیکھا ہوتا لیعنی انسان کامل کو بہجان لیا ہوتا تو آتھوں کی ٹھنڈک اور روشنی دیکھی ہوتی اور اس قدر ناقص اُلفہم نہ ہوتا' اگر چیشاعر نے تواضع کی انتہائی صورت لیعنی آتھوں کو خاکب در پررکھ دینے کواس طرح کا جامہ رنگین يهنايا ہے تاہم ظاہراً اس كامعنى بير ہوگا كه كمالات طريقت كواينے آباؤوا جداد سے حاصل کرنے کے باوجود میں بیر جاہتا ہوں کہ جناب شیخ سے بعض فوائد کا استفادہ کرلوں۔ پس یہاں پرخود بینی ممل فائدے کے حاصل کرنے میں رکاوٹ بن گئی۔اس مفہوم کا قرینہ حضرت فینے کے مکتوب کے آخر میں موجود ہے۔دوہرہ:۔

جوتو جانی ایک کر جو کے ہوبھی نہسکھ دریں کراپنوں ہوسوداہی موں مکھ دیکھ

حضرت شیخ نے ایک مرتبہ محد مرزا کے نام بیدوالا نامہ صادر فرمایا: راز ہائے درون کوطشت از ہام کرنے کی تڑپ نے خزانوں کے بند دروازے کھول دیتے اور خزانوں کو سمارے عالم میں لٹا دیا۔ صبح ظہور نے پہلی سانس کی اور سیم عنایت محوِخرام موكئ عاشق سراب آب حيات كى لهرون مين كهو كيا كمرشوق بانده كرشا براوطلب يرقدم صدق دھرا۔ پہلی ہاراس کی چشم بصیرت واہوئی تو اس کی نگاہیں اجا تک جمال محبوب پر پڑیں تو خود کومحبوب کا آئینہ اورمحبوب کواپنا آئینہ پایا

عشق مشاطرایست رنگ آمیز که حقیقت کند برنگ مجاز تا بدام آور دول مخمود بطراز دیشانه زلف ایا ز

ووعشق وہ رنگ آمیز مشاطہ ہے جو تقیقت پر مجاز کا رنگ چڑھا دیتی ہے اور ایاز کی زلفوں کواس طرح سنوارتی ہے جو دل محمود کو کو شاکیں''

مکتوب دیگر

حضرت شیخ نے ایک اور مکتوب میں محد مرزا کے نام حقیقت جامعہ کی زبان میں تحریر

. جوالحي القيوم

اے میرے مرزا!اور میرے جلال تو میری وحدانیت کی طلب میں ہے جبکہ تو اپنی انانیت کومیری انانیت کے ساتھ شریک کررہا ہے بیتو سراسر شرک جلی ہے خفی بھی نہیں کیا تو میرے غلبے اور قوت سے تبیں ڈرتا اور میری فردانیت سے تھے حیاء تہیں آتی ؟ اے مرحوم! تو موہوم ہےاور میںمعلوم میں نورہوں تو ظہور' میں حق اور حقیقت ہوں تو مجاز اور طریقت ۔ اگر توبیر جاہے کہ تو تعظیم کرنے والا مطلقاً اس کی ذات کی عبادت کرنے والا بنے تو موہوم کو اُٹھا ر کھاور معلوم کو قائم کراور اینے قلب سلیم اور سرِ قدیم کے ساتھ پُکار کہ سی عیب وریب کے بغیر ہرز مان ومکان میں وہ جیب بلکہ میں ہوں اور میں *نہیں صرف وہ ہے جب* دو کی اُٹھ گئی تو بتم نے عین کو بالیا۔ اگر تونے اس میں شک کوراہ دی تو تُو مریض ہے۔ اگر تونے تر در کیا تو تُو معزول ہے اگر تو نے انسے ایمان وابقان کے ساتھ قبول کرلیا تو منظورِ نظر گردانا جائے گا ایس تو شک کرنے والوں اور رد کیے گئے لوگوں میں سے ندبن۔ میں نے تجھے اپنی رحمت کے پیش نظر جواب دے دیا۔ لیکن تم میری عظمت سے غافل مت ہونا اور بھھ پر بیالازم ہے کہ جو کچھ میں نے تخصے القا کیا اسے دھتکارے ہوئے انسانوں پر ظاہر نہ کرنا کیونکہ جوراندہ درگاہ ہو وہ خالی اور کھوکھلا ہوتا ہے اور جس پر رحمت کی گئی ہووہ واصل ہوتا ہے اگر تو نے میری بات کو سمجھ لیاہے تو جھ پرمیری رحمت اور سلامتی ہے۔

ایک اور خط میں حضزت شخ نے لکھا:

اُس خدائے کردگار کے نام سے شروع کرتا ہوں جو واحد اور احد ہے جھے سے تن اور شہنشاہِ مطلق نے فرمایا: اے میر نے فرد! اور میری رضا! جھے اپنی توت و غلبے اور حسن و جمال کی فتم کہ میں احد ہوں 'جھے سے وراء کچھ بھی نہیں اور میں ہی وہ ہوں جو پردہ خلق میں نخی ہے میں نے اپنی ذات کے ساتھ اپنی ہی ذات سے اپنے بی اندرا پے شیون اور صفات ظاہر کیے اور مخلوقات کو پیدا کیا 'میں ہی حق اور حقیقت ہوں 'میں ہی ہر چیز کے لیے ذات اور ہر ذی روح کی حیات ہوں 'ماری کی ساری میری قدر ہے اور مخلوق میرا امر' جومیر سے ساتھ بعاء چاہتا ہے وہ میری جلا آگی طالب ہے اور مجھے میر سے ذکر لا ہوتی کے ساتھ یاد کر سے نہ کہ ذکر جبر وتی و ملکوتی کے ساتھ و ھے و لا ھے و آلا ھو'جس نے میر سے کلام کو بجھ لیا اس پر حمدت و سلامتی ہو۔

ایک اور مرتبه حضرت شیخ نے تحریر فرمایا:

وہ بے کیف ہے اور تمام کیف اس کی ہے گئی سے ظہور ہیں آئے ہیں وہ ہے نمون ہے اور تمام نمون اس کی نمونی سے بیدا ہوئے ہیں۔ان بلند ہمتوں کی غایت اور إن بلند مربتوں کی نہایت مزاحمت اغمیار کے باوجود اسرار و بواطن ہیں رہتے ہوئے رفیع الشان ذات کی سرمدی احدیت ہے جوئکہ کثرت کو ذات مقدس میں کوئی راہ نہیں اس لیے حضرت احدیت تک رسائی پانا احدیت طریق کے بغیر ممکن ہے اور احدیت طریق سے مراد کثر سے اعیانیہ کا وحدت صراط مستقیم میں ختم کر دینا ہے اور یہی انبیاء ورسل اور کامل اولیاء کا راستہ ہے اور نماز پڑھنے والے بھی اپنی نماز کی ابتداء ہیں اھیدنیا المصور اط المستقیم سے بہی راستہ طلب پڑھنے والے بھی اپنی نماز کی ابتداء ہیں اھیدنیا المصور اط المستقیم سے بہی راستہ طلب کرتے ہیں۔ سید الطا کفہ جنید قدس سرۂ فرماتے ہیں: تو حید ایک ایسامعنی ہے کہ جس میں رسوم کمزور پڑ جاتے ہیں اور علوم اس میں ضم ہوجاتے ہیں اور خدا تعالی ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ وہ نے سے قبل تھا ۔

کو زغیرت بسو زمعنز لی بے قبیبی نصیب نظاش است

دیده ورشوبخسن کم یزلی چهرهٔ آفاب خود فاش است

ل ذات میں ذات کے لیے ذات کے ظہور کوجلا کہتے ہیں۔

ورحسن ابدی کے دیدہ ور بنواور چشم غیرت کوجلا دؤ آ فناب کا چیرہ تو خود بے نقاب ہے مركيا كيا جائے جيگادر كى قسمت بى ميں بے تعبيى رقم ہے

حضرت شیخ نے نیٹنے عبد الحفیظ جو اُن کے خاص دوستوں میں سے تھے کے نام حسب زیل مکتوب صادر فر مایا:

ہے بھے لیجئے کہ آپ دریائے نور کا ایک بُلبلہ ہیں جو جب پھتا ہے اور اس سے تو دیجھا ہے تو خود کوای نور کا دریا یا تا ہے اور ای تصوّر کو گویا تو دل کی توجّہ اور قصد کے ساتھا ہے اُو پر لا گوكرتا ہے چونكہ قصد وتوجہ حالات قلبى كو باقى ركھنے ميں كافى مؤثر ثابت ہوتے ہيں للہذا جب قصدنوث جاتا ہے اورغیر کا خطرہ راہ پالیتا ہے تو فورأاس خیال کی طرف ذہن منتقل ہوجاتا ہے كه تعوف الاشياء باضدادها اوراس نوريس اسم ذات اسم متنكلم كے ساتھ فتح وشام مسلسل ومتواتر تنہاوتار یک مقام میں اس حیثیت ہے موجود رہتا ہے کہ وہ خود اسپنے آپ اور وُوسری تمام چیزوں سے بے خبر ہوتا ہے اور اس کے دل کے باب کھل جاتے ہیں تو وہ تمام فرشنوں اور پیغیبروں کو عالم بیداری میں ویکھا ہے اور ان سے عظیم فوائد کا استفادہ کرتا ہے بیفصل خداوندی ہے وہ جسے جا ہتا ہے عطا کرتا ہے

چشم دل چوں بازشدمعشوق را درخولیش دبیر عین دریا گشت چوں بیدارشد چشم مّباب " جب دل کی آنکھ محالی تو محبوب کواہینے اندر موجود بایا اور بُلبلہ جب بھٹا تو عین دریا

اَ يَكَ بِارْتُ عَبِرَاكِفِيطِ نِهُ صِدِيثِ قَدَى 'قف يسا مسحدة فان الله يصلَى ''جوكه قصة معراج مين موجود م كغ بارے مين استفسار كيا محضرت يتن في جوايا تحرير فرمايا: میری ناقص رائے میں یہی آتا ہے کہ جب اس قاف معرفت کے سیمرغ نے عالم خلق و امر<sup>ل</sup> کی فضاء میں برداز کی تو عالم کون و امکان کی آخری سرحد برجا پہنچا اُسے حضرت ا<sup>ل</sup>ہی کے عالم کی دل نبھا دینے والی فضا دکھائی دی۔اینے عزم کی پوری بلندی اور قوت سے اس نے اس فضاء ميں برواز كرنا جا بى كداى كى تح خطاب الني ان كے كانوں ميں كونجا" قف يا محمد" ل عالم خلق وہ عالم جو مادہ ہے پیدا کیا گیا ہے اور عالم امر وہ عالم جو ملا مدت و مارہ حق تعالیٰ کے حکم سے دجور میں آیاہے۔

لین اے محمد علی ایسے جس میں اللہ اور کے اس آخری نقطے پر تھم ہم جائے ہے مقام عبودیت ہے جس میں مشاہدہ رب ہوتا ہے نفسان اللہ اور وہ جا ہتا ہے کہ رسول خدا اس برزخ بیس تھم ہیں رسالت کی رحمتوں سے نواز تا جا ہتا ہے اور وہ جا ہتا ہے کہ رسول خدا اس برزخ بیس تھم ہیں تا کہ بارگاہ الہید سے معارف واحکام کا استفاضہ کر کے عالم خلق وامر پر مطلع ہوں تو نے میری جا ہت کی جو باس داری کی وہ تیری اپنی مراد کی باس داری سے کہیں بڑھ کر میری رحمت کو جا ہتا ہے کہ وہ تیری اپنی مراد کی باس داری سے کہیں بڑھ کر میری رحمت کو تیری طرف متوجہ کرتی ہے ۔۔۔

اُرید و صاله و برید هجری فاتسر ک ما ارید لما برید "میں اس کے وصل کا طلب گار ہوں اور وہ میری جدائی پر آمادہ اس لیے میں اس کی چاہت پراپنی چاہت کو قربان کرتا ہوں"

فاني في الوصول عبيدة نفسي وفي الهجران مولى للموالي '' میں وصال میں اینے نفس کا بندہ ہوتا ہوں جبکہ ہجر میں سر داروں کا سر دار'' حضرت رسالت مآب علیہ کے بلند مرتبے اور علَّو شان کے پیشِ نظر موزوں ترین بات توبیہ ہے کہ حضور علیت اس برزخ میں عالم الی کی فضاء میں پرواز کرنے کے بعد واپس آئے تو اُن سے مذکورہ خطاب کیا گیا۔اس کےعلاوہ اس حدیث کے کی اور وُوراز کارمعانی بھی بعض متاخرصوفیاء بے مقلدین نے اپنے اپنے نداق کے مطابق بیان کیے ہیں۔ بیجی لکھا گیاہے کہ جب وہ شہباز بلند پرواز کثر ت اساء وصفات کی فضاء کو طے کر گیا تو مقصور ہی برز حیہ مری جومراتب تعینات میں سے پہلا اور حقیقت محمد بیا کے نام سے موسوم ہے پر دم لیا اس کے بعداس نے جاہا کہ آ گے بڑھ کر حقیقت ذات مجرد کے عالم میں پرواز کرے تواس سے خطاب کیا گیا کہ اے محمد علیاتہ اس پر ذحیت کبری میں تھہر جائے جو عارفین کے مقامات کی انتهاء ہے کیونکہاللہ تعالیٰ صلوٰ ۃ پڑھ رہاہے یعنی وہ اس مرتبہ بلند اور قربتوں کی انتہائی منزلول میں اپنے کامل بندوں پر رحمت فرما رہاہے یا تھہر جانے کا تھم دے کران پر رحمت بھیجتا ہے كيونكهاس مقام سے ماوراء جانے كاشوق محص تصبيح اوقات ہے اور بيرآ كے جانے كى طلب ایک ایسی شی کی طلب ہے جس کا حصول ناممکن ہے یافان الله یصلی کامعنی بدہ کہوہ اپنی ذات کی عبادت کرر ہاہے یعنی اینے کمالات ڈائنیر کی شاء کرر ہاہے اور اُن کی طرف متوجہ اور

کا تنات ہے بے نیاز ہے'اس کے حریم ذات اور عزّت وجلال کی جانب سعی کرنے کا کوئی مقام ہی تبیں

ومن وصف التفرق والوصال

تعالى العشق عن همم الرجال

متى ما جل شئ عن خيال يحل عن الاحاطة والمثال

'' وعشق لوگوں کے ارادون سے بالا ہے اور ہجر و وصال سے بھی مبرا' جب کوئی چیز خیال

میں نہ آسکے تو وہ احاطہ دمثال ہے بھی آ زاد ہوتی ہے ''

أيك اور مرتبه يَ عبد الحفيظ في تحققين كي قول "شرط الولى أن يكون محفوظاً " اور حضرت جنید قدس سرۂ ہے جوسوال کیا گیا کہ کیا عارف سے زنا سرز دہوسکتا ہے؟ تو انہوں نے کچھ در شرجھکا کے رکھا اور پھر قرمایا:''وکسان احد اللّه قدراً مقدوراً '' پیس موافقت و مطابقت كمتعلق استفساركيا توحضرت ينتخ في بيجواب لكها:

دونوں اقوال سیح ہیں اورمعتبر اکابرین کا ان پر اتفاق ہے دونوں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں۔ ولایت کی تین تشمیں ہوتی ہیں: ولایتِ ایمانی' ولایتِ عرفانی اور ولایتِ احسانی۔ولی ولایت ایمانی وعرفانی کے ساتھ گناہ کبیرہ کے عمداُ ارتکاب سے بھی نہیں چے سکتا ۔ چہ جائنکہ گنا وصغیرہ سے ۔ گمرولی ولایت احسانی کے ساتھ گنا و کبیرہ کے ارتکاب سے مطلقاً اور منا وصغيره كے عمد أار تكاب سے محفوظ ہوتا ہے۔

حضرت سيخ كا يك خط سے اقتباس بير ب:

بنائے طریقہ رضائیے ..

طریقهٔ قدسیدرضائیه کی بنیاددس کلمات برے:

(٢) تفريدالهمة

(۱) تنزيبهالمقصود

(٣) مطالعه جمال في الانفس والآفاق

(۳) تجريدالتوحيد

. (٢) بقابا الباهوت

(۵) فنافی اللاہوت (4) ذكر بالاجتاع

(٨) الجمع بين الجمر والإخفاء

(٩) الحدمع الاصفيا

(۱۰) حضور رسالت بناه علين پر درود و سلام در

ابتداءوانتهاء

آ پ کے بعض خودنوشت مسوّ دات میں بسم الله الرحمٰن الرحیم کی تفسیر اس طرح بیان کی كئى ہے: با مقدر عام سے متعلق ہے جو كہ وجود ہے اور الله ذات واجب الوجود كاعلم ہے جو كهموجود بنفسه جامع صفات كمال اور برتتم كتقص سے پاک ہے۔السوحسن السوحيم دونوں تفضل واحسان کے معنیٰ میں اس کی رحمت کے اساء ہیں بہلا نام اس فیضِ مقدس کے اعتبار ہے ہے جس کے ذریعے وہ صور عظیمہ اپنی استعدادات کے مطابق حاصل ہوتی ہیں' جنهيس حقائق وماهيات كانام ديا كياب اوردُ وسرانام ليني الموحيم اس فيضان مقدس كے لحاظ سے ہے جس کی وساطت سے وہ ماہیت مذکورہ اینے لوازم وتوالع کے ساتھ خارج میں عاصل ہوتی ہیں'اس طرح اس کا معنیٰ یوں ہوگا کہ وہ پہلے علمیٰ طور برحقیقتوں اور ماہیتو ب کا بخشنے والا اور فیاض ہے اور اس کے بعد خارج میں ان تمام حقیقوں اور ماہیتوں کو وجود بخشنے والا فیاض ہے کہذار حمان ورجیم دونوں اسم ذات کی صفات ہیں ٹیا اس کا بدل واقع ہوئی ہیں یا دونوں اس كابيان بين يار حسمن و رحيه دونون صفات اس مقدر كي خبر بين جواس كي طرف لوثا بيا دونوں مفعول ہیں اور اس کا بیان ہیں اور اس کامعنیٰ سے سے کہ ہر چیز کا وجود ذات واجب کے ظہور کے سبب حضرت غیب وشہادت میں ہے۔

سورة فاتحد كي تفسيرة بيان فرمائى:

حامديت ومحموديت الله يتحق باوربير:

(۱) یا تو مرتبہ جمع علی الجمع کی هیٹیت سے ہے جہاں اس مرتبہ غیب و معانی میں پہلی اور دُوسري بخلي کے ساتھ اس نے خود اپنے کمالات ذات کوائي ہی ذات پر ظاہر کیا اور اسی طرح اوّلاً اس نے اس چیز کا بھی اظہار کیا کہ جس پرشیونات اور اعتبارات میں سے وہ دونو ن مشتمل بن اور حقائق الهميدكوشيه-

(۲) ثانیاً اور یا بیمر تنبه جمع علی الفرق کی بناء پر ہے کیونکہ اس ذات یاک نے اپنے فیض اور افاضة نور وجود کے ساتھ حقائق بران کے استعدادات موجودہ اور خارج میں اپنے كمالات تابعه كوظا بركر ديا\_

(۳) ما بیمر شبد فرق علی الجمع کی بناء پر ہے کیونکہ موجودات روحانی ومثالی اور حتی اس کے

کمالات ذات وصفات وافعال کوتمام زبانوں میں قولاً فعلاً اور حالاً ظاہر کرتے ہیں۔
(۳) یامر تبد فرق علی الفرق کی بناء پر کیونکہ چاہے مظاہر خلقیہ اور مجالی الکونیہ اپنے کمالات کو
اتوال وافعال اور احوال کی زبان میں بھی ظاہر کریں 'پھر بھی وہ حقیقنا ذات سجانہ کی
البی تعریف میجو خود اس نے اپنی ذات کے لیے کی ہے۔ نیز آپ کے مسودات میں یہ
میں دیکھا گیا۔

جمال بانسوى كاقول ب: "تاهست عقول الاغيار في احوال الاخيار "اغيار كي عقلين اخيار كي عقلين اخيار كي عقلين اخيار كالمعند عقول الإغيار كي الحوال مين بحثك تنين -

اس كم تعلق فقيركا كبرنايي كونساهت عقول الابسواد في اسواد الاخياد وساهت عقول الابسواد في اسواد الاخياد وساهت عقول الابدود يس عقول الاخياد كرموزيس وساهت عقول الاخياد كرموزيس بحثك كئيس اخياد كرموزيس بحثك كئيس)

ایک دُوسرےمقام پرآپ کی بیتر رملی:

وجود تیرے اِس وجدان سے عبارت ہے کہ تن سجانۂ وتعالیٰ اپنے جملہ اساء وصفات کے ساتھ تیری ذات میں جلوہ گر ہے یہاں تک کہ تو خود باقی ندر ہے اور صرف ذات جن ہی لاز وال صورت میں باتی رہ جاتی ہے۔ لاز وال صورت میں باتی رہ جاتی ہے۔

ایک دوسرےمقام برآب نے لکھا:

فقر كے نزديك توحيد تفريد لطيفه بغرورنسب اور ديگراضا قات سے تفريد توحيد نہيں۔ ايك اور بحث ميں آپ نے تحرير فرمايا:

محققین نے کہا ہے کہ عجز آخری منازل پر پہنچے والوں کی انتہاء اور غایات کی طرف ترقی پانے کا راستہ ہے اس لیے اس عجز سے وراء نہ کسی کامل کا گزر ہوسکتا ہے اور نہ کسی کال حاصل کرنے والے کے لیے جائے ترقی ہے یہاں عجز سے مرادوہ عجز نہیں جو مبتد ہوں کے افران میں موجود ہے بلکہ یہ عجز تو حضرت الحضرات کے مرتبہ میں حصول اوراک ازلی کے بعد غایب کمال سے عبارت ہے اور بھی مقام او ادن سے ہے گراس اوراک ازلی کا درک پانے عابرت ہونا ثابت ہے کے لیے کوئی راستہ بی نہیں کی تکداس اوراک ازلی کا درک بانے سے عاجز ہونا ثابت ہے جائے کوئی راستہ بی نہیں کی تکداس اوراک ازلی کا درک بانے سے عاجز ہونا ثابت ہے جیسا کہ حضرت صدیق المحرض اللہ عند نے فرمایا: "العجز عن درک الا در ای اوراک ا

اورادراک کا درک یانے سے عاجز آنائی ادراک ہے۔

مزید تحربر فرمایا کہ کمالِ مطلق ولی کاوہ مقام ہے جس میں کامل کو حقائق اشیاء پورے طور پر بتا دی جاتی ہیں جس کے نتیج میں اُسے بیک وقت رپو ہیت وعبودیت کے جملہ صفات سے منصف کر دیا جاتا ہے۔

318

آپ نے مزیدلکھا:

غنالوازم بشریہ کے فقدان کا نام ہے اور بیفقدان یا تو ان لوازم سے ذہول برتنے کی بناء پر ہوتا ہے یا ان کے منعدم ہونے کے علم کی بناء پر اور یا حقیقی حال طاری ہونے کے سبب ہوتا ہے۔

فناء کے نو (۹) مراتب ہیں:

- (۱) پہلا مرتبہ ذہول ہے بیاہلِ حجاب کا ذکر ہیں مستغرق رہتے ہوئے اپنی ذات کے عدمِ شعور سے عبارت ہے یا بیاہلِ کشف پر انوارِ جمالِ محبوبِ عقیقی کے ظاہر ہونے کا نام
- (۲) دوسرا مرتبہ ذہاب ہے اس سے مراد بندے کا افعال حق کو مشاہدہ کرنے کے بعدا پنے افعال کو فانی سمجھنا ہے جیسے کا تب کے ہاتھ بیں قلم ہوتا ہے اور بھی ذہاب کا اطلاق ترقی پر بھی ہوتا ہے۔
- (۳) تیسرامرتبسلب ہے اور بیرصفات خلق کوصفات جن کے ظہور ہونے کے نتیج میں فناکر دینے کانام ہے۔
- (۱۷) چوتھامر تنبہ اصطلام ہے میروجود ذات حق کے لیے بندے کا اپنے آپ کو فانی کر دینے کا نام ہے۔
- (۵) پانچوان مرتبدانعدام ہے میربندے کا اپنے فنا ہونے کے شعور سے بھی بے خبر ہونے کا نام ہے۔
- (۲) چھٹا مرتبہ کت ہے یہ سے عبد ہے جب کے ذائل ہوجانے اور صفات الہید کواس طرح ہے ہون و جراا ہے اندر جذب کر لینے کا نام ہے جسے وہ اپنی صفات کو قبول کرتا ہے اور بیتی باللہ کے مقامات میں سے پہلا مقام ہے۔

(۷) ساتواں مرتبہ محق ہے ئیہ بندے کی جسمانیت اور روحانیت سے عدادرا حاطے کا زائل موحانا ہے۔

(۸) آٹھواں مرتبہ مس ہے اس میں بندے کی طبیعت عادت اور ظاہر و باطن سے تمام لواز مات بشری اٹھ جاتے ہیں یہاں تک کہ اسے سخت بھوک ستاتی ہے اور نہ ہمیشہ جاگتے رہنااہے تکلیف دیتا ہے۔

(9) نواں مرتبہ تو ہے' بیتمام آٹار طبیعت کے زوال اور ظہور آٹار حقیقت کے کمال کا نام م

کیں پہلے پانچ مراتب اہل فنا سے مخصوص ہیں اور جار آخری مراتب اہلِ بقا کے جسے میں آتے ہیں ہور جار آخری مراتب اہلِ بقا کے جسے میں آتے ہیں اور بقاصفتِ الہیدہے جس سے بندے کواس وفت منصف کیا جاتا ہے جب وہ خدیکہ فالک میں ہے۔

فرائض ولابيت گبر ي

حضرت شیخ نے دسالہ اصول الولاية عمل آية كريمه 'يا بھا اللذين امنوا اتقوا الله وابت معنوا الله وابت معنوا الله وابت على آية كريمه 'يا بيا الله وابت عمر كا كے فرائض جھ بيل جا در ذكوره بالا آيت عمل ترتيب وارموجود بيں:

- (۱) پہلاصدق دل سے ایمان لانا اور زبان سے اقر ارکرنا۔
- (٢) دوسراتفوی لین مامورات برغمل کیاجائے اور محظورات سے اجتناب کیاجائے۔
- (۳) تیسراش طریقت کی طلب کردسیلدای ہے عبارت اور وصال محبوب کی راہیں اسی سے کھارت اور وصال محبوب کی راہیں اسی سے کھلتی ہیں۔
- (۷) چوتھاانا نبیت کوفنا کرنے اور نبوت کے اثبات کا جہاد ہے خود سے آ زادی کو دُور کر کے شہود دوست کی بقاء کا گرفتار ہوجا کیونکہ فناائی سے عبارت ہے اور ولایت گیر کی بہی ہے۔ تربیب سمالک

اى رساكى بى آپ نے تررفرايا يے:

جب مریدصادق خلوت میں داخل ہوتو پوری طرح اپی دنیا ہے باہرنکل آئے عسلِ کامل کرے نماز پڑھنے کی جگہ اور کپڑے یا ک ہول تا کہ عبادت حق کے شایان ٹابت ہو قبلہ

روہ وکر دورکعت نماز توب کی نبیت سے ادا کرے این نجات حقوق الله اور حقوق العباد کی ادا میگی میں مہمجے نہایت عاجزی وزاری کے ساتھ خلوت گاہ میں بیٹھے صلوق پنج گانداور نمازِ جمعہ میں تكبيراولى كوفوت نه بونے وے سلام يجيرنے كے بعد فورا خلوت گاہ كى طرف علے اور ساتھ والوں سے فیج فیج کر گزرے دائیں بائیں نہ دیکھے لوگوں کی نظروں سے فیج کررہے لذت تفس ہے گریز کرے اور غفلت کو قریب نہ سے کئے دیے جوخلوت اس انداز کی نہیں ہو گی وہ کسی كام كى نبين ہرونت ذكر مراقبه ياكيزگى اور انكسار كا دامن باتھ سے نہ جانے دے خود كونوافل تلاوت اور درود و استغفار میں مشغول رکھئے تا کہ سی سستی وکا ہلی کے لیے گنجائش ہاتی نہ رہے۔اگرطبیعت ملول ہوتو وضوتازہ کرئے اگرغنودگی کا غلبہ ہوتو سوجائے تا کہ فضول باتوں سے نیج جائے اور برائی کے راستے سے محفوظ رہے دن اور رات کا تنبیراحصہ آرام کرے تاکہ تفس اضطراب کا شکار نہ ہو۔ لینی چھ ساعت رات اور دوساعت دن کے دفت آ رام کرے۔ روز وشب کے گھٹنے بروھنے کی نسبت رات و دن کے مقررہ آرام کو گھٹا تا بڑھا تارہے۔سورج غروب ہونے سے پہلے ممل طہارت کے ساتھ مصلے پر قبلہ رُوہو کر ذکر و مراقبہ میں مشغول رہتے ہوئے نمازمغرب کا انتظار کرے اور اوقات مغرب وعشاء کواس طرح باہم ملا دے کہ درمیانی مدت ذکر مراقبه اور نوافل میں بسر ہو۔ بیمل قلب کوروشن کرنے میں خاصا مؤثر ہے۔ جب صبح طلوع ہوتو رہ جار دعا ئیں پڑھے تا کہ دنیا ہیں محوجو جانے اور شیطان اور تفس کے شر سے امال میں دہے۔

بهل رعا:اللهم يا رب انت اله عالم وانا عبد جاهل اسألك ان ترزقني علماً نافعاً حتى اعبد بعلملك والاهكت.

روسري دعا:يا رب انت اله غنى وانا عبد فقير اسألك ان تحفظني حتى لا اسئل من سواك كفاف الدنيا والاهلكت.

تيرى دعا: ١ ربّ انت الدّقوى وانا عبد ضعيف اسألك ان تعين حتّى اغلب الشيطان بقوتك والاهلكت.

چوكى وعا:يما رب انست المه قادر وانا عبد عاجز اسالك ان تجعلني قاهراً على نفسي حتَّى اقهرها بقدرتك والاهلكت.

اس کے بعد دورکعت سنت فجر گھر ہی میں ادا کرے۔ پیمبرعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے فر مایا ہے:جو محص کجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اکتالیس (۴۸) بار 'یا حیّی یا قیوم یا حنّان يا مُنّان يا بديع السّموات والارض يا ذالجلال والاكرام لا اله الا انت اسألك ان تحيى قبلبي بنورٍ معرفتك يا الله يا الله يا الله " برِّ هـ كَا تُواكر سارے دل مُر وہ ہوجا ئیں لیکن اس کا دِل بیداروزندہ رہے گا اور اس کا ایمان سلامت رہے كا جب جماعت مين شامل مونے كے ليے كھرسے باہر قدم ركھے كا تو كيے: 'بسم الله وبا الله والى الله والتكلان على الله ولا حول ولا قوة الا بالله "جب مجدك وروازے پر پینچ تو یہ دعا پڑھے:''اللہم عبدک ببابک مذنبک ببابک وجہ اليك عمن سواك يستغفرك ويطلب رضاك ان لم تفتح باب فضلك فسأى بساب سوى بسابك "كهروابهما يا وك مسجد كما ندرر كھے اور يڑھے:"بسسم اللّٰه والسحد لله والصّلوة والسّلام على رسُول الله "اورجب اندرداخل بوجائے توبي رُعَارِ هِے:"اعبوذ باللُّه العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان السرجيم" تووه شرشيطان مسيم حفوظ رہے گااور حب اندرون مسجد پہنے جائے تو سلام کیے اگر مهر مين كوكى ندبويا نماز مين مشغول بوتو كي: "السدام علينا وعلى عبداد اللّه السقاليحين "نماز اداكرنے كے بعدائي جگه قبله روم وكر بيٹھ جائے اور بورے اسماك كے ساتھ ذکر ومراقبہ میں مشغول ہو جائے کیونکہ اس وفت سونا نہایت مکروہ فعل ہے۔اگر نیند کا غلبہ ہو بھی جائے تو اُٹھتے جیٹھتے ذکر کرتے ہوئے اُسے دُور کروے بہال تک کہ جب سورج بقذرایک دونیزه بلند ہوجائے تو دور کعت شکرانے کی نبیت سے ادا کرے۔

اس کے بعد مسجد با خلوت گاہ جہاں بھی اسے جمعیت خاطر حاصل ہو کھر ذکر ومراتبے میں مشغول ہو جائے۔ جب دن کا چوتھائی حصہ گزر جائے تو وہیں جاررکعت نماز جاشت ادا کرے اس کے بعد اگر کوئی تعلیم و تعلیم یا ضروری کام ہوتو وہ سرانجام دے ورنہ پھر سے تازہ وضوكر كے مراتبے كے ليے بديٹھ جائے اگر كھانے كى كوئى چيزموجود ہوتو كھالے اور كھانے كے دوران زبان پر ذکراور دل میں تصوّر رہے اس کے بعد تازہ وضو کر کے ذکر کرتے ہوئے قیلولہ کرے اور سورج ڈھلنے سے پہلے بیدار ہونے کو غنیمت جانے تا کہ زوال کے وفت وہ

طہارت کا ملہ کے ساتھ قبلہ زُوہو کرمصلی پر بیٹھا ذکر ومراقبے میں مشغول بھی ہو چکا ہو جب سورج آ کے بر مصے تو جار رکعت تماز زوال اوا کرے نماز ظہر کی اوا لیگی کے بعد اگر کوئی ضروری کام ہومثلا کسی ہے میل ملاقات عیادت الدواولادی تعلیم یاان کی خبر گیری توحب ضرورت اُن کے لیے وقت نکال لئے مگران سے جلدی فراغت حاصل کرے اور استغفار رِ هے: ''حسنات الابرار سيئات المقربين ''اس كے بعدطہارت كى يحيل كر كنماز عصر کی تیاری کرے اور نماز عصر ومغرب کے درمیان وقت کو ذکر و مراقبے میں صرف

ائد کے ماندہ خواجہ غز ہ ہنوز تعلیم کن و گرت بدیں دسترس ست ورخانه الركس ست يك حرف بس ست

عمر برف است آفاب تموز دِل گفت مراعلم لد نی ہوس است لفتم کہ الف گفت وگر بیج مگو

''عمر برف ہے اور سورج ساون کے مہینے کا ہے تھوڑی عمر باقی رہ گئی ہے اور خواجہ ابھی تک مغرور ہے ول نے کہا: مجھے علم لدنی کی ہوں ہے اگر تو اس میں دسترس رکھتا ہے تو مجھے سکھلا' میں نے کہا: الف تو اس نے کہا اور کچھ مت کہنا کیونکہ اگر کسی کا خانہ خالی نہیں ہے تو اس کے لیے بھی ایک حرف کافی ہے

سيح ابوالرضا قدّس سرة ه كاسفر آخرت

شیخ محد ظفر رہتکی کا بیان ہے کہ حضرت شیخ ابتدائی زمانہ میں اکثرت اوقات فرمایا كرتے تھے كە جارى عمر پچإس اور سائھ سال كے در ميان ہوگى جب آب كى عمر پچاس برس سے متجاوز ہوگئ تو آ ب کے اس فرمان کی وجہ سے ہمیشہ کھٹکار ہے نگا جب آ ب پیپن برس کی عمر کو پہنچے تو اتفا قامجھے کسی تقریب ہے رہنک جانا پڑا' رخصت ہوتے وقت میں نے آپ سے اینے اس خدشے کا ذکر کرلیا' آپ نے تبتیم فرماتے ہوئے میری بات کو ٹال ویا اور فرمایا کہ حمہیں اپنے وطن ضرور جانا جا ہیۓ اس خیال کو دل سے نکال دو۔حضرت شُنْخ کے بیرآ خری کلمات تھے جو میں نے سُنے کلشن شاعر نے بیان کیا کہ حضرت شیخ کے آخری ایام میں ایک روزش عبدالاحد آپ کی زیارت کے لیے تشریف لائے اس وقت میں بھی شنے کے ہمراہ تھا' جب ہم لوگ غدمت اقدی میں پہنچے تو اس وفت آپ خلاف عادت بلنگ پرتشریف فر ماتھے

اورتمام اصحاب فرش زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔حضرت شنخ نے شنخ عبدالا حد کو دیکھتے ہی تبسّم فر مایا اور خندہ بیپٹانی کے ساتھ انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے ای بلنگ پر اپنے ساتھ بٹھایا' سيجه ديريه صحبت قائم ربى تامم مامم كم كالفتكو بإكلمه وكلام بيس موا السي لكنا تها جيسا أب ول تمام د نیوی رشتوں سے سرد ہو گیا ہے اور بے خودی اور فرطِ رمیدگی کی وجہ سے بات تک نہیں کر سکتے تھے پھر آپ اُٹھ کھڑے ہوئے اور چونکہ آپ کے اہل خانہ شیخ عبدالاحد سے قریبی رشتہ داری رکھتے تھے اس لیے تیخ کوایے ساتھ گھر لے گئے ای انداز سے پچھودتت کھرخاموش صحبت برقر اررہی کہ اس وفت اذانِ مغرب ہوئی' آ پ کے بڑے صاحبز ادے شخ فخر العالم نے آ کرعرض کی کہ اذان ہو چکی ہے اب باہر جانا جا ہے۔حضرت تینے نے اس پر فر ما یا که با با! ابھی تک اندر با ہر میں فرق باتی ہے؟ بیفر ما کر با ہرتشریف لائے اورمسجد میں نماز اوا کی'اس صحبت کے ختم ہونے کے بعد شیخ عبدالا حد نے فر مایا کہ گویا حضرت شیخ اس حالت میں بیٹھنے پر مامور ہیں اور شاید آپ کے انقال کا دفت قریب آ گیا ہے اور رفیقِ اعلیٰ سے ملنے كى ترك كاغلبه بئاس كتفور عرص بعد آب في انتقال فرمايا-

· اصحاب شخ کی ایک جماعت نے بیان کیا کہ حضرت شخ سیجھ کمزوری اور مسل محسوس كرنے ككے تؤ آپ نے دوتين روز كھانا تناول نەفر مايا اور آپ كى طبيعت ميں نہايت بے تعلق سی پیدا ہوگئ یہاں تک کسی چیز کی طرف توجہ باقی ندر ہی نماز عصر کے وقت مسجد کی طرف جانے لکے تو اہل خانہ کوالوداع کہا نمازعصر پڑھ لینے کے بعد آپ نے "مقامات خواجہ نقشہند" طلب فرمائی اوراس میں سے بچھ مطالعہ فرمایا ای دوران معتقدین میں سے سی ان پان پیش كيا اس ميں ہے آپ نے ایک دوگلڑے ليے اورخوشی ومترت کے عالم میں پہلومیں پڑے سکیے کا سہارالیا اس وقت آپ کی رُوح مبارک جسد عضری ہے پرواز کر گئی۔ آپ نے رحلت ہے تھوڑی دیز مہلے حضرت شیخ عبد الرحیم قدس سرۂ کی طرف اشارہ کیا' سیجھ لوگ اُن کی تلاش میں اُٹھ کھڑے ہوئے اور بعض نے آپ کوشش کے عالم میں سجھتے ہوئے اٹھایا اور گھر کے در دازے تک لے آئے۔حضرت شاہ عبد الرحیم ای دفت آ گئے انہوں نے دیکھا کہ آپ کی رُوح برواز کر چک تھی میرم الحرام کی سترہ تاریخ ۱۰۰ اھا کا واقعہ ہے۔ بعض احباب نے آ فآب حقیقت سے تاریخ نکالی ہے(اللہ ان سے راضی ہو اور اللہ انہیں راضی کرے اور جنت

الفردوس ان كالمحكانه بنائے)\_

یہاں پر مخدومنا وسیّدنا اشیخ ابوالرضا کے احوال وآ تارجس قدر میں نے جمع کرنے کا ارادہ کیا تھا' ختم ہوئے۔



# حضرت شاه ولى الله كے اجدا داور مشائح کے حالات

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وعلى فضله المعول في جميع الحالات وبسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه اجمعين اما بعد وسعد المعلم 
ر سیستر ولی الله بن شیخ عبد الرحیم (الله ہی ان کا دنیا و آخرت میں گفیل ہو ) کہتا ہے کہ بیہ چند اوراق اس فقیر کے بعض اجداد کے حالات کے بیان میں ہیں اوراس کا نام (الا مداد فی

واضح رہے کہ اس فقیر کا سلسائی نسب امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی التدعنہ تک اس فرح پہنچتا ہے : فقیر ولی الله ابن شخ عبد الرحیم بن الشہید وجیہ الدین بن معظم بن منصور بن احمد بن محمود بن قوام الدین عرف قاضی قاون بن قاضی قاسم بن قاضی کبیر عرف قاضی بدہ بن عبد الملک بن قطب الدین بن کمال الدین بن شمس الدین مفتی بن شیر ملک بن محمد عطا ملک بن ابوافتح ملک بن عمر حاکم ملک بن عادل ملک بن فاروق بن جرجیس بن احمد بن محمد شہر یار بن عثان بن ہا مان بن ہمایوں بن قریش بن سلیمان بن عفان بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن عثان بن ہا مان بن ہمایوں بن قریش بن سلیمان بن عفان بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضی الله عنه و عنهم اجمعین ۔ پرانے نسب ناموں میں جو رہتک اور شاہ ارزانی بداونی کے خاندان میں موجود ہیں جن کا تسب سالار حسام الدین بن شیر ملک سے ملت ہے ان میں ایسانی فائد ان میں موجود ہیں جن کا تسب سالار حسام الدین بن شیر ملک سے ملت ہے ان میں ایسانی فائد کیا ہے ۔ زمانہ قدیم میں لفظ ملک تعظیم کے لیے ستعمل ہوتا تھا 'جیسے بمار سے زمانہ میں فائن زیادہ حقیقت حال خدا جاتا ہے۔

معلوم رہے کہ ہمارے اجداد میں ہے جس نے سب سے پہلے شہر رہتک میں اقامت اختیار کی وہ شخصی الدین مفتی ہیں اور بیر ہتک ہائی اور دہلی کے درمیان ایک شہر ہے جو تمیں اختیار کی وہ شخصی الدین مفتی ہیں اور بیر ہتک ہائی اور دہلی کے درمیان ایک شہر ہے جو تمیں .

کوس دہلی سے قبلہ کی طرف واقع ہے ابتداء میں جب ہندوستان فنتح ہوا تو ساوات اور قریش .

بڑی تعداد میں یہاں آ کرآ باد ہوئے اس علاقے کا کوئی دوسرا شہراس سے زیادہ بارونی اور

آبادندتھا' مگرزماندگزرنے کے ساتھوہ آبادی اوررونق ختم ہوگئے۔

حضرت شیخ سمّس الدین مفتی عالم اور عابد تنهے اور یہی وہ پہلے فر دفرید ہیں جو خاندانِ قریش میں سے اس شہر میں آباد ہوئے۔آپ نے یہاں شعائر اسلام کی ترویج کی اور کفر کے ز در کونو ڑا' ان کے عجیب حالات میں ہے ایک بات رہے کہ انہوں نے رہ وصیت کی تھی کہ ان كاجنازه تمازكے بعدال مسجد ميں ركھ ديا جائے جوان كى عبادت گاہ اور جائے اعتركاف تھى ، اس کے بعد تھوڑی دریے لیے متجد کو خانی جھوڑ دیا جائے 'پھراگر جنازے کوموجودیا آئیں تو ون كردي ورنه واپس عظے آئيں۔ چنانجه ايها ى كيا گيا اور يجھ دير بعد جب ديکھا گيا تو وہاں جنازه موجودتہیں نقارحصرت والد ماجداس حکایت کو جب بیان فرماتے تو اس کی تا ئید کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے کے سلسلۂ چشتیہ کے مشائخ کے حالات کی کتابوں میں منیں نے اس واقعہ کو دیکھا ہے اگر چہ دہاں اس بزرگ کا نام متعین نہیں ہے۔ بعض قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں مسلمانوں میں جوذی وقار شخص اس فتیم کے قصبات میں اقامت اختیار کرتا تھا تو قضاء ٔ اختساب اور اُفقاء وغیرہ کی ذمہ داریاں اس کے سپر دہوا کرتی تھیں ہِسا اوقات ان مناصب کے بغیر بھی ایسے مقتدرا فراد کو قاضی اورمحتسب ایسے معزز الفاظ سے بکارا جاتا تھا' ﷺ مشمس الدين مفتى كى وفات كے بعد ان كى اوالا دميں سے كمال الدين مفتى لائق ترین آ دمی اور ان أمور میں اینے والد کے جائشین ہوئے ان کے بعد ان کے صاحبزادے قطب الدین اور ان کے بعد ان کے خلف الرشید عبد الملک نے اس انداز پراپنی زندگیال بسر

ان ہزرگوں کے بعد ان شہروں میں یا قاعدہ طور پر قضا کا منصب قائم ہوا تو قاضی بُدھا ابن محبد الملک نے اپنے سابقہ استحقاق کی بناء پر منصبِ قضاء اختیار کیا' آ گے ان کے دو صاحبزادے ہوئے' ایک قاضی قاسم کہ جو اپنے والد کے بعد اُن کے جانشین ہوئے اور دُوسرے منکن'ان کے بھی آ گے یونس نام کے ایک صاحبز او نے ہوئے۔

قاضی قاسم کے دولڑ کے ہوئے ایک قاضی قاون جواہیے والد کے جائشین اور شہر کے رکیس منظے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا پورا نام عبد القادر یا تو ام الزین ہوگا جو ہند و وں کی زبان پر اس طرح جُڑگیا والنداعلم ووسرے کمال الدین منظے جن کا ایک ٹرکا نظام الدین نامی تھا۔

قاضی قادن کے دوصاحبزادے ہوئے میٹے محموداور شیخ آ دم جن کا عرف بھائی خال تھا' ان کی نسل یا تی ہے۔ شیخ محمود جو اپنے خاندان میں بزرگ تھے انہوں نے مسی سبب سے منصب قضاء قبول نہ کیا اور سرکاری ملازمت کرلی۔ اس دوران انہوں نے زمانے کے سردوگرم کاخوب تجربه کیا۔ان کا ظاہری حال رہتک کےصدیقیوں کی طرح تھا'ان کی شادی سونی پت کے سیدگھرانے کی ایک لڑکی آ فریدہ ہے ہوئی جس سے شیخ احمد بیدا ہوئے۔ . شیخ احر بجین ہی میں رہتک چلے گئے اور انہوں نے شیخ عبد الغنی بن شیخ عبد الحکیم کے ساتھ نشوونما پائی۔انہوں نے شیخ احمد کی اپنی اڑکی کے ساتھ شادی کر دی اور ایک مدت تک ان ( شیخ احمہ ) کی تربیت کی اس کے بعد وہ رہتک واپس آ گئے اور قلعہ سے باہرا کیے عمارت بنا کر ا ہے عزیز وں اور خادموں سمیت قیام پذیر ہو گئے ۔ شیخ احمد کے بعدان کے صاحبز ادوں میں سے دو کی اولا دیا تی رہی آیک شیخ منصور جو بہادری حلم وغیرہ صفات ریاست سے بوری طرح

متصف منے انہوں نے پہلے شنخ عبر اللہ بن شنخ عبد الغنی کی لڑکی سے شادی کی جوان کے ماموں منے اس عفیفہ کے بطن سے شیخ معظم اور شیخ اعظم پیدا ہوئے۔اس کی وفات کے بعد انہوں نے دُوسری شادی کی جس سے شیخ عبد الغفور اور اساعیل پیدا ہوئے۔ دوسرے شیخ حسین متھے جوخوشحال اور فارغ البال متھے ان کے دوصاحبزادے ہوئے جمحہ سلطان اور محمد

مراد \_حضرت والد ما جد (شاہ عبدالرحیم) نے محمد مراد کو دیکھا تھا۔

محد مراد کی قوت اگرفت کے عجیب وغریب قصے ہیں ان میں سے ایک سے کہاتی سال کی عمر میں انگو مے اور شہاذت کی انگل میں دینار کو لے کر رگڑ نے اور اے دوہرا کر دیا

انہوں نے حضرت والد ماجد (شاہ عبد الرحيم رحمه الله) کوصفر سی میں دیجے کر کہا کہ اس لڑ کے کودیکھنے سے میرے دل پر رعب وہیبت طاری ہوتی ہے جیسا کہ اس کے دادا شیخ معظم ک زیارت سے ہیت طاری ہوا کرتی تھی۔

اس ساری تفصیل کا مقصد بیہ ہے کہ مطالعہ کرنے والاسلسلہ نسب کے اس حصے پراچھی طرح مطلع ہوجائے کیونکہ اس مقصود صلد حمی ہوتی ہے جیسا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: "تعلموا من انسابكم ما تُصِلُونَ به ارحامكم فان صِلة الرحم محبة في الاهل

مشراة فی المال منشاة فی الاثر "(رواه الزندی دالحاکم) (اینے نسب کاعلم حاصل کروتا کہم اس کے ذریعے اپنی رشتہ داریاں قائم کرسکو صلد رحی محبت کا ذریعہ ہے اس کی بدولت مال اور عمر میں برکت ہوتی ہے)۔

امام ناصرالدین کی روحانی امداد

ال فقير (شاه ولى الله) نے شخ عبد الغني مذكور كى اولا و سے سناہے كه وه عالم اور متورع يتھے۔جلال الدين اكبر بادشاہ ان كى بہت تعظيم وتو قيركرتا تھا'جب بادشاہ الحاد و كمراہى ميں مبتلا ہو گیا تو محبت کا وہ رشتہ ختم ہو گیا اور دونوں میں ایک دوسرے کے خلاف سخت نفرت بیدا ہوگئ ا کہ عرب کے بعد بادشاہ کو چتوڑ کی مہم پیش آئی۔اس طرف لگا تار نو جیس جیجی جاتی رہیں' سیلن فتح نہیں ہوئی۔اسی دوران ایک رات امام ناصرالدین شہیدا بن محمد باقر رضی اللہ عنہما کے مزار مبارک کے بعض معکفین نے بیداری میں دیکھا کہ ایک جماعت اپنے سردار سمیت ہتھیار جنگ ہے کیس ہوکر آئی ہے ادر اُن کے ساتھ ایک مشعل ہے ادر بیلوگ روضۂ امام میں داخل ہو گئے ویکھنے والے نے سمجھا کہ شاید مسافر ہیں جوزیارت خانقاہ کی نیت سے آئے ہیں وہ آ کے بردھا تو اس نے دیکھا کہ وہ سردار قبر ہیں داخل ہوگیا اور اس سکے گروہ کا ہرآ دی ایک ایک قبر میں داخل ہو گیا۔اس نے ان میں سے ایک مخص سے یو چھا کہ بیر ردار کون ہے اور بیسلے افراد کیسے ہیں؟اس نے جواب ویا:بدحضرت امام ناصر الدین شہداء کی ایک جماعت کے ساتھ ہیں۔اس نے یو جیما کہ آپ کہاں تشریف لے گئے تھے اور کون سا کارنامہ مرانجام دیا ہے؟ اس نے کہا: چنوڑ کو فتح کرنے گئے بتھے اور اسے فلال وقت فلال بُرج کی طرف سے فتح کرلیاہے۔ شخ عبدالنی کو جب بیدواقعد معلوم ہوا تو انہوں نے پوراواقعہ فتح کی خوشخری کے ساتھ مادشاہ کے ماس لکھ کر بھیجا 'سیجھ دنوں بعد فئے چتوڑ بالکل اس طرح واقع ہوئی۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت امام ناصر الدین رحمہ اللّٰد کی خانقاہ کے لیے بارہ (۱۲) گاؤل وقف كركے شخ عبر الغى كانتظام ميں دے ديے۔

خواجہ محمد ہاشم مسمی رحمہ اللہ نے شخ مجدد حضرت شخ احمد سر مندی قدس سرہ سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے والد گرامی (شیخ عبد الاحد) ایک راز معلوم کرنے کی خاطر کافی عرصہ شیخ عبد النفی کی ملاقات کے لیے آرز ومندر ہے اور اس کا قصہ یوں ہے کہ شہر سون کافی عرصہ شیخ عبد النفی کی ملاقات کے لیے آرز ومندر ہے اور اس کا قصہ یوں ہے کہ شہر سون

پت کے ایک عمر رسیدہ اور درولیش بزرگ تھے۔ میدماز شیخ عبدالغیٰ کو اِن بزرگ ہے پہنچا تھا اور وہ راز بیتھا کہ انہوں نے بتایا کہ میرے مرشدجو کہ میرے جد مادری بھی تھے نے اپنے انقال کے وقت مجھے ایک شور بیرہ کاردرویش کے ساتھ اپنے پاس بُلایا تا کہ نسبت اوّر فیوشِ باطنیءطافر مائیں'جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے حقیقت کا ایک راز ہمیں بتایا' اس کے سنتے ہی وہ درولیش تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھا اور میں ای طرح حیران وسراسیمہ رہ گیا' حضرت والد ما جدیتنے عبدالغیٰ ہے اس بات کے سننے کے بہت خواہش مند بتھے اور ان کا ارادہ تھا کہ اُن کی خدمت میں حاضر ہول اُنفا قانیج ندکور کائمسی مہم کے سلسلے میں سر ہند سے گزر ہوا' جب وہ سرہند میں پہنچے تو ایک کاروال سرائے میں تھہرے ہمارے والد ماجد بھی و ہاں پہنچے گئے ملا قات اور رسمی مزاج پُرس کے بعد اُنہوں نے خلوت کی درخواست کی اور اس راز حقیقت کو ظاہر کرنے کی التجا کی' یتنے نے انہیں وہ رازِ حقیقت بتایا' جب میرے والد ( یکنے عبدالاحد) شیخ عبدالغیٰ ہے مل کر ہاہر نکلے تو انہیں شیخ جمیل الدین جوصاحب دل فاصل اور والدكرامي كے خلفاء ميں سے عظے ملے أنبول نے بوجھا كه آب نے وہ رازمعلوم كرليا؟ والد ماجدنے فرمایا: ہال انہوں نے کہا: وہ کیا تھا؟ فرمایا کہ وہی مسئلہ ہے کہ جس پرہم ہیں اور جو ہمارے مشرب وطریقہ کی جان ہے لیعنی سیسب مجھ جونظر آ رہا ہے واحدِ حقیقی ہے جو کثر ت کے عنوان سے نمود ارہور ہا ہے گر چونکہوہ درولیش سادہ لوح تھا۔ جب احیا نک اس کے کان میں بیراز پڑاتو وہ اس کامتحمل نہ ہوسکا اور ہلاک ہو گمیا اور چونکہ شیخ عبدالغنیٰ عالم صاحب مقام اور واقعب راز منظ اس لياني جگر برقر ارر ب\_

حالات معظم شجاعت وغیرہ الی اعلیٰ صفات سے متصف سے اس سلسلے میں ان کے بجیب وغریب واقعات حدوثار سے زیادہ ہیں مطرت والد ہزرگوار فر مایا کرتے سے کہ ایک بارشخ مضور کی کسی راجہ سے لڑائی کھن گئ تو انہوں نے لشکر کا میند شئ معظم کے سپر دکیا' اس وقت وہ بارہ سال کے سے بہت سخت لڑائی ہوئی' طرفین میں سے کئی لوگ قبل ہوئے۔ اس اثناء میں کسی بارہ سال کے سے بہت کھا گئے منصور شہید ہوگئے ہیں اور ان کا تمام لشکر شکست کھا گیا ہے۔ اس برشن معظم کی رگے جمیت بھڑک اٹھی اور انہوں نے کھا رکے رئیس کے قبل کا بختہ ارادہ کرلیا' برشن معظم کی رگے جمیت بھڑک آھی اور انہوں نے کھا رکے رئیس کے قبل کا بختہ ارادہ کرلیا'

اس جذبے اور جوش میں جو بھی مزاحت کی خاطران کے سامنے آتا اسے قل یا زخی کرکے رائے سے ہٹا دیے۔ کافی کوشش کے بعد راجہ کے ہاتھی تک جبنی میں کامیاب ہو گئے اور سائے کفار میں سے ایک شخص نے مقابلہ کیا لیکن الوار کی ایک ہی ضرب سے اس کے دو کوسے کفار میں سے ایک شخص نے مقابلہ کیا لیکن الوار کی ایک ہی ضرب سے اس کے دو کوسے کو کوسے کرکے اس کی الاش گھوڑ ہے کے نیچے ڈال دی اس پرلوگوں نے آئیس گھرلیا 'راجہ نے ان سب کومنع کیا اور ڈائنا کہ جو تحق آتی کم عمری میں ایک بہادری اور جوانم دی کے جو ہر دکھا تا ہے اس کی شخصیت نا درہ روز گار ہے۔ اس کے بعد راجہ نے شخ معظم کے دونوں ہاتھ جو ہے اس کی شخصیت نا درہ کروز گار ہے۔ اس کے بعد راجہ بچو چھا 'انہوں نے کہا: جھے بنہ چلا اور بہت احر ام کے ساتھ بیش آیا اور ان کے غصے کا حبب بچو چھا 'انہوں نے کہا: آئیسی مول گا ہے کہ میرے والد شہید ہو گئے ہیں' میں نے بیٹ ارادہ کیا کہ حملہ کروں گا' چھے نہیں ہوں گا کے والد زندہ ہیں اور اُن کے جھنڈ نے فلاں جگہ نظر آر ہے ہیں۔ راجہ نے ای وقت شخ منصور کے والد زندہ ہیں اور اُن کے جھنڈ نے فلاں جگہ نظر آر ہے ہیں۔ راجہ نے ای وقت شخ منصور کے پاس آدی جیجا کہ ہم نے اس نو جوان بہا در لڑکے کی وجہ سے سلے کر لی ہے اور شخ منصور کے پاس آدی جیجا کہ ہم نے اس نو جوان بہا در لڑکے کی وجہ سے سلے کر لی ہے اور شخ منصور کے پاس آدی جیجا کہ ہم نے اس نو جوان بہا در لڑکے کی وجہ سے سلے کر لی ہے اور شخ منصور کے پاس آدی جیجا کہ ہم نے اس نو جوان بہا در لڑکے کی وجہ سے سلے کر لی ہے اور شخ منصور کے تا می مطالبات اس نے قبول کر لیے اور واپس ہوگئے۔

حضرت والدگرای نے موضع شکوہ پورجو کہ شیخ معظم کا تعلقہ تھا 'کے ایک بوڑ سے کسان

سے سُنا کہ ایک مرتبہ ہیں ڈاکوؤں نے اس گاؤں ہیں ڈاکرڈال کر یہاں کے تمام مولیثی لوٹ

لئے 'اس وقت شیخ معظم بھی وہاں موجود ہے۔ان کے علاوہ ان کی اولا ' بھائیوں اور پچپازاد

بھائیوں میں سے کوئی بھی موجود نہ تھا ' آئییں اس حادثے کی اطلاع اس وقت پیٹی جب کہ
دسر خوان بچھ چکا تھا ' شیخ معظم نے کسی بے چینی یا عجلت کا مظاہرہ کیے بغیر حسبِ عادت کھانا

مھایا ' فراغت کے بعد ہاتھ دھوئے اور کہا : میر ہے بتھیا راور میر اگھوڑ الاؤ۔ جب سوار ہونے

گھایو دیہاتی لوگوں کا آیک مسلح گروہ آگیا گرانہوں نے سب کو واپس کر دیا اور کہا میں بہت

تیزی سے جاؤں گا ' تم میر ہے گھوڑ ہے کی دوڑ کو نہ بیٹنی یا گائے گا کہ وہ اپنی توم کو اس جنگ کی تفصیل بتا

گوڑ ہے کی دوڑ کے ساتھ بھاگ سکتا تھا' ساتھ لیا تا کہ وہ اپنی توم کو اس جنگ کی تفصیل بتا

سکے جو ڈاکوؤں اور ابن کے درمیان واقع ہو۔وہ دوڑ سے یہاں تک کہ ان ڈاکوؤں کو جالیا' اس
وقت وہ اپنے ٹھکانے پر بہٹی چکے تھے جیرت آئیز کلیات سے جو ش دلا کر آئییں میدان میں
وقت وہ اپنے ٹھکانے پر بہٹی چکے تھے جیرت آئیز کلیات سے جو ش دلا کر آئییں میدان میں

ایے تیرانہوں نے دیکھے تو وہ بہت زیادہ مرعوب ہوگئے اور اپنی زندگی سے مایوس ہو کر انہوں
نے فریاد و فغال شروع کر دی کہ ہم تو ہر کرتے ہیں ہمیں معاف کر دیجئے۔ شخ معظم نے کہا کہ
تہماری تو بہ بہی ہے کہ خوذ اپنے ہتھیار اُتار دواور تم ہیں سے ہرایک دوسرے کے ہاتھ
باند ھے پھر اپنے ہتھیار اور گھوڑے لے کرای گاؤں میں واپس چلؤ چنا نچانہوں نے ایسا بی
کیا اور اپنے نذہب کے مطابق قسمیں کھا کمیں کہ دوبارہ اس قصبے کی طرف ٹری نظر ہے نہیں
دیکھیں گے اور شنخ معظم کی منشاء کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا تھیں گے۔
شیخ معظم کی مامالہ و

شیخ معظم کے سیدنور البارسون بی (جوایک عالی نسب سید منص اور ان کے بزرگ علم و

فضل ہے آ راستہ و پیراستہ تنھے ) کی صاحبز ادی ہے تین کڑتے پیدا ہوئے : دیر شخصہ اللہ میں مشخصہ اللہ میں می

(۱) شخ جمال (۲) شخ فیروز (۳) شخ و جیدالدین مختصر ذکر شخ و جبیدالدین

تقیخ وجیدالدین شجاعت و تقوی میں ورجہ کمال رکھتے تھے۔ حضرت والا قدس سر فی (شاہ عبدالرجیم رحمہاللہ) فرمایا کرتے تھے کہ میر ب والدرجمۃ الله عایہ کامعمول تھا کہ روزانہ قرآن مجید کے دو پارے تلاوت کرتے اور یہاں تک کہ سفر حضر غم اور خوش میں بھی اس معمول کو ترکنہیں کرتے تھے بڑھا ہے میں بینائی کم ہوجانے کے سب جلی خط میں کھا ہواقر آن تھیم اپنے ساتھ رکھتے تھے جہ مسئولی اپنے ساتھ رکھتے تھے خوے وہ سفر میں بھی اپنے سے جدائیس کرتے تھے نیز والد ماجد فرماتے تھے کہ سارے لشکر کے گھیت میں گزونے کے باوجود وہ اپنا گھوڑا کھیت میں نہیں ڈالتے تھے فرمایا کہ انہا کہ انہا کہ انہا کہ انہا کہ اللہ کرائی نے فرمایا کہ ایک دفعہ کی لڑائی میں شخ وجیدالدین کا سازوسامان کم ہوگیا کہ کھانے چنے کا سامان انہوں نے ایس پر نہیزگاری اختیار کی کہ دو تین فاتے ہوگئ ویت یالکل جائی ربی تو رازق حقیق جل شاخ کی رزاقیت نے اس صورت میں ظہور فرمایا کہ وہ اتفا قا جا بہ سے زمین کر یہ حقیق جل شاخ کی رزاقیت نے اس صورت میں ظہور فرمایا کہ وہ اتفا قا جا بہ سے زمین کر یہ حقیق جل شاخ کی رزاقیت نے اس صورت میں ظہور فرمایا کہ وہ اتفا قا جا بہ سے زمین کر یہ حقیق جل شاخ کی رزاقیت نے اس صورت میں ظہور فرمایا کہ وہ اتفا قا جا بہ سے زمین کر یہ حقیق جل شاخ کی بی جزکا کوئی ما لک ٹیمیں ہوتا اس لیے ان کو دھور صاف کیا اورا آبال کر کھا ہے۔ بیان کی دو تو کیا دورا کی اورا کی اورا کی ایک کھی ایک کھی ہوتا اس کیونکہ کری پڑی جزکا کوئی ما لک ٹیمیں ہوتا اس لیے ان کو دھور صاف کیا اورا آبال کر کھا ہے۔

والدگرامی فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد (شیخ وجیہ الدین رحمہ اللہ) خدّ ام ملازمین اور گھسیاروں وغیرہ کے ساتھ الیی شفقت اور انصاف سے پیش آتے تھے کہ اس زمانے کے متعیوں سے بہت کم ایسا برتاؤد یکھا گیا ہے۔

مزیدآپ نے فرمایا کہ ایک سفر میں میرے والدنے کسی ولی کی ولایت کے بعض ایسے شواہد ملاحظہ کیے کہ انہوں نے اس سے بیعت کرلی اور اشغالِ صوفیاء میں مصروف ہو گئے کم گوکی اور کم آمیزی کو اپنا شعار بنایا اور اس سلسلے میں انہوں نے ایسا کمال دکھایا کہ اس زمانے کے صوفیاء میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔

کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ شیخ مظفر رہتکی میرے والد ماجد اور عم بزرگوار کے متعلق ان کے والد شیخ وجیہ الدین کے ارتباط کو بیان کرتے تھے۔اس سے معلوم ' ہوتا ہے کہ بید دونوں ان کے فیوضِ اشغالِ صوفیاء سے مستنفید ہوتے ہوں گے اور بید دونوں اس چشمہ شیریں سے سیراب ہوئے ہول گے۔

حضرت والد ماجد حضرت شخ وجیدالدین کی بهادری کی بهت می حکایتی بیان کرتے منظ میں ان سے پچھ واقعات بیان کرتا ہوں تا کہ اہل خاندان کو اخلاقی فاصلہ کے اکتساب کی تخریص وترغیب ہؤانما الاعمال بالنیات۔

معركه دباموني

والد ماجد نے فرمایا کہ میری عمر چار برس کی تھی کہ میرے والد بزرگوار (شخ وجیہ الدین) سید حسین کی ہمراہی میں جوابے زمانے کا ایک مشہور بہا در شخص تھا اور جس کی بے خوف بہا دری کی شہرت اس زمانے میں ہر طرف بھیلی ہوئی تھی الوہ کے علاقے میں قصبہ دہامونی کی طرف متوجہ ہوئے ' اتفاق سے میں بھی اس سفر میں آپ کے ہمرکاب تھا وہاں ایک کا فرجو کہ اپنی بہا دری اور شجاعت کی وجہ سے مشہور تھا ' نے فساد بر پاکر رکھا تھا' بڑی وہاں ایک کا فرجو کہ اپنی بہا دری اور شجاعت کی وجہ سے مشہور تھا ' نے فساد بر پاکر رکھا تھا' بڑی کوشش کے بعد وہ سید حسین کی ملاقات کے لیے آیا ' وربان میرچا ہے کہ وہ ہتھیا رلگ کے بغیر جنس میں طاخر ہو وہ اس پر راضی نہ ہوا' بحث نے طول پکڑا تو اس کا فرنے سید حسین کو سے بغیر جنس میں طاخر ہو وہ اس پر راضی نہ ہوا' بحث نے طول پکڑا تو اس کا فرنے سید حسین کو سے بغیر مہیں بغیر میں ہیں اور آپ کے ساتھ ایک لشکر کیٹر بھی موجود ہے' آپ کوشر م نہیں آتی کہ ایک کھی کو ہتھیا رسمیت اپنی مجل میں نہیں آئے و سے سید حسین اس بات سے متاثر

#### Marfat.com

ہوئے اور حکم دیا کہ کوئی مخص ان کے اسلحہ کوندرو کے فرمایا کہ ان کا ہشاش بشاش چہرہ آج بھی میرے تصوّر ہے ہیں اتر تا 'وہ پان چباتے ہوئے اور بڑے ٹازوانداز ہے چل رہاتھا جیسے کسی َ شادی کی محفل میں آیا ہو جب میرے والدیز رگوارنے اسے دیکھا تو فر مایا کہ سیخص اس مجلس میں ہاتھا یائی کرے گا' انہوں نے جلدی سے اپنے خدمت گار کوطلب کیا اور میری طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے کہا کہ اس بچے کوئٹی بلند جگہ پر بٹھا دو تا کہ اس دنگا نساد ہے اسے نقصان نہ بہنچے۔ جب وہ سلامی کی جگہ سے آگے بڑھنے لگا تو دربان نے اسے روکا اور كها: يہيں سے سلام كرؤ آ مے مت بروحوراس نے دربان كى بير بات شنى أن شنى كر دى اور کہا: میں جا ہتا ہوں کہ سیرصاحب کے یاؤں کو بوسہ دوں تا کہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ جب بالکل قریب پہنچا تو اس نے سیدحسین پرتلوار کا دار کیا۔سیدحسین بڑی پھرتی سے ایک طرف ہو گئے اور ملوارسیدصاحب کے تکیے پر پڑی اوراسے کاٹ ڈالا۔ دوسری بارتلواراٹھا کر بھرسید حسین پر وار کرنے کا ارادہ کیا' ای کہے میرے والدِ گرامی انتہائی عجلت کے ساتھ اس تک پہنچ اور خیخر کے ایک ہی وار سے اسے جہنم رسید کیا۔ای سلسلے کا ایک واقعہ رہے فرماتے تھے کہ ای علاقے میں ایک روز سید حسین کے ساتھ ایک جنگ میں ( پینے وجیہ الدین ) حاضر ہوئے جب دونوں طرف منیں آ راستہ ہو گئیں تو سفار کے سردار نے تلوار گلے میں حمائل کیے ہوئے گھوڑے پرسوار باواز بلند كہا: ميں فلال ہول ال معركے ميں تنها كھڑا ہول ما ہوتو مجھے مل كريسكة مومكر شرط بهادري توبيه ب كرسيد حسين السيلي مير ، مقالب كونكيس سيد صاحب کی رگوں میں ہاتمی خون کھول اُٹھا' اینے گھوڑے کوصف سے باہر لے آئے اور اس کے ساتھ مقالبے میں مشغول ہو گئے۔اس کا فرنے جا بک دئی کے ساتھ سیدصاحب پروار کر ڈالا جسے انہوں نے ڈھال برروکا بہ تلوار ڈھال کی ایک طرف کو کاٹ کر دوسرے میں پھنس گئی جب کا فرنے اپنی بوری طافت کے ساتھ اپنی تکوار کو ڈھال میں سے تھینیا تو سیّد صاحب گھوڑے سے نیچ کریزے کا فراکو د کرسید صاحب کے سینے پرسوار ہو گیا اور انہیں ذرج کرنے کی کوشش کرنے لگا تو میرے دالد ہزرگوار ای وقت ان کے پاس مینچے اور تلوار کے ایک ہی وار ہے اس کا فرسر دارکو کیفرِ کردارتک پہنچا دیا۔جب وہاں ہے اُٹھے اور ہرایک اپنی اپنی جگہ پہنچ گیا تو د شمنول کی صف میں سے ایک اور سوار ہُو بھو پہلے کی تصویر آ کے بڑھا اور باواز بلند بکارا کہ

میں مقتول کا بھائی ہوں 'آپ کے سامنے اکیلا کھڑا ہوں'جو جائے لگرے مگر شرطِ شجاعت ہے ہے کہ میرے بھائی کا قاتل میر ہے مقابلے کو آئے میرے والد بزرگواراس کی طرف بڑھے اور چند واروں کے بعد اسے بھی جہنم رسید کر دیا۔تھوڑی دہر بعد ایک تبسر اسوار و لیں ہی شکل و صورت کا سامنے آیا اور ای طرح دعوت مبارزت دی۔میرے والد بزرگوار مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔اس کافرنے ان کے دونوں بازؤوں کواپنی گرفت میں لے لیا اور ارادہ کیا کہ انہیں زمین پر پٹنے وے یاایئے گھوڑے پر تھینچ لے۔انہوں نے مزاحمت کی آخرانہیں معلوم ہو گیا کہ کا فربہت طاقتور ہے تو دھوکہ دیتے ہوئے کہا: اے قلانے! اس سرادر کو بیچھے سے وارو كرو - حالانكه بيحييے كوئى بھى نەتھا' كافر نے منه بيچيے پھيرا تو اس كى گرفت ڈھيلى پڑگئی'اتنے میں انہوں نے خود کو اس کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور خنجر کے ساتھ اسے بھی واصل جہنم کر ر یا۔اس مبارزت کے بعد کفار نے شکست اٹھائی اور کشکرِ اسلام مظفر ومنصور ہوکرا پی جھاؤنی میں آ گیا۔اس واقعے کے تین دن بعد ایک ضعیف العمر عورت پوچھتے پوچھتے حضرت والا کے خیمہ تک بینی اور کہنے لگی کہ میں ان تین مقتولوں کی ماں ہوں میں بھی کہ میرے بیٹوں ے بردھ کر دنیا میں کوئی بہادر اور طاقتو رہیں ہے کیکن خدا کی رحمت تو تجھ پر ہو کہ تو سب سے بڑھ کر بہادراور توی ہے اس لیے ان کی بجائے تھے اپنا بیٹا بناتی ہوں میری آرزو سے کہ مجھے اپنی ماں بچھتے ہوئے میری بستی میں کچھ دن رہ جاؤتا کہ تھے جی بھر کر دیکھوں اور اس طرح مقتولوں کے غم سے تملی باؤل آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ میر کے گھوڑ سے پر زین کس دو۔ آپ کے اقرباء میں ہے آپ کے بھائی مانع ہوئے اور کہنے لگے: عجیب ہات ہے کہ آپ جبیہاعقل مند آ دمی بھی ایبااقدام کرے۔حضرت شیخ وجیہ الدین نے ان لوگول کے روکنے کو کوئی اہمیت نہ دی تو انہوں نے جا کرستید حسین سے اس بات کا اظہار کیا۔ستید حسین فورا اُن کے خیمہ میں آئے اور انہیں انتہائی کوشش اور اصرار کے ساتھ اس بڑھیا کی بستی ی طرف جانے ہے روکا۔ جب کوئی جارہ نظر نہ آیا تو اس بڑھیا کو بلوا کرفر مایا: ماں! میرے ساتھی مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانے دے رہے چندروز بعد میں تیری بستی میں آؤں گا' پچھ دن بعد جب ان کے ساتھی غافل ہوئے تو آپ گھوڑے پر سوار ہوکراس معمر عورت کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ عورت اس قدر محبت واخلاص اور تعظیم سے پیش آئی کہ والد ہ<sup>کھی</sup>قی اور

اس میں کوئی فرق باتی ندرہا۔ حضرت والدگرامی (شاہ عبدالرحیم) نے فرمایا کہ میں کئی باراُس کے گھر گیا اور میں اسے دادی جان کہنا تھا اور وہ شفقت میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہیں کرتی تھی' چونکہ میں نے اپنی حقیقی دادی کوئبیں دیکھا تھا' اس لیے مجھے بجین میں میں معلوم ہی نہیں کہ اس معمرعورت کے علاوہ میری دادی کوئی دوسری تھی۔
اس معمرعورت کے علاوہ میری دادی کوئی دوسری تھی۔
فیل مست سے مقاملہ

ان کی شجاعت و بہادری کے سلسلے میں ایک حکامت سیائے والدگرامی (شاہ عبدالرحیم رحمہاللّٰد)نے فرمایا:

جب عالمگیر باوشاہ ہوا تو اس کے بھائی شاہ شجاع نے بنگالہ کی طرف خروج کیا' عالمگیر نے اس کے ساتھ جنگ کا ارادہ کیا اور حضرت والا ( پیٹنے وجیدالدین ) بھی عالمگیر کے لشکر میں شامل منطے سخت لڑائی ہوئی اور دونو ل کشکر تھک کر پجو رہو گئے۔ آخر دو تین مست ہاتھیوں نے شاہ شجاع کی طرف سے عالمگیر کے لٹنگر پرحملہ کر دیا۔ ہر ہاتھی کے پیچھے زرہ پوشوں کا ایک دستہ تھا' صورت حال جب اس طرح ہوگئ کہ عالمگیر کے کشکر میں بھکڈر بھے گئی اور نوجی ہر طرف بھا گئے گئے۔ عالمگیر کے ہاتھی کے اردگرد چند آ دی باقی رہ گئے اس وقت میرے والد ( شیخ وجیہ الدین) کے ول میں خیال آیا کہ وہ ان ہاتھیوں میں سے سی ایک پرحملہ کریں انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بیرجان کی قربانی کا وقت ہے ایسے موقع پر استقامت ہر ایک کا كام نہيں جو تحص عليحد كى جا بتا ہے اسے ميرى طرف نے اجازت ہے اس پرسوائے جار آ دمیوں کے سب نے ہا گیس پھیرلیں۔فرمایا:اگر ہمارے احباب میں سے کوئی ہماری محبت میں شریک ہوگا تو یہی جار ہوں گے۔ان جاروں نے ان کے شکار بند کومضبوطی ہے تھاما اور آ پس میں میقول وقر ارکبا کہ جہاں وہ (شیخ وجیدالدین) ہوں گے ہم بھی ان کے ساتھ ہول . کے۔ اس کے بعدانہوں نے سب سے زیادہ سرکش ہاتھی برحملہ کیا اور انہوں نے اس بات · کا انتظار کیا کہ ہاتھیٰ ان کو گھوڑے ہے گرانے کے لیے اپنی سوتڈ او پر اٹھائے جب اس نے سونڈ اٹھائی تو حضرت والا ( شخ وجیدالدین ) نے ایک ہی وار میں اے کاٹ کرر کھ دیا' ہاتھی يُرى طرح چَنگھاڑتے ہوئے اینے لشكر كی طرف بھا گا اور اُلٹا اینے لشكر كے ليے نقصان كا باعث بنا۔ ریب فتح تھی۔ عالمگیرنے اس سارے معالے کواپی آئکھوں سے دیکھا اور فتح

#### Marfat.com

کے بعد ریہ جایا کہ حضرت والا کا منصب بڑھا دے کیکن انہوں نے استغناء اختیار کتے ہوئے قبول ندفر مایا۔

اسی ضمن میں ایک واقعہ میہ بے فر مایا کہ ایک بارسید شہاب الدین کو بادشاہ کے سامنے محاسبے کے لیے پیش ہونا پڑا۔ حضرت والا (شخ وجیہ الدین) ان کے ضامن بن گئے جب انہوں نے رقم کی اوائیگی میں تسامل کیا تو والدگرامی سے مطالبہ ہوا۔ ہمپ نے سیدشہاب الدین سے رقم کی اوائیگی کے بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا: میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔

تلوار حاضر ہے مسکرائے اور فر مانے گا۔ ششیر بکڑنا تو آسان ہے مگراس سے عہدہ برآ ہونا مشکل سید شہاب الدین کی حمیت جاگ اٹھی اور خبر سے ان پر حملہ کر دیا۔ آپ نے اسے بائیں ہاتھ سے ایسا تھ بٹر رسید کیا کہ اُلٹا زمین پر آر ہا اور گرتے ہی ہوش ہوگیا آپ نے خادم سے فر مایا کہ اسے قید کر لواور اس کے اصطبل سے اونٹ اور کھوڑ کے بہر نکال لو تھوڑ کی دیر بعد جب ہوش آیا تو آپ نے اسے فر مایا کہ تیری دہ ڈیگیں کھوڑ سے باہر نکال لو تھوڑ کی دیر بعد جب ہوش آیا تو آپ نے اسے فر مایا کہ تیری دہ ڈیگیں کہاں گئیں؟ کہنے گا: میں نے کوئی قصور نہیں کیا ہے میر سے ہاتھ سے پہلے آپ کا ہاتھ حرکت میں آیا اور مجھے اس قدر تکلیف ہوئی کہ بے ہوش ہوگر گر پڑا ایسے میں میری کیا تقصیر ہے؟ آپ نے فر مایا: درست کہتے ہو۔ خادم کو اشارہ کیا کہ اس کی مشکیس کھول دے اور اس کا خبخر اس کے ہاتھ میں دے دے۔ اس نے خبخر کیوگر حملے کا ارادہ کیا کہ اس کے تمام جسم میں لرزہ طاری ہوگیا ادر جملہ کرنے کی سکت نہ ہوئی۔ حضرت والا (شاہ عبد الرحیم) نے بیدوا قعد بہتم خود میں کہا تھ

منجملہ ان حکایات کے ایک سے کہ حضرت والد ماجد (شاہ عبد الرحیم) فرمایا کرتے سے کہ میرے والد (شخ وجیہ الدین) کی قلبی قوت کا بیام تھا کہ ایک بار ایک معرکہ جنگ میں سے بہت سے لوگ مارے گئے کیکن انجام کار مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی جب لشکر اسلامی کا سیدسالار رات کے وقت اپنے کیمپ میں واپس آیا تو فوجی افسر اسم ہوگئے اور مقتولین کی تعداد کے بارے میں گفتگو چل بڑی اور سے واپس آیا تو فوجی افسر اسم ہوگئے اور مقتولین کی تعداد کے بارے میں گفتگو چل بڑی اور سے بحث خاصا طول پکڑ گئی اس میں ہر شخص اپنی اپنی رائے کا اظہار کرنے لگا۔ آپ (شخ وجیہ کو جب

الدین) نے فرمایا: میرے خیال میں طرفین کے پانچ کم دوسو یا پانچ اوپر دوسو آ دمی ہلاک ہوئے ہیں اور جولوگ شکست کھا کر بھاگے ہیں اُن کے متعلق کیجھ ہیں کہا جا سکتا' حاضرین نے اس بات کوشلیم کرنے میں چکچاہٹ محسوں کی ان کے اس تر دّ و پر آپ کے دل میں خیال آیا کہ حقیقتِ حال کا پیتالگایا جائے اور اس مجلس سے اس شخص کی طرح نکلے جو قضائے حاجت کے لیے اٹھتا ہے اور اس بادوباراں کی تاریک رات میں میدانِ کارزار کوروانہ ہو گئے۔ای دوران ان کا ہاتھ ایک ایسے زخمی پر پڑا کہ جس میں ابھی تک زندگی کے آثار ہاقی تھے۔اس زخی نے جی ماری آ ب نے اسے تملی دی اور اپنانام اسے یاد دلایا۔اس کے بعد ان کے دل میں ریات آئی کہ بچھ جنگ گاؤں کے وسط میں بھی ہوئی تھی اُسے بھی دیکھے لینا جا ہے جہاں انہیں کوئی شک گزرتا' اے اچھی طرح تلاش کر لیتے' اس اثناء میں آ پ کا ہاتھ ایک بوڑھی عورت پر پڑا'جولڑائی کے دوران ایک کونے میں حصیب کر بیٹھ گئی تھی' وہ بُری طرح چیخی' آ پ نے اس کو بھی تسلی دی اور اپنا نام اسے یاد ولایا۔مقتولین کی تعداد ان کے اندازے کے مطابق نکلی اور پھر آپلشکر کی طرف واپس ہو گئے تو اس مجلس کو بدستوراسی حالت میں دیکھا' آپ نے جو پھھ کیا اور دیکھا انہیں بتایا تو ان کا تعجب مزید بڑھ گیا اور سیدسالار نے تقریباً سوآ دمی مشعلوں کے ساتھ متعین کیے تا کہ مقتولین کوشار کریں اوران دوزخی آ دمیوں کو بھی لے آئیں' بہلوگ اس پُر ہیبت رات میں الی خوفناک جگہ پر جانے کے لیے تیار نہ تھے نا جار گئے مقنولین کی گنتی کی اوران دوزخمیوں کوبھی لے آئے تو گنتی ان کے کینے کے مطابق تھی اوران دوزخیوں نے ان ( بیخ وجیدالدین ) کے میدانِ جنگ آنے کی تقیدیق بھی کردی و سے اس قتم کے عجیب وغریب واقعات تو بے شار ہیں لیکن ہم نے چندا یک پراس لیے اکتفاء کیا ہے کہ تھوڑ ازیادہ کی دلیل اور چلو بھریانی دریا کا پہند دیتا ہے۔ شیخ وجیہ الدین کی شادی شیخ رفیع الدين محد ابن قطب العالم بن شيخ عبد العزيز كى لڑكى سے ہوئى، جس سے آپ كے تين

(۱) مخدوی شیخ ابوالرضا محمد (۲) مخدومی شیخ عبدالرحیم (۳) مخدومی شیخ عبدالکیم والدگرامی (شاہ عبدالرحیم) فرمایا کرتے ہے کہ ایک رات میرے والد (شیخ و جیہالدین) مجد کی نمازادا کررہے تھے ان کو سجدے میں بہت زیادہ دیر ہوگئے۔ میں نے سمجھا کہ شایدان کی

#### Marfat.com

رُوح پرداز کر گئی ہے۔ انہیں جب اس حالت سے افاقہ ہوا تو میں نے اس کمے تحدے کے متعلق ان سے دریافت کیا۔ انہول نے فرمایا: مجھے غیبت واقع ہوئی تو میں نے اسے ان عزیزوں کے حالات جو کہ شہیر ہو گئے ہیں ملاحظہ کیے۔ان کے درجات اور مقامات سے میں بہن،خوش ہوا۔ چنانچہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شہادت کی درخواست کی اور بہت زیادہ گر گرانیا' بہاں تک کہ میری دُعا قبول ہو گئی اور جھے اشارے سے بتایا گیا کہ تیری شہادت دکن کی طرف ہو گی۔اس واقعہ کے بعد آپ نے از مرِ نوسفر کا ارادہ کیا اور سامانِ سفر فراہم کرنے لگئے حالا نکہ نوکری چھوڑ چکے بتھے اور اس کام سے ایک نفرت سی بھی ہو گئی تھی' تھوڑ اخر بیرا اور دکن کوچل دیئے۔ آپ کا خیال تھا کہ شایر بیہ مقابلہ سیوا سے ہوگا' جواس وقت کفار کا باوشاہ تھا اور جس ہے مسلمانوں کے قاضی کی بہت بے تُرمتی ہوئی تھی جب آپ بر ہان بور پہنچے تو بذر بعہ کشف معلوم ہوا کہ جائے شہادت کو بیچھے چھوڑ آئے ہیں مہال سے پھر واپس میلئے اور راستے میں آپ نے بعض صالح اور متقی تا جروں سے عہد موافقت باندها اور ارادہ کیا کہ قصبہ ہنڈیا کے راستے ہندوستان میں داخل ہوں اسی دوران آپ سے ایک ضعیف العر مخض ملا گرتا براتا جار ہاتھا۔آپ نے اس پررم کرتے ہوئے اس کا مقصد ومنزل یوچھی' اس نے کہا: میرا دبلی جانے کا ارادہ ہے' آپ (شیخ وجیہ الدین) نے فرمایا: میرے ملاز مین سے ہرروز تنین بیسے لےلیا کرو دراصل وہ بوڑھا کا فروں کا جاسوں تھا'جب بیرقا فلہ نونبریا کی سرائے میں پہنچا جو کہ دریائے نربدہ سے دو تین منزل ہندوستان کی طرف ہے تواس جاسوں نے اینے ساتھیوں کواطلاع دے دی چنا بچے کٹیروں کا ایک بڑا گروہ سرائے میں پہنچ عمیا' آپ اس دنت قر آن مجید کی تلاوت میں مشغول تھے۔اس گروہ میں سے تین آ دمیوں نے آگے بر مر بوجھا کہ وجیدالدین کون ہے؟ جب انہوں نے آپ کو پہچان لیا تو کہا: ہمیں ت پ ہے کوئی سروکارنہیں ہمیں میجی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے گروہ میں ہے ایک آ دمی پرتمہاراحیِ نمک بھی ہے کیکن ان تاجروں کے پاس تو اتنا اتنا مال ہے ان کوہم ہر گزنہیں چھوڑیں گئے چونکہ آپ کواس سفر کے اصلی سبب سے بوری طرح آگائ حاصل تھی اس لیے ان تاجروں کی رفافت جھوڑنے پر راضی نہ ہوئے اور انبیں قتل ولوٹ سے بیجانے کے لیے آ کے بڑھے اس مقالبے میں آپ کو باکیس زخم آئے اور

ایک زخم ہے سرتن سے جدا ہو گیا۔اس کے باد جود تکبیر کہتے ہوئے ایک تیر کی مارتک آپ نے کفار کا تعاقب کیا۔ایک عورت میرحال دیکھ کر بہت متجب ہوئی' آپ ای وقت گر پڑے اور وہیں ذن ہوئے۔

حضرت والا (شاہ عبدالرجیم) فرماتے ہے کہ ای دن کے آخری جھے میں آپ مشلی جسم میں متمثل ہوکر میرے سما منے تشریف لائے اور زخموں کے نشانات دکھلائے میں نے ایسال تواب کے لیے پچھ صدقہ دیا 'آپ نے فرمایا کہ میراارادہ تھا کہ آپ کے جسد کو دہاں سے منتقل کروں 'لیکن ایک روز انہوں نے میرے سامنے تمثل ہوکر اس بات سے جھے منع کر دیا 'آپ کے قبل کی خبریں حدسے زیادہ مشہور ہیں۔



### شیخ رفیع الدین محم<sup>ل</sup> کے خاندان کے حالات

#### بسم الله الرحمان الرحيم

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جومنعم اور وہ تعتیں بخشے والا ہے جو صدوشار سے باہر ہیں اور درود وسلام ہوانضل الانبیاء پر اور ان کی آل واصحاب پر بھی سلامتی اور رحمت ہو جوار باب فہم وفر است کے قائد ہیں فقیر ولی اللہ (اللہ اس سے درگز رکر ہے) کہتا ہے کہ یہ چند کلمات جو کہ (النبذة آلا بریزیہ فی اللطیفة العزیزیہ) کے نام سے موسوم ہیں کئے عبد العزیز وہلوی اور ان کے اسلاف و اخلاف قدست اسرارہم کے حالات پر شمل ہیں جو کہ نسبت مادری سے والد برز رگوار کے جذاعلی ہیں۔

#### لينتخ طاهررحمداللد

شخ طاہر کا اصلی وطن اوچ (ملتان) ہے اور آپ وہاں کے ہر بر آوردہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ ابتدائے حال میں سارا وقت سیر وتفری اور شکار میں گزارا کرتے تھے 'یہاں تک کہ یہ مشاغل انہیں تخصیل علم ہے بھی باز رکھنے لگے۔ ایک دن آپ کی ہمشیر نے آپ سے قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم دریافت کیا'جس کا جواب آپ سے نہ بمشیر نے آپ سے قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم دریافت کیا'جس کا جواب آپ سے نہ کر وطن مالوف کو خدا حافظ کہا۔ جہاں بھی جاتے' استفادہ علم کرتے۔ جب تھائیسر پنچ تو ای کہ وطن مالوف کو خدا حافظ کہا۔ جہاں بھی جاتے' استفادہ علم کرتے۔ جب تھائیسر پنچ تو ای آبیس بہار لے آیا جو کہا نہیں مائل مرکز تھا اور اس دوران میں مناظرہ اور دیا ضات کی تحصیل بھی انہیں حاصل کہ ان کے بعد جہار کے قاضی نے جب ان کے علم وضل اور وجا بہت کو دیکھا تو اپنی حاصل ہوئی تخصیل علم کے بعد بہار کے قاضی نے جب ان کے علم وضل اور وجا بہت کو دیکھا تو اپنی حاصل وختر نیک اختر ان کے نکاح میں دے دی 'اس کے بعد آپ بورب کے کسی علاقے میں تیام وختر نیک انڈ تو اللہ تا کہ خدر شے اللہ من کے خدر شے۔

پذیر ہو گئے'اں زوجہ سے نین فرزند ہوئے۔آخری عمر میں شخ نے اپنے بیٹوں کے ساتھ جون پور میں رہائش اختیار کی اور پہبیں رحلت فر مائی' آپ کا مزار مبارک ای شہر میں واقع ہے' جو زیارت گاہ خلائق اور مرکز برکات ہے۔

يشخ حسن رحمنه اللد تعالى

شیخ طاہر کے بڑے صاحبزادے تیخ حسن تھے جنہوں نے 9 سال کی عمر میں قر آن مجید حفظ کرلیا اورا تھارہ برس کی عمر میں تمام کتب متداولہ سے فراغت حاصل کر کے درس و تذریس میں مشغول ہو گئے۔ بچپن ہی ہے آپ میں طلب معرفت اور عقیدت اولیاء کے آثار نمایاں منهے۔جن دنوں سید حامد راجی شاہ کی عظمت کا شہرہ عام تھا' شیخ حسن آ ز مائش وامتحان کی غرض ے سیدصاحب کی ملاقات کو گئے تو سیدصاحب کی بہلی نگاہ ہی نے آپ کواسینے دائر واراوت كى طرف تعینج لیا۔سیدصاحب اینے وقت كے مشاركن عظام میں سے شفے اور پینخ حسام الدین ما نک پُوری کے خلیفہ منھے۔ بینے حسام الدین جامع شریعت وطریقت اور اکا برمشائخ چشتیہ میں سے تھے۔ آپ بیٹن نور قطب العالم کے خلیفہ تھے۔ بیٹن نور قطب العالم مندوستان کے مشہور مشائخ میں سے ہوگزرے ہیں وہ صاحب عشق ومحبت ذوق وشوق تصرف و کرامات اور ر بإضات ومجاہدات متھے۔ بیرائیے والدیشنج علاء الحق ابن سعد کے خلیفہ نتھے جو کہ علوم ظاہر و باطن کے جامع 'مرجع عوام وخواص اور بورنب و بنگال کےمعروف ترین بزرگوں میں سے تھے۔ شخ علاءالی ابن سعد شخ سراج الدین اودھی کے خلیفہ منے جو کہ شخ نظام الدین قدس الله تعالیٰ اسرارہم کےخلفاء میں ہے تھے۔ کہتے ہیں کہ شارح ہدا یہ بین اللہ واد اور دیگر نامورعلماء جو سلح حسن کے ہم درس اور ان کے ہم بیالہ ونوالہ تھے نے سید حامدراجی سے آپ کی بیعت پر حیرانگی و تعجب کا اظہار کیا کیونکہ سید صاحب علوم ظاہری سے بوری طرح بہرہ ور نہ ہے۔ تینخ حسن نے ان سے کہا کہ اہل علم کی ایک جماعت سیّد صاحب کی خدمت میں جا کران سے ہر فتم کے اشکالات کے بارے میں سوال کرے اگر سیجے جواب ملے تو عقیدت کے ساتھ ان سے بیعت ہوجائے ورنہ جیسے اُن کی مرضی جنانچہ انہوں نے ایباہی کیا'ان میں سے بعض کے اشكال تو راستے ہى ميں على ہو كئے أور بعض لوگوں كے اعتر اضات سيد صاحب كے جمال پُرانوار پرنگاہ پڑتے ہی کافور ہو گئے اور باقی حضرات کے مسائل آب کی حکمت آمیز اور

پُرامرار گفتگو ہے حل ہوگئے۔الغرض سب کے سب ان کے حلقہ ارادت میں داغل ہوگئے کے جو حصے تک شخ حسن اس سرز مین میں طالبان معرفت کی تعلیم وار شاد کا منصب سنجالے رہے اور اس کے بعد سلطان سکندر جو کہ سلاطین دبلی کے انتہائی انصاف بیند با دشاہوں میں سے شخ کی درخواست پر دبلی تشریف لائے یہاں آ ب نے بجے منڈل کے کل میں رہائش اختیار کی اور یہیں پر ہی جان جان آ فریں کے سپر دکی اور آ پ کا مزار بھی ای جگہ ہے کہا جاتا ہے: فئے خال بسر سلطان سکندر ش کے معتقد شے اس کے دل میں اچا تک بخاوت کا خیال بیدا ہوا اور امرائے مملکت اس سے اس سلط میں شفق ہوگئے۔ جب اس نے شنے ہے مشورہ کیا تو انہوں نے اسے اس کام سے منع فرمایا اور امن کی بشارت دی چنا نچے یہی بات سلطان سکندر کی آ ہے سے عقیدت کا سبب بی۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب شخ دہلی پنچے تو بادشاہ کوخواب میں ان کے بعض کمالات کاعلم ہوا'اس طرح اس کا اعتقاد اور بڑھ گیا۔ آپ نے ۹۰۹ھ میں وجد کی حالت میں رحلت فر مائی' اس ونت آپ کی مجلس میں بیر باعی پڑھی جارہی تھی۔ ع

ا ہے ساقی از ان نے کہ دل دوین من است الح

آ پ کی کماب''مفاح الفیض''علم سلوک میں ان کی یا دگار ہے' شیخ کے جارفرزند تھے' جن میں سے دوسے آ گے سل جلی:

(١) شخ محد خيالي (٢) شخ عبد العزيز

لينتخ محمد خيالي

شخ محر خیالی محیح الحال پاکیزہ مشرب اور توی الریاضت ہے۔ آپ اپ والدگرامی سے بیعت ہے کین بعد میں سلسلئہ قادریہ کی نسبت آپ پر عالب ہوگئ آپ نے حرم مدینہ منورہ میں سالہا سال تک عبادات وریاضات کے بجام ہے کے عابی عبدالوہاب بخاری جب دوسری بار زیارت حرمین کے لیے تشریف لے گئے تو شخ محر خیالی کو یہ خوشخری سائی: '' بجھے خاتم النہین علیہ افضل الصلو ہ واکمل التحیات نے خواب میں ارشاد فر مایا ہے کہ اس ہندی شخ زادے نے بہاں کافی دفت وشواری اور مشقت سے گزارا ہے اب انہیں ہندوستان واپس کے جاؤ'' انہوں نے کہا: جب تک مجھے بذات خود اس بات کا تھم نہیں ہوگا میں یہال سے لے جاؤ'' انہوں نے کہا: جب تک مجھے بذات خود اس بات کا تھم نہیں ہوگا میں یہال سے

#### Marfat.com

ہرگزنہیں ہلوں گا' آخرانہیں بھی تھم دے دیا گیا چنانچہ حاجی عبدالوہاب انہیں ہندوستان لے آئے جہاں بچے منڈل میں وہ اپنے والد ہزرگوار کے بہلو میں آ سودہ ُ خاک ہوئے۔ آپ کے خلفاء بے شار ہیں جوسب کے سب مرتبہ کمال کو پہنچ 'ان میں سے شخ امان اللہ بانی بی اور شخ عبدالرزاق جہمانی اس علاقے کے مشہور ہزرگ ہیں۔

بنيخ عبدالعزيز رحمه اللد

آپ دویا تنین برس کے تھے کہ والد بزرگوار کا سامیر سے اٹھ گیا اور وہ اپنا ہاطنی فیض اینے بیٹے شیخ عبد العزیز کے لیے (جو ابھی صغیرس تھے)' بطور امانت شیخ قاضی خال ظفر آبادی کے حوالے کر گئے جو کہ نینخ حسن کے خلیفہ اور استنقامت و کرامت ٔ زہر و تجرید اور ر باصت و تا نیر صحبت کے حامل برزگ منے جب سی عبدالعزیز نے شعور سنجالاتو جناب سیدمحمد بخاری ابن حاجی عبد الوہاب بخاری سے علم حاصل کیا اور حاجی عبد الوہاب سے فصوص کا استفادہ کر کےسلسلۂ سہرور دیے کا خرقۂ خلافت زیب تن فر مایا' حاجی عبدالو ہاب مٰدکور نے سید راجر قتّال ہے خرقۂ خلافت حاصل کیا تھا جو کہ مخدوم جہانیاں رحمہ اللّٰہ کے چھو نے بھائی اور عمر رسیدہ بزرگ تھے اور انہوں نے اپنے برا در مخدوم جہانیاں اور شیخ رکن الدین ابوائقتے ہے بھی خرقہ ُ خلافت حاصل کیا اور ان کا سلسلہ معروف ہے جاجی عبد الوہاب شیخ عبد التد قریش کی صحبت میں بھی مرتوں رہے اس کے بعد شیخ قاضی خال نے اپنے فرزند شیخ عبداللہ کوشیخ عبد العزیز کے پاس بھیجا تا کہوہ انہیں وہ امانت یا د دلائے جوشیخ کے والدان کےسپر د کر گئے تھے اور ریجی کہلا بھیجا کہ میں خود آتا گرمجبوری ریہ ہے کہ اس سلسلے میں طلب شرط ہے مینے عبد العزيز بينجر سنت بي ظفر آباد روانه مو كئ جب وبال ينجي توجو يهي كير ع نفتري اور كهوار \_ وغیرہ ساتھ تھے سب کے سب راہ خدامیں دے دیئے اور تجرید کے عالم میں مسلسل تین سال ، تک ریاضات کے دورے گزر کرارشاد و تھیل کے مرتبہ پر فائز ہوئے 'پھریشن قامِنی خال کی اجازت ہے داپس دہلی آئے اور قواعدِ ارشاد کی بناء ڈالی اور اس دوران فرصت کے کھات میں سید!براہیم امری سے علوم تصوف کا استفادہ کر کے خرقہ قادر پیجی حاصل کیا' سید ابراہیم ار جی تمام فنون علم میں درجہ کمال رکھتے تھے اور کئی خانوادوں کی برکات کے جامع تھے گر نسبت قادر میران برغالب تھی اورسلسلۂ قادر میرس انہیں شیخ بہاء الدین قادری سے خلافت

#### Marfat.com

حاصل تقی۔

الغرض شیخ عبد العزیز کی زندگی مجاہدے اور ریاضت سے عبارت تھی انہوں نے جن چیز وں کو بجین سے خود پر لازم تھہرایا انہیں آخری سانس تک قضاء نہ کیا' اسلاف کے طور طریقوں کی اتباع میں بھی کوئی دقیقہ فیروگر اشت نہ کیا۔ آپ آ داب مشاک کی حفاظت اور حاجت مندوں کی اعانت کے سلسلے میں بہت سعی فر ماتے تھے تواضع' اکسار' شگفتگی طبع' علم' موباری' صبر' رضا وتشلیم الغرض تمام اخلاقِ محمودہ میں مشاک چشت کا مثالی پیکر تھے۔ آپ نے ۲ جمادی الثانی محمودہ میں انتقال فر مایا۔ رُوح پرواز ہوتے وقت زبان پر بیر آ بت کر بہہ سے متی میں مشاک خودہ میں مشاک خودہ میں مشاک خودہ میں مشاک خودہ میں مشاک ہوئے ہوئے اس کر دیر ہوئے وقت زبان پر بیر آ بت کر بہد سے میں مشاک میں میں میں میں میں ہوئے ہوئے وقت زبان پر بیر آ بت کر بہد سے میں میں میں اللہ کی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون''۔

فقیر (شاہ ولی اللہ)نے شخ یکی جندی کے مجموعے میں شخ عبد العزیز کے قلم سے سلسلۂ قادر میکھا ہواد یکھا جسے تبرکا من وعن قل کیا جاتا ہے:

بسم الله الرحمن الرحيم

سب تغریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں راہ ہدایت دکھائی اور حق کی اتباع پر مامور فر مایا اور درود وسلام ہوں اس کے نبی علیہ السلام اور ان کی صاحب ولایت وارشاد آل پراور درود وسلام ہوں ان کے مکرم اور صاحب مجدو کمال اصحاب پر۔

یہ بند و ناچیز فاکپائے خدام اہل بیت نبوی علیہ الصلوٰ قوالسلام عبد العزیز بن حسن (اللہ اس کے عیوب کی سر پیشی کرے اور اس کی آخرت کو دئیا ہے بہتر بنائے ) عرض کرتا ہوں کہ برا درمحترم و مکرم عالم باعمل فخر فضلاء و کاملین مایہ اولیاء اور نمونہ اصفیاء شخ یجی بن شخ محین اللہ بین خالدی اللہ تعالی اسے بندگانِ مقبول بارگاہ میں سے بنائے اور اسے نگاہِ انتخاب سے نوازے ان کے خلوص محبت اور کمالِ معرفت کی بناء پر جب ہم نے ان کے بال شرف حضوری اورصحبت پائی اور جب ہمارے ساتھ ان کا تعالی اور جذبہ محبت پوری طرح استوار ہوگیا تو ہم اورصحبت پائی اور جب ہمارے ساتھ ان کا تعلق اور جذبہ محبت پوری طرح استوار ہوگیا تو ہم نے ان کے ساتھ اخوت و بی کا ناظہ با ندھا اور میں نے انہیں خرقہ مشائخ بہنایا 'جبکہ بی خرقہ فلا فت میں نے بطور ارشاد و کالت 'نیابت اور اجازت اپنے شخ و مرشد مخدوی وسیدی سید فلا فت میں نے بطور ارشاد و کالت 'نیابت اور اجازت اپنے شخ و مرشد مخدوی القادری سلمہ اللہ السادات 'مرچشمہ برکات سید ابراہیم بن محین بن عبد القادر این مرتشی افتادی المیابہ اللہ مالکہ تعالی ہے اور انہوں نے اپنے شخ و مرشد ابوالبرکات بہاء الملة والدین ابراہیم الانصاری تعالی ہے اور انہوں نے اپنے شخ و مرشد ابوالبرکات بہاء الملة والدین ابراہیم الانصاری تعالی ہے اور انہوں نے اپنے شخ و مرشد ابوالبرکات بہاء الملة والدین ابراہیم الانصاری تعالی سے اور انہوں نے اپنے شخ و مرشد ابوالبرکات بہاء الملة والدین ابراہیم الانصاری تعالی سے اور انہوں نے اپنے شخو

القادري ہے اور انہوں نے اپنے شخ السید قطب عصر ابو العباس احمد بن حسن الجیلی المغر کی الثافعي سے اور انہوں نے اپنے والد بزرگوارسید حسن سے انہوں نے اسپے والدِ گرامی سید مویٰ ہے انہوں نے اپنے والد ہزرگوارسیوعلی سے انہوں نے اپنے والد ماجدسید محمد سے ادر انہوں نے اپنے والدسیدحسن سے اور انہوں نے اپنے والدسید محمد صلواحد سے انہوں نے ا بينے والدسيد تحي الدين ابونصر سے انہون نے اپنے والدسيد ابوصالح سے انہوں نے اسينے والدعبد الرزاق ہے انہوں نے اپنے والد گرامی قطب ربانی غوث صدانی محی الملة والدين ابو محرعبدالقادرائسنی وانحسینی البحیلانی ہے انہوں نے اپنے شیخ ابوسعیدعلی المحری سے انہوں نے شیخ الاسلام ابوالحس علی بن محد بن بوسف القرشی الهنکاری سے انہوں نے اسپے شیخ ابوالفرح یوسف الطرطوی سے انہوں نے اپنے شیخ عبدالواحد بن عبدالعزیز الیمنی سے انہوں نے ابو بکر شبلی سے انہوں نے اپنے مینے سیدالطا کفہ جنید بغدادی رحمہ اللہ سے انہوں نے مینے سری مقطی سے انہوں نے بیخ معروف کرخی ہے انہوں نے ابوسلیمان داؤد ابن نصر الطائن سے انہوں نے امام علی بن موی رضا سے اور انہوں نے اسپنے والد امام موی کاظم سے انہوں نے اسپنے والدامام جعفرصا دق سے انہوں نے اسیے والدامام محد با قرسے انہوں نے اسیے والدامام زین العابدين من أنهول نے اپنے والدامام حسين رضي الله عنه سے انہوں نے اسينے والدامام على بن الى طالب ہے (رضى الله عنهم اجمعین )اور انہوں نے سید المرسلین خاتم النبیین حبیب رب العالمين محمر بن عبدالله صلى الله عليه وآله وصحبه الطيبين الطاهرين سنه حاصل كميا اورحضور عليه الصلاة والسلام في فرمايا:" ادبسى ربسى فساحسن تساديبي" ميرسدرب في مجهسكهايا (لین این معرفت کی تعلیم) ادر کیابی خوب سکھایا۔

حضرت شخ عبدالعزیز کے فرزندوں میں شخ قطب العالم اپ فضل و کمال علم و دائش اور جودو سخاء کی بناء پر سب سے ممتاز تھے۔ کہتے ہیں کہ ابتداء میں آپ طریقہ وجدو ساع اور صوفیاء کے تمام احوال واطوار کے معترض اور منکر تھے چنانچہ ایک روز شخ عبدالعزیز قدس سرہ نے اپنی ایک مجلس میں ان پر توجہ فرمائی تو بے خود ہو گئے حاضرین نے خدا کا شکرا داکیا کہ اب وہ ضرور صوفیاء کے معتقد ہوجا کمیں گے اور انکار واعتراض سے باز آجا کیں گے۔ شخ نے فرمایا

كهابهي اس كا أنكار بوري طرح متحكم ہادرا بھي تك اس كى طلب كا وفت نہيں آيا جب شخ قطب العالم ہوش میں آئے تو حاضرین نے بے ہوشی کی کیفیت کے بارے میں یو جھا تو فر مانے لگے: ایک خواب جیسا سال تھا' اس کا کیا اعتبار؟ جب شیخ عبدالعزیز واصل بحق ہوئے تو شخ بخم الحق جوان كے سب سے بڑے خليفہ منظ اپنے شنخ كے مزار مبارك كى زيارت اور ہیں ماندگان بینے سے تعزیت کے لیے آئے جب زیارت سے فارغ ہوئے ارادہ کیا کہ اس جگه سے با ہر تکلیں تو دیکھا کہ شیخ قطب العالم درس دے رہے ہیں ان کی جانب نظر التفات ہے دیکھ کرتھر ف کیا اور سوار ہو گئے 'ابھی ان کی یالکی تھوڑی ڈورنہیں جلی تھی کہ بیٹے قطب العالم يربة قراري واضطراب كي كيفيت طاري ہوگئ بير كيفيت لمحه بن لمحه بزھنے لگئ يہاں تك كرَّت يزيّ بياده يا يَشْخ نجم الحق كي طرف چل يز اوران سے بيعت ہو گئے اورخواجه محمد باتی قدس سرۂ کے طریقتہ نقشبند ہی جہلنے میں مشغولیت کے بعدی قطب العالم اکثر ان کی خد منت میں بہنچتے اور قیض صحبت جو کہ طریقہ نقشبند رید کی بہترین روایت ہے عاصل کرتے اگر چہ ابتداء میں خواجہ محمد باتی نے شخ قطب العالم کے آگے زانوے تلمذنہ کیے اور ان کی خانقاہ میں ایک عرصے تک مجاور بن کررہے تھے والدگرامی (شاہ عبدالرحیم) فرمایا کرتے تھے كهجن دنوں خواجه محمد باتى ان كى خانقاہ ميں مقيم تھے توشخ (قطب العالم) پرنصف شب كے ونت بيراً شكارا بهوا كهخواجه محمد باقى كاتعليم وتلقين كي تكيل بخارا مين بهو گي اسى ونت با مرتشريف لائے اور خواجہ محد ماتی سے فرمایا کہ آپ کو مشائخ بخار انکائے تیں ایپ کو ای وقت روانہ ہو جانا جا ہے اس وقت خرقہ موجود ندتھا' صرف ننہ بندتھا' وہی عنایت کیا' جسے خواجہ محمر باقی نے دستار کے طور برسر پر باندھ لیا اور فورا بخارا کورواندہو پڑے وہاں آ ب حضرت خواجہ امکنگی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے فیوش و بر کات کی لا زوال تعمت حاصل کی۔

شیخ قطب العالم کے فرزندوں میں سب سے بڑے اور صاحب فضل شیخ رفیع الدین محمد

ہے۔ شخ رفیع الدین محمر

۔ آ پیعلوم ظاہری و باطنی کے جامع اور کتب تھو ف کے ماہر تھے اور صوفیاء کے رموز و کنانیات کو بیان کرنے پر کامل دسترس رکھتے تھے۔ پہلے پہل اپنے والدِ گرامی قدر سے طریقتہ چشتہ قاور یہ میں بیعت کی اور شخ مجم الحق کی صحبت ہے بھی فیض حاصل کرتے رہے اس کے بعد اپنے والد ہزرگوار کی ترغیب پرخواجہ تھ باتی کی صحبت اختیار کی اور حضرت خواجہ بی کی نسبت ان پرغالب آگئ حضرت والد ماجد (شاہ عبد الرحیم) فر مایا کرتے ہے کہ شخ رفع الدین محمد کے ساتھ خواجہ تھ باتی ہے صدم ہر بان سے جو پچھ عرض کرتے خواجہ تھ باتی اے ضرور مان لیتے سے اس لیے حضرت خواجہ کے احباب حضرت شخ رفیع الدین تھ کو خواجہ کا معشوق کہتے تھے۔ نیز آپ فر مایا کرتے ہے کہ جب شخ رفع الدین کی زوجہ انتقال کر گئیں تو انہوں نے چاہا کہ نیز آپ فر مایا کرتے ہے کہ جب شخ رفع الدین کی زوجہ انتقال کر گئیں تو انہوں نے چاہا کہ شخ محمد عارف بن شخ غفور اعظم پوری کی وخر سے نکاح کریں چنانچہ انہوں نے حضرت خواجہ ہے کہا: اگر حضرت خواجہ اس مجلس عقد میں تشریف آوری کی ورخواست کی حضرت خواجہ نے ضعف کا عذر ظام کیا 'شخ کے کہا: اگر حضرت خواجہ اس مجلس میں قدر مواجہ کی اس میں تب ہو گا کہا: اگر حضرت خواجہ اس مجلس میں قدر مورز اعظم پور جانا پڑا۔ جب وہاں کے صوفیاء نے آپ کی آ مدکا سا تو اطراف و جوانب کے سوفی صدصوفیا نے کرام اس مجلس میں حاضر ہوئے اور ایس محفل بیا ہوئی کہویں بھی شن نہ گئی۔

کاتب الحروف(شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ حضرت والد بزرگوار (شاہ عبد الرحیم) کی والدہ اسی خاتون کے بطن سے پیدا ہوئیں۔

مقام خواجه محمد باقي بالله

مزیرآپ نے فرمایا کہ شخ بزرگوار شخ احمد مرہندی رحمہ اللہ ہے حضرت خواجہ محمہ باتی رحمہ اللہ کی نسبت ایک نا گوار بات مرز د ہوئی ' کہنے والے نے وہ بات جوں کی تُوں حصرت خواجہ کی خدمت میں بیان کر ڈ انی بیسٹتے ہی اُن کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور غصے کے عالم میں ایک قریب پڑی ہوئی ڈ ور اٹھائی اور قوت کے ساتھ اس میں گرہ لگا دک ' شخ ر فیح الدین جو حضرت خواجہ کے مزاج شناس سے نے اس ڈ ور کواحتیاط کے ساتھ اٹھا کرا ہے پاس رکھ لیا ' چند روز بعد شخ احمد سر ہندی رحمہ اللہ شد میڈ بیش مرائی کا سب تلاش کرنے میں پڑی جب اصل حقیقت واضح ہوئی تو و بلی تشریف لاے اور حضرت خواجہ کے احباب سے اس بارے میں سفارش کی ورخواست کی ان میں سے کوئی بھی اس بات پر راضی نہ ہوا اور انہوں بارے میں سفارش کی ورخواست کی ان میں سے کوئی بھی اس بات پر راضی نہ ہوا اور انہوں نے کہا: ہم مرضی خواجہ کے خلاف کسی سفارش کی جرائے نہیں کر سکے ' البتہ حضرت خواجہ کے نے کہا: ہم مرضی خواجہ کے خلاف کسی سفارش کی جرائے نہیں کر سکتے ' البتہ حضرت خواجہ کے نے کہا: ہم مرضی خواجہ کے خلاف کسی سفارش کی جرائے نہیں کر سکتے ' البتہ حضرت خواجہ کے نے کہا: ہم مرضی خواجہ کے خلاف کسی سفارش کی جرائے نہیں کر سکتے ' البتہ حضرت خواجہ کے نے کہا: ہم مرضی خواجہ کے خلاف کسی سفارش کی جرائے نہیں کر سکتے ' البتہ حضرت خواجہ کے خواجہ کے اس بات پر داخل کی خواجہ کے خواجہ کو خواجہ کے خواجہ کی خواجہ کی خواجہ کے خواجہ کے خواجہ کی خواجہ کے خواجہ کے خواجہ کی خواجہ کے خواجہ کے خواجہ کے خواجہ کی خواجہ کے خواجہ کی خواجہ کی خواجہ کی خواجہ کی خواجہ کی خواجہ کی خواجہ کے خواجہ کی خواجہ ک

محبوب جو جاہیں' کر سکتے ہیں۔ بیسُن کر شخ احمہ نے شخ رفیع الدین کی طرف رجوع کیا' شخ رفیع الدین نے اس بات کو بڑی خوش اسلو بی کے ساتھ خلوت ہیں حضرت خواجہ کی خدمت میں پیش کیا اور کافی لیت ولعل کے بعد اُن کی نفرت وغضب کو دُور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت خواجہ نے فر مایا: کیا کروں؟ وہ دھا گہ ہی گم ہو گیا ہے' شخ رفیع الدین نے اس کئے۔ حضرت خواجہ نے فر مایا: کیا کروں؟ وہ دھا گہ ہی گم ہو گیا ہے' شخ رفیع الدین نے اس لیمے وہی دھا گہ پیش خدمت کر دیا' حضرت خواجہ نے اس کی گرہ کھولی تو اس وقت شخ احمہ کی قبض بسط سے بدل گئی اور گوہر مقصود دامن ہیں آپڑا۔

والد ماجد (شاہ عبد الرحيم) فرماتے تھے كہ تينخ فريد بخارى جوابينے دنت كے بڑے امراء میں ہے ہونے کے باوجود جامع شرافت ونجابت ادر معتقد صوفیاء نتھے نے ایک ممارت بنوائی۔ بیمارت ان کی مشہور سرائے تھی یا کوئی اور اللہ بہتر جانتا ہے۔اس عمارت کی تغمیر سے فراغت کے بعد انہوں نے ایک ضیافت کا اہتمام کیا اورشہر کے مشائح کو دعوت دی کی شخ رفع الدین محد بھی اس ضیافت ہیں موجود سنے جب نغمہ ٔ سرود کی نے چیٹری تو اہل مجلس ہیں سے ا کیا تخص کا حال منغیر ہوا'مستی کے عالم میں نعرے لگانے لگا' وہ رقص بھی کرر ہاتھا اور اس کے چېرے سے حزن واندوہ بھی ظاہر تھا۔تمام حاضر بین مجلس آ داب ساع کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی تواضع کے لیے اُٹھے مگر یہ خے الدین اپنی جگہ سے نہ ملے بعض لوگوں نے یہ کے نہ أعضے پراعتراض کی زبان کھولی اور باہم چملکو کیال کرنے سلکے کہ پیٹنے نے آ داب طریقت کی خلاف ورزی کی ہے بیٹنے فرید بخاری نے جب بیصورت حال دیکھی تو وجد کرنے والے کے سكون كے بعد شخ رفيع الدين سے بوجھا كه آب صاحب وجد كى تعظيم كے ليے كيول نہيں أعظيم؟ يشخ رفيع الدين في فرمايا كدا ب وجد كرنے والے تحص سے اس كے وجد و رقص كا سبب دریادت کر لیجئے میرے ندا تھنے کی تکست آپ کوخود بخو دسمجھ میں آجائے گی۔ یکنی فرید نے اس شخص کو قریب بلا کر وجد و نعروں کا سبب دریا فت کیا۔اس نے کہا: میں اور تو سیجھ نہیں جانتا البنة دو تين روز ہوئے بيں كدميرى بيوى انقال كر گئى ہے اس كى جدائى كاغم وحزن میرے دل میں مضمر نھا' جب ریئز نیے شروع ہوئے تو تم واندوہ بلااختیار وجد ورتص کی صورت میں ظاہر ہوا۔اس پرشخ رقع الدین نے فرمایا کدایک ایسے شخ کی تعظیم کے لیے اٹھنا جوا پی بیوی کے تم میں نعرے لگار ہا ہو مشارکے نے کہاں فرمایا ہے؟ بیس کرمعترض حضرات

#### Marfat.com

بہت نادم ہوئے اوراس بحث سے توبر کی۔

حضرت والدگرامی (شاہ عبد الرحیم) فرمایا کرتے تھے کہ اس دور کے امراء میں سے خانِ عالم جوشنخ رفیع الدین کے معتقد تھے ایک دفعہ ان کے گھر سے متصل باغ میں ایک درولیش وضع شیخ وارد ہوا۔ یہ فقیر بظاہر دنیا اور اہل دنیا سے بالکل بے تعلق نظر آتا تھا' بات بات بنیں اس کی زبان ہے قال اللہ اور قال الرسول نکلتا تھا' خانِ عالم چند ہی دنوں میں اس کا بہت معتقد ہو گیا۔ اتفاق سے ایک دن شیخ رقع الدین محمد کا گزراس باغ سے ہوا۔ آ ب نے اس فقیر کو دیکھا اور خان عالم ہے فرمایا کہ میتو کالا ناگ ہے اس سے نیج کے رہو۔ خان عالم نے خیال کیا کہ شخ نے شاید رہے ہات حسد کے طور پر کہی ہے چنانچے اس نے شخ کی رہ ہات سنی أن سنى كردى \_ بچھ عرصه بعند باوشاه نے خان عالم كوايران كى سفارت يرمقرركيا 'چونكهاس سفر کے لیے خان عالم کورقم کی ضرورت تھی جو کہ ان کے پاس موجود نتھی چنانچہ خان عالم اس وجہ ہے متر دّواور پریشان ہوئے۔اس فقیرنے ان سے اس پریشان خاطری کا سبب یو چھا'جب اسے پُوری بات بنائی گئی تو اس نے تسلّی آمیز کہے میں کہا کہ اس کا علاج میرے پاس موجود ہے میں اکسیر بنانا جانتا ہوں اس پر اتنی رقم خرج ہو گی خان عالم اس کے دھوکے میں آ گئے اور ایک لا کھرو ہے سے بھی زیادہ کی خطیر رقم اس کے سامنے ڈال دی تا کہ وہ اس سے اکسیر کے کیے ضروری سامان منگوائے۔اس فقیرنے عجیب عجیب حیلے شروع کر دیئے اور تمام رو پہیے بر با دکر کے ایک دن خود بھی رو بیش ہو گیا' بہت جستجو کی گئی لیکن اس کا بینة نہ چل سکا' خان عالم بھی اپنی اس حرکت پر نادم ہوکر حیب ہور ہے اس سفر سے واپسی کے بعد حافظ محمد حسن نے جو كه خان عالم كامتبنَّى نقا أيك برجمن كو ديكها على في في ارهى مونجه مندُ الى بولَى تقى اور سنسكرت زبان میں گفتگو كرتا تھا' اس نے بہجان ليا كه بيرو ہی ٹھگ ہے۔ حافظ محمد حسن نے اسے طرح طرح کی سزائیں دیں تو آخر کاراس نے دھوکہ دہی کا اقر ار کرلیا اس ہے کچھ مال برآ مد موااور باتی باتھ شدآیا۔

حضرت والدكرامي (شاه عبدالرجيم) فرمايا كرتے تنے كه خان عالم نے خواب ميں ايك بزرگ كى خدمت ميں حاضرى دى اور ان سے بيعت كى چونكه خان عالم مصورى بھى جانتے بنے علی الصباح أشے ایک صفح پر اس بزرگ كى تصویر بنا كراسے حضرت خواجه محمد باتى كى

خدمت میں ارسال کر دیا اور اس خواب کی تعبیر بھی پوچھی ٔ حضرت خواجہ نے کہلا بھیجا کہ میں اس بزرگ کو اچھی طرح جانتا ہول اس ہے آپ کا بیعت کر لینا مناسب ہے اور شیخ رفع الدين كي طرف اشاره فرمايا 'شخ رقيع الدين سے خان عالم كى بيعت اور روحانی تعلق كاسبب ظاہری طور پریمی واقعہ بنا سننے میں آیا ہے کہ ایک دفعہ رہزنوں کے ایک گروہ نے سے رفع الدین کے گھر کولوٹنا جاہا۔ بیدارادہ کر کے وہ کچھ فاصلے پر کھڑے ہو گئے اور اپنے میں سے ا بک کوآ گے بھیجا تا کہ آنے جانے کاراستہ دیکھے لے اور اہل خانہ کی حالت کے ہارے میں بھی اطلاع وے ٔ جب بیرجاسوں شیخ کے گھر میں داخل ہوا تو اندھا ہو گیا اور ادھراُ دھریا وک ماریے لگا جس کی وجہ سے اہل خانہ بیدار ہو گئے اور انہوں نے چراغ کی روشنی میں ساری حقیقت حال معلوم كرلى \_حضرت شيخ نے كمال مهرباني سے اس چوركو پچھ ندكہا اور صرف بيفر مايا كه يلے جاؤ۔ چور نے جواب دیا: کیے چلول بینائی تو ہے نہیں اور نہ ہی چلنے کی طاقت ہے۔ شیخ اس کے قریب آئے اور اپنا عصا اس کے گھٹنول اور آئھول پرلگایا ' بہال تک کدان کے عصا کی برکت سے وہ اس مصیبت ہے نجات یا کرایئے گروہ سے آملا اور کہنے لگا:تمہارے برعکس یہاں تو معاملہ ہی اور ہے۔ تمام ڈاکو پشیمان ہو کرواپس چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے بھی ٹینج کے دولت کدے کا زُخ نہ کیا' حالانکہ ٹینج کا مکان آبادی شہرے الگ واقع تھا اور اس کی عمارت بھی پختہ نہ تھی' پھر آپ کی دولت مندی اور امارت کے تضے بھی مشہور تھے اور پہرے کا بھی کوئی انتظام نہ تھا۔



## قدوة العارفين حضرت شيخ محمد قدس سرهٔ العزيز مخضر حالات زندگی اور کرامات کا بیان

بسم الله الرحمن الرحيم

سب تعریقیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے اولیاء کومختلف نشانیوں کے ذریعے عزت سخشی اوراییے بندوں میں سے مقربین کوفضائل کے ذریعے منتخب فرمالیا' وصلی الندعلیٰ خبر خلقہ وآله وصحبه اجمعين فقيرولي الله بن يشخ عبدالرحيم العمرى الد الوى عرض كرتا ہے كه به چند كلمات جوكة العطية الصمديد في انفاس المحدية كينام نے موسوم بين ميرے جد مادري (نانا) قدوة العارفين عمدة الواصلين حضرت يشخ محمد پھلتى قدس الله تعالى سرؤ العزيز كے احوال و منا قب اوران کی کرامات پرمشمل ہیں واضح ہو کہ حضرت شیخ محمہ کے اجداد پہلے پورب کے ایک شہر سد ہور میں مقیم ہوئے اور وہ نسلاً بعد نسل مند تدریس کو زینت بخشنے رہے یہاں تک كه ينتخ احمد بن شيخ يوسف سلطان سكندر كي صحبت ميس ينجيج ادر و نإل آيك خاص مقام پيدا كيا۔ سلطان سکندر نے انہیں معاش کے لیے بار ہد کے علاقے میں چندمواضعات پیش کیے۔ ای بناء پر قصبہ پکھلت کواُن کی مستقل قیام گاہ بننے کا شرف حاصل ہوا مسجھ مدت کے بعدان کی آل اولا دینے بھی وہاں سکونت اختیار کرلی شیخ احمہ ندکور کے برادر شیخ محمود کے فرزندوں میں سے دو شخ فریدادر شخ محدو ہیں رہ گئے مجموعی طور پرشخ فریدائے آباؤ اجداد کے طریقے یر کار بندا درعلوم کسی د وہی سے بہرہ ور تھے۔ان کے تین فرزند ہوئے: شیخ فیروز 'شیخ ابوالفتح اور شیخ عبد الرحمٰن ان نتیوں میں سے شیخ ابوالفتح نے عین جوانی کے عالم میں تحصیل علوم کی طرف توجد کی انہیں علم سے وافر حصہ ملا۔اس کے بعد سلوک باطن کی طرف اپنی بلند ہمت کو مبزول کیا اور کافی عرصے تک اس دور کے صوفیاء کی صحبت میں رہے۔ ایک ثقه روایت کے مطابق آپ شیخ عبدالعزیز کی خدمت میں بہنچ کران ہے بھی مستفیض ہوئے بعدازاں شیخ نظام نارنولی جو کہ مشاہیر مشارکے چشت اور خواجہ خانوی گوالیری کے خلفاء بیس سے تھے کی

صحبت اختیار کی میر بیجبت ان کو عابیت درجه راس آئی برسوں ریاضتیں کیس اور بے پایاں فیوض سے این تشندرُ وح کوسیراب کیا۔

جب آپ نے سلوک وارشاد کی تکمیل کرلی تو اپنے وطن واپس ہوئے۔ سننے میں آیا ہے کہ شخ نظام خودعلوم خاہری زیادہ نہیں جانتے تھے ان کے گھر میں ان علوم کا فیض شخ ابوالفتح ہی کے ذریعے بہنچا محضرت شخ نے اپنے مرشد کی اولا دکی تربیت کا بیڑ ااٹھایا اورتھوڑے ہی عرصے میں انہیں پڑھا لکھا کر دائش منداور نا مور بنا دیا۔

مزید بیسنا گیاہے کہ ایک صاحب دل بزرگ نے جب شخ ابوالفتح کو حضرت نظام کی بارگاہ میں دیکھا تو سخت تعجب کے انداز میں کہا: آفناب ستارے کی بناہ لیے ہوئے ہیں۔ مزید بیسنا گیا ہے کہ حضرت شخ عبد العزیز کے خلفاء میں سے شخ ببیت اللہ انصاری جو کہ پھلت کے باشند سے شخ نے سفر آخرت اختیار کرنے سے پہلے بیدوسیّت کی کہ اُن کا جنازہ شخ ابوالفتح پڑھا کیں جب کہ میں اس وقت حضرت شخ ابوالفتح نارٹول میں شخ لوگ انتظار میں شے اور وضو کررہے سے کہ استے میں شخ ابوالفتح نہایت تیزی سے بننج گئے اور نماز جنازہ کے امام اس کے دل میں بیدخیال پیدا ہوا اور وہ فوری طور پروطن روانہ ہو ہے گویا ان کے دل میں بیدخیال پیدا ہوا اور وہ فوری طور پروطن روانہ ہو ہے گویا ان کے وطن ہوا تحدالی بات سے متعلق تھا۔

ایک روایت ریجی ہے کہ دونوں شیوخ (شیخ ہیبت اللہ اورشیخ ابوالفتے) نے آپس میں ہے عہد کر رکھا تھا کہ ان میں سے جو بھی پہلے رحلت کرے گا' دوسرااس کی نماز جنازہ پڑھائے گا۔ جب شیخ ہیبت اللہ مرض الموت میں مبتلا ہتھا اورشیخ ابوالفتح نے نارنول کاعزم کم کیا تو جاتے وقت شیخ ہیبت اللہ نے انہیں اپنا وعدہ یا د دلایا ۔ شیخ ابوالفتح نے کہا کہ اگر ایسی صورت ہوئی تو وہ وعدہ شیخ ہیبت اللہ نے انہیں اپنا وعدہ یا د دلایا ۔ شیخ ابوالفتح نے کہا کہ اگر ایسی صورت ہوئی تو وہ وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے پُھلت بینچنے کا سب دراصل بہی وعدہ تھا۔

مزیذ سننے ہیں آیا ہے کہ شخ ابوالفتح کا رشتہ خواجہ طیفور کی عفت مآب صاحبزادی کے ساتھ ہونا قرار پایا مجلس نکاح میں جب گانے کی آواز بلند ہوئی توشنج ابوالفتح کی حالت منغیر ہوگئی اور وجد درقص کی حالت میں اُٹھ کھڑے ہوئے 'چونکہ خواجہ طیفور کا مشرب انکار سائے تھا' ہوگئی اور وجد درقص کی حالت میں اُٹھ کھڑے ہوئے 'چونکہ خواجہ طیفور کا مشرب انکار سائے تھا' اس لیے اس واقعے کو خواجہ طیفور تک پہنچایا گیا' خواجہ صاحب آئے اور خود آئھوں سے دیکھا اس لیے اس واقعے کو خواجہ طیفور تک پہنچایا گیا' خواجہ صاحب آئے اور خود آئھوں سے دیکھا

تو کہنے لگے کہاں عزیز کو حقیقی وجد ہواہے جس سے اٹکار نہیں ہوسکتا اور ایک روایت رہ بھی سُنی گئی ہے کہ جب شیخ ابوالفتح کے انتقال کا وفت قریب آیا تو اپنے بھینیج شیخ ابوالحن کو بلوایا اور اشارے سے فرمایا کہ قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھو۔ جبب وہ تلاوت سے فارغ ہوئے تو شيخ ابوالفتح نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے اور "سبحان ربّک ربّ العزّة عمّا يصفون" (الصَّفَّة: ١٨٠) پرُحِتَ ہوئے اپنے ہاتھ چہرے پر پھیرے کہ آپ کا طائر روح تفس عضری ہے پرواز کر گیا۔ شخ ابوالقتح کا اوراد ووظا نف پرمشمل ایک نہایت لطیف رسالہ آپ کی یا دگار ہے ٔ الغرض جب بینے ابوالفتح کے ایام زندگی پورے ہوئے تو ان کے بڑے فرزند شیخ ابوالفضل ظاہری و باطنی فیوض عام کرنے کے لیے ان کے جاتشین ہوئے۔ آپ نے طویل عمریائی جو سب كى سب رضائے اللي ترك دنياواہل دنيا تذريس علوم دينيه اور كتب سلوك مثلًا احياء اورعین العلم کی تحقیق و توضیح اور ان کی اشاعت وعمل میں گزاری۔ آپ آ داب طریقت میں نہایت خوش مسلک ہتھے۔فقیر (شاہ ولی اللہ)نے عین اُعلم کانسخہ جس پر بینے ابوالفضل نے اپنی قلم ہے حواشی لکھے ہیں دیکھا ہے۔اس كتاب كے حواشی كی خوبی ان كی شخفیق ولد تیل پردكيل

سنا گیا ہے کہ ایک روز آپ نے اپنے عزیز وں میں سے ایک صحف کو کوئی چیز لانے کو كہا۔اس مخص نے اس ميں سے پھھائے ياس ركھ لى اور باقى شيخ كى خدمت ميں پہنچا دى اسی دوران کہیں بطور نیاز آپ کی خدمت میں طوہ آ گیا اسے تقنیم کرنے سکے جب اس تخص کی باری آئی تو اسے سب ہے کم دیا اور فرمایا کہ ریتمہاری اس خیانت کا بدلہ ہے جوتم

نے ہارے ساتھ کی۔

جب شخ ابوالفضل کی زندگی کے دن بورے ہو گئے تو ان کے بڑے فرزند شخ ابوالکرم جو کہ پہلے ملازم پیشہ تھے سجارہ نشینی کے لیے کوشال ہو گئے اور اس منصب کی ذمتہ داری سنجالنے کے ارادہ کیا' اعزہ وا قارب میں ہے ایک گروہ ان کی حمایت میں اُٹھ کھڑا ہوا' جب شخ مبارک جو کہ شخ ابوالفضل کے خادم تھے نے بیصورت حال دیکھی تو وہ متفکر ہوئے اور حضرت شیخ کی روحانیت کی طرف متوجہ ہوئے تا کہ شیخ کی طرف سے سجادہ شینی کے منصب کی

وضاحت ہو جائے۔ آخ ابوالفطنل نے خواب میں اپنے خادم شخ مبارک سے فرمایا کہ میرا سیادہ نشین وہی ہوگا جوکل فلاں درخت کے بیچے کھاناتھیم کرےگا۔ آخ مبارک نے بیسارا واقعہ حاضرین کو بتا دیا۔ شبح سویرے بید عجیب اتفاق ہوا کہ تھیم طعام کا کام ای درخت کے بیچیئ عجمہ عاقل کے ہاتھ میں تھا۔ رفتہ رفتہ شخ ابوالکرم کی جمیعت میں تفریق کے اسباب بیدا ہوگئے اور وہ اس مشکل وقت میں صبر کا مظاہرہ نہ کر سکے جو کہ فقراء کا خاصہ ہے۔ خلاصہ کلام میں کہ شخ محمہ عاقل طالبانِ علم اور فقراء کی رعابت فرماتے تھے اور وظائف و اوراد پر ختی سے کار بندر ہے میں کوئی وقتہ فروگز اشت نہ کرتے تھے۔ آپ جودو شخاء اور ترک و زیامیں بہت کار بندر منے میں کوئی وقتہ فروگز اشت نہ کرتے تھے۔ آپ جودو شخاء اور ترک و زیامیں بہت بندمقام کے مالک تھے۔ آپ کے سب سے بڑے فرزند مخدوم شخ مختد تھے۔

حضرت شيخ محدر حمداللد

بچپن بی سے شخ محرکی جین مبارک سے رشد و ہدایت کے آثار ہو بدا تھے اور اہل ول بزرگ ان کے ساتھ النقات سے بیش آیا کرتے سے چنا نچہ شخ جلال جوشخ آدم ہوری کے خلفاء میں سے سے اور اس علاقے میں گوشہ شنی اختیار کی ہوئی تھی شخ محمہ عاقل کے ساتھ بہت قلبی لگاؤر کھتے ہے۔ جب شخ محمہ بیدا ہوئے تو انہوں نے بشارت دی اور بالوضاحت تمام خواص کو یہ خبر دی کہ یہ نومولود بچہ بلندر ہے کا مالک ہے۔ شخ جلال نے اس بچکی تمام خواص کو یہ خبر دی کہ یہ نومولود بچہ بلندر ہے کا مالک ہے۔ شخ جلال نے اس بچکی ولادت پر ایک و بینار بطور مدید دیا اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت سے وصیت کی کہ ان کا نسخہ قرآن مجید شخ محمد کو دیا جائے۔

جب شخ محرس شعور کو پہنچ تو تھسل علم میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے اپنی تعلیم کا پھھ حصہ نارنول میں اور پھھ مخدوی شخ ابوالرضا محمد کی خدمت میں رہ کر حاصل کیا' بعدازاں قدوہ ارباب کمال سیّدی و والدی شخ عبدالرحیم قدس سرۂ کی صحبت میں پہنچ جو انہیں حدورجہ موافق آئی' یہاں انہوں نے علوم کی تکیل کی' ای دوران پر دہ غیب سے انہیں راوِمعرفت کی طرف آئی' یہاں انہوں نے علوم کی تکیل کی' ای دوران پر دہ غیب سے انہیں راوِمعرفت کی طرف آئے کی دعوت کی عصرت شخ نے مروانہ وار لبیک کہا۔ انہوں نے ان تمام سرچشموں سے استفاضہ کرتے ہوئے سال ہاسال تک معرفت کی طلب میں پوری مستعدی دکھائی اور صوفیاء استفاضہ کرتے ہوئے سال ہاسال تک معرفت کی طلب میں پوری مستعدی دکھائی اور صوفیاء

تا كان الله له آمد جزا

کے تمام اشغال حاصل کئے یہاں تک کہ کہ کان لله بودة درما مطلی

''کیاتو ماضی میں اللہ کے لیے تھا کہ اس کے بدلے میں خداتیرے لیے ہوجائے''
کے مصداق مقامات بخیل وارشاد سے دامن مجرکزآپ وطن مالوف کی طرف لوٹے' الغرض آپ کی سیرت یتھی کہ جو دو بخا' تواضع واکساری' ترکی خواہشات نفس' اپنے مرشد کے احترام اور ایام طلب وارشاد دونوں حالتوں میں اپنے شخ کی رضا جوئی' افادہ کا ہری د باطنی اور تا ثیر توجہ میں اپنے تمام خاندان میں صاحب نفسیات تھے۔ اس سلسلے میں آپ کے بلند مقام کا سے عالم تھا کہ ہم عصروں کے لیے اُن کے ساتھ برابری کی کوئی گھجائش نہیں۔

حضرت شیخ محمد فرمایا کرتے تھے کہ تھسیل علم کے دوران چونکہ ہمارے شیخ اکثر و بیشتر

تجر دمیں متعزق رہتے تھے اور اس بناء پر ہمارے اسباق تھوڑے تھوڑے ہوا کرتے تھے۔ یہ

د کھے کر میرے دل میں قلق پیدا ہوا' انہیں ونوں اتفا قامیر اگز رشہر کے ایک عالم کے درس سے

ہوا تو وہاں کی پابند کی درس د کھے کر میں نے پختہ ارادہ کرلیا کہ پچھ ضروری کتابیں اس درس میں

پڑھ لینی چاہئیں' جب میں واپس حضرت شیخ کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے جھ پرایک نگاہ

و الی اور قلم اٹھا کرایک کاغذ کے گلڑے پر دو تین لفظ کسے اور اسے و ہیں پھینک کر گھر تشریف

لے گئے' میں نے کاغذ کا وہ پر چہاٹھا کر دیکھا تو اس میں تکھا تھا: 'آج تم کہاں گئے ہوئے

سے کے میں تمہارے اندرایک ظلمت و کھے رہا ہوں' ۔ میں نے تو بہ کی اور اسپنے ارادے سے ہاز

آیا' پھراس قسم کا کوئی خیال میرے ذہن میں نہ گزرا۔

اس روز حضرت شخ (مرشد شخ محمد) نے اپنے ایک مرید کوکسی صاحب کے گھر ایک مری پہنچانے کا تھم دیا جب اس نے بحری کو ہانگئے اور اٹھانے دونوں صورتوں میں دشواری محسوس کی تواس نے کسی مزدور کی تلاش شروع کی مگراسے کوئی مزدور ہاتھ نہ آیا اس لیے اس کام میں تاخیر ہوگئ ۔ شخ محمد کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو وہ فورا کری کو کا ندھے پر اٹھا کرچل پڑے۔ جب شخ محمد والیس آئے اور حضرت شخ کو دونوں کے بارے علم ہوگیا تو آپ نے فرمایا کہ شخ محمد کواس کے خصول سے باز رکھا۔ شخ محمد نے فرمایا کہ لگ بھگ آ دمی رات کا وقت تھا کہ حضرت شخ محمد سے اٹھ کر جب اپنے دروازے پر پہنچایا اور دوسرے کواس کے وقت تھا کہ حضرت شخ محمد سے اٹھ کر جب اپنے دروازے پر پہنچ تو ایک کے کے لیے مراتے کی صورت میں بیٹھ گئے اور اس وقت محمد سے اٹھ کر جب اپنے دروازے پر پہنچ تو ایک کے کے لیے مراتے کی صورت میں بیٹھ گئے اور اس وقت مجھ سے فرمانے بھے ناگر کوئی طالب راہ سلوک

تمہاری طرف رجوع کرے تو جو کچھ تہمیں مجھ سے پہنچا ہے اسے اس کی تلقین کرنا ، تمہیں اس کی اجازت ہے۔ میں قدرے تو قف میں پڑگیا اور میرا دل کہ جس میں بھی اس طرح کا خیال نہیں آیا تھا' اس بات سے گھبرا گیا' حضرت شخ میرے اس خدشے پرمطلع ہو کر فرمانے خیال نہیں آیا تھا' اس بات سے گھبرا گیا' حضرت شخ میرے اس خدشے پرمطلع ہو کر فرمانے گئے: اس وفت خدا تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کے نام مجھے الہاماً بتا دیۓ ہیں جوتم سے براہ راست یا بالواسطہ بیعت کریں گئے جاہوتو میں ان میں سے پچھے کے نام تمہیں بتا دوں' میہ جان لوگہ جب کوئی امر خدا تعالیٰ کے ہاں مقدر ہوجائے تو پھروہ محلِ تو قف نہیں ہوتا۔

تاثيرصدقه

تیخ محد نے فرمایا کہ ایک امیر کورکاوٹ پیٹاب کا عادف الات ہوگیا' بہت علاج معالجہ کیا' گرافاقہ نہ ہوا۔ ای دوران شخ بایزید اللہ گودرویٹوں کی اللہ اللہ پکار نے والی جماعت کے ساتھ وہاں سے گزرے۔ امیر کے متعلقین ان کے پیچے دوڑے اور عرض کیا کہ ہمارے یہاں ایک بیمار ہے' اس کے حال پر توجہ فرما کیں۔ شخ بایزید اللہ گواس گھر میں داخل ہوئے' بیمار کی پریشانی دیکھ کرشفقت فرمائی اور خداکی راہ میں کوئی چیز دینے کے لیے کہا' اس نے کہا: بیمار کی پریشانی دیکھ کرشفقت فرمائی اور خداکی راہ میں کوئی چیز دینے کے لیے کہا' اس نے کہا: میں قدر فرما کیں؟ آپ نے فرمایا: فی الحال ایک ہزار روپیہ حاضر کرو۔ شخ دروازے کے باہر کھڑ ہوگئ تو پوچھا کہ اب مریش کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا: ابھی تو ویسے ہی ہے' ختم ہوگئ تو پوچھا کہ اب مریش کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا: ابھی تو ویسے ہی ہے' فرمایا: ایک ہزار روپیہ مزید لاؤ' وہ لے آئے' دہ بھی تقسیم کر دیا' اور پوچھا کہ اب کیا ہے؟ فرمایا: ایک ہزار روپیہ مزید لاؤ' وہ لے آئے' دہ بھی تقسیم کر دیا' اور پوچھا کہ اب کیا ہوئے اور فرمایا: اس مریش کے پیشاب کی رکاوٹ ختم ہوگئ اور وہ شفاءیا بہوگیا۔ اے خدا! اب کے مجھے ما نگتے ہوئے شرم آتی ہے' اپنے فضل سے اس مریش کوشفا عطا فرما دے۔ اس وقت مریض کے پیشاب کی رکاوٹ ختم ہوگئ اور وہ شفاءیا ہوگیا۔ دے۔ اس وقت مریض کے پیشاب کی رکاوٹ ختم ہوگئ اور وہ شفاءیا ہوگیا۔

فرمایا کرتے ہتھے کہ سترہ سال ہوئے ہیں خود کوخود میں نہیں پارہا اور اکثر بیرباعی پڑھا

وز تو خبر زایں و آں می بُستم خجلت زدہ ام کز تو نشاں می بُستم

اے دوست ترابہ ہرمکاں می جُستم دیدم بتوخولیش را توخود من بودی

"ا کے محبوب ازل! مخصے میں نے ہر جگہ تلاش کیا اور ایں وال ہر چیز سے تیری خبرین

پوچیں۔ جب میں نے تیری تلاش میں خود برنظر کی تو میں نہ تھا تُو ہی تھا' اس لیے شرمندہ ہوں کہ میں تیرانشان بانے کی تلاش میں سرگر دال تھا''

حضرت شخ محمر نے فرمایا کہ ایک روز مشاہدات میں حق سبحانۂ و تعالیٰ ایک دوست کی صورت میں اس طرح جلوہ گر ہوئے کہ گویا ایک بیچے کو انگل سے پکڑے ہوئے لا رہے ہیں اور مجھے فرمایا کہ یہ بچہ تیرے گھر پیدا کرتا ہوں۔ میں نے عرص کیا: بار خدایا! تیری مخلوق ہے تو جہاں چاہے پیدا کرے۔ اس واقعے کے تھوڑے عرصے بعد مخدومی شاہ عبید اللہ سلمہ اللہ تعالیٰ جو کہ حضرت شنخ محمد کے سب سے بڑے فرزند تھے بیدا ہوئے۔

حيات شهيد

فر مایا کہ میرے اقارب میں سے محمد کئی نامی ایک شخص جو کہ بورب کے سی علاقے میں شہید ہوگیا تھا' طالب علمی کے دور میں ایک دن میں مجد جنو کے ایک جرے میں ننہا کواڑ بند کیے جیفا تھا کہ اچا تک وہ عزیز میرے سامنے ظاہر ہوا' اس کے لباس اور ہتھیا روں کی چک زمین پر پڑری تھی میں نے کہا: پچھا ہے بارے میں تو بتاؤ' کہنے لگا کہ جب میں زخم کھا تا تھا تو ایسی لذت محسوس ہوتی تھی کہ جس کی حلاوت اب بھی میرے دل میں باتی ہے' اس وقت بادشاہ کی فوج فلاں بُت خانے کو تو ڑنے کی خاطر جار ہی ہے میں بھی ان کی رفاقت میں جار ہا ہوں نیہاں سے گزر ہوا تو آپ سے ملاقات کا شوق مجھے یہاں لے آیا۔

حيات اولياء

جب حضرت شیخ محمد اس دنیا سے رفصت ہوئے تو حضرت والد برزگوار (شاہ عبد الرحیم) نے ان کے مزار پر بیٹھ کرحاضرین کو ذکر بالجبر کا تھم دیا۔ اس مجلس ذکر کے بعد آپ نے فرمایا کہ حضرت شیخ محمد کی دُوں نے میرے سامنے ظاہر ہوکر کہا: میں چاہتا تھا کہ اپنے جسم سمیت آپ کے پاس آؤل کیونکہ خدانے مجھے یہ طاقت عطا کر رکھی ہے گریہ بات مصلحت کے خلاف تھی۔

### حضرت بینخ محمد رحمه الله کے تصرفات اور بعض کرامات صورت شیخ کا کرشمہ

آپ کے مرید خاص سیوعلی بیان کرتے ہیں کہ آغاذ جوانی ہیں شراب نوشی کا مرتکب تھا
اور کی بھی پڑی فعل سے التر از نہیں کرتا تھا۔ ہیں نے اپنے دل ہیں بی بجد کر رکھا تھا کہ اگر
کسی بزرگ کی زیارت سے ہیں ان بیجے اُمور سے باز آگیا اور تقوی و پر بیز گاری میرے دل
ہیں جاگزیں ہوگئ تو ہیں اس کی صحبت اختیار کروں گا اور اس سے بیعت کروں گا۔ حضرت بُنَّ فیر کمی تقریب کے خلطے ہیں قریب مرائے ہیں تشریف لائے جو نکہ میرے والد ان کے معتقد شخ اس لیے ہیں بھی ان کے ساتھ بین فی خدمت ہیں حاضر ہوا۔ آپ نے میری طرف توجہ فرمائی اور فرمایا: تم کہاں تھے ؟ اور کہاں نو کر ہو؟ بیدو و تمین لفظ انہوں نے میرے بارے ہیں اوا فرمائی اور فرمایا: تم کہاں تھے ؟ اور کہاں نو کر ہو؟ بیدو قبین لفظ انہوں نے میرے بارے ہیں اوا نی نفرت بیدا ہوئی جو کھظ بڑھتی گئی میباں تک کہ ہیں اٹھا شراب کی تمام پونلیں تو ڑ ڈالیں '
ایک نفرت بیدا ہوئی جو کھظ بڑھتی گئی میباں تک کہ ہیں اٹھا شراب کی تمام پونلیں تو ڑ ڈالیں '
میست ہوگیا اور با قاعد گی ہے آپ کی صحبت ہیں شائل ہونے لگا ' پچھ عرصہ بعد جھے سفر کائل بیعت ہوگیا اور با قاعد گی ہے آپ کی صحبت میں عرض کی کہ میر ادار اوہ تھا کہ وقت آپ کی الفاتی ہوا تو ہیں نے حضرت بی عورت کی سعادتوں سے بہرہ ائدوز ہوتا گر کیا کروں کہ قسمت کا بل کی طرف کھنچ لے جاتی صحبت کی سعادتوں سے بہرہ ائدوز ہوتا گر کیا کروں کہ قسمت کا بل کی طرف کھنچ لے جاتی صحبت کی سعادتوں سے بہرہ ائدوز ہوتا گر کیا کروں کہ قسمت کا بل کی طرف کھنچ لے جاتی صحبت کی سعادتوں سے بہرہ ائدوز ہوتا گر کیا کروں کہ قسمت کا بل کی طرف کھنچ لے جاتی سے اس پر آپ نے نیم شہور شعر پڑھا

ہے۔ اس پراپ کے بیہ مہور سمر پڑھا ۔ گر در بینی چو بامنی پٹی منی '' چاہے تم بین میں بھی رہو کئین مجھے اپنے ساتھ رکھو تو بیہ یول ہے جیسے میرے سامنے ہواور اگر میرے ساتھ بھی رہو گر میرے تصور کے بغیر ہوتو بیہ ایسے ہے' جیسے یمن مل میں''

اس کے بعد آپ نے مجھے اجازت عطافر مائی اور میں کابل پہنچے گیا وہاں ایک دن اتفاق سے مجھے ایک عورت کے ساتھ تنہائی میسر آگئی اور بدکاری کی خواہش نے مجھے پر پُوری طرح غلنہ پالیا و تریب تھا کہ میری توبہ ٹوٹ جاتی کہ عین ای وقت حضرت سے محمد کی صورت طرح غلنہ پالیا وقت حضرت سے محمد کی صورت

مبارک میری آنھوں کے سامنے آموجود ہوئی۔آپ کی شکل مبارک ویکھتے ہی مجھ پرسوار شہوت کا بھوت کا بھوت یکدم غائب ہو گیا۔اس کے بعد میں نے کابل میں تین چارسال گزار بے لیکن اس دوران عورتوں کا خیال تک میرے دل میں پیدانہ ہوا۔اس نے مجھے بیدگمان گزرا کہ میں نامر دہو گیا ہوں 'گر جب وطن داپس آ یا اور اپنی ہوی کے ساتھ صحبت کی تو مجھے معلوم ہوا کہ میں نامر دنییں تھا بلکہ بیا عصمت حق تھی (جس کے طفیل میں بدکاری سے محفوظ رہا)۔

کو سال الروی سال الله الله الله علی حضرت شیخ محمد کی خانقاہ میں مقیم تھا، جو حسین شکل و صورت کا مالک تھا، جب وہ نغمہ کی نے چھیڑتا تو حضرت شیخ بہت خوش ہوتے سے ایک رات آپ حدورجہ مسرور تھے کہ عظمت اللہ کو گانے کے لیے فر مایا۔ اس نے تن داری کرتے ہوئے بات شنی ان کوری آپ نے اسے دو تین بارطلب فر مایا، گر اس نے اس طرح انکار پر اصرار کیا۔ اس پر آپ فضب ناک ہو گئے اور بنظرِ غضب اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس کی حالت میں مجیب وغریب تبدیلی آگئ چرہ ذرد پڑ گیا، جسم پرلرزہ طاری ہوگیا اور اسے اپنی حالت میں مجیب وغریب تبدیلی آگئ چرہ ذرد پڑ گیا، جسم پرلرزہ طاری ہوگیا اور اسے اپنی طالت کا خوف پیدا ہوا ، چنانچہ اس نے آپ کے خادم خاص مجہ جعفر سے سفارش کی التجاء کی جب اس نے حضرت شیخ کے حضور اس کی سفارش کی تو آپ کا غضہ فرو ہوگیا اور آپ نے فرمایا کہ اس کی جس خوش الحانی سے مجھے دلچپی تھی وہ تو واپس نہیں آ سے گی اس کے بعد وہ واقع خاس خوش آ وازی سے محروم ہوگیا اور تمام لوگوں کی طبیعتیں اس سے اچاٹ ہوگئی بعد وہ واقع خاس خوش آ وازی سے محروم ہوگیا اور تمام لوگوں کی طبیعتیں اس سے اچاٹ ہوگئی بعد وہ خاراں کئی طرح کی برائیوں اور برعقیہ گیوں کا مرتکب ہوگیا اور کہیں امن و سکون نہ با

سلب مرض

ایک ہارسید ہر ہان بخاری تو گئے کے دود میں جاتا ہو گئے اور شدید بے چینی محسوں کرنے گئے آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تو آپ ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے سر ہانے بیٹے کر اس کے مرض کو اس طرح سلب کر لیا کہ اسے فوراً شفائے کا بلہ ہوگئی البتہ بھی بھی تو لنج کا بیٹے کر اس کے مرض کو اس طرح سلب کر لیا کہ اسے فوراً شفائے کا بلہ ہوگئی البتہ بھی بھی تو لنج کا بیٹے کر اس کے مرض کو اس طرح سلب کر لیا کہ اسے فوراً شفائے کا بلہ ہوگئی البتہ بھی بھی تو لنج کا بیٹے کر اس کے مرض کو اس اتھا۔

تصرّف شيخ

میرعبداللہ جو کہ آپ کے خاص دوستوں میں سے سے بیان کرتے سے کہ حضرت شخ ایک دفعہ ایک جگہ تشریف لے گئے میں بھی آپ کے ہمراہ تھا' آپ نے جب والیس آنے کا عزم کیا تو مجھے تیز بخار نے آلیا' یہاں تک کہ ہلنے کی سکت باتی نہ رہی' میرے لیے سواری تلاش کی گئی کین نہ ل کی ۔ آخر فر مانے لگے کہ اگر کر سکے تو میرے گھوڑے کے آگے آگے چل ' تجھے ایک عجیب واقعہ دکھائی دے گا' چنا نچہ بہت وقت اور محنت کے ساتھ لوگوں نے مجھے گھڑا کیا اور حضرت شخ کی نظر کے سامنے لے آئے۔ میں نے تکلیف کی شدت آ ہتہ قدرے کی محسوس کی اور آپ کے گھوڑے کے آگے چلنا شروع کیا' بخار کی شدت آ ہتہ آہتہ کم ہونے لگ گئی' یہاں تک کہ میں پوری طرح صحت یاب ہو گیا اور ساری مسافت پیرل طے کی۔

تكثيرطعام

قصبہ سنونہ میں ایک دفعہ آپ کے ایک معتقد نے دعوت کا اہتمام کیااور صرف پندرہ آ دمیوں کا کھانا تیار کرایا۔ ابھی دستر خوان لگا ہی تھا کہ شخ لیعقوب حاکم تلو ہہ ایک کثیر جماعت لیے ہوئے آپ کی زیارت کو آیا میزبان کچھ گھبراسا گیا' آپ نے فرمایا: فکر کی بات نہیں' اس کی ذمتہ داری ہمارے اُوپ ہے اسی وفت تھم دیا کہ بہت ساری پلیٹیں لائی جا ئیں' سب کواچھی طرح پُر کیا جائے اور تمام لوگ سیر ہو کر کھانا کھا کیں' چنانچہ بالکل اسی طرح ہوا' اس پر آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا: بعض او قات فقرا ایوں بھی کیا کرتے ہیں۔

آمَنُ عَادَلِي وَلِيّاً فَآذَنْتُهُ بِالْحَرُبِ

تُنْخُ اللّٰبِخُشُ جُو آپ کے خاندان کا ایک فرداور باوقار ومعتدانسان تھا' نے ایک دفعہ آپ کی شان میں کوئی نامعقول بات کہی اور گستاخی کی۔ آپ طیش میں آگئے اور فرمانے گئے:
خداوند!اس شخص کا منہ پھر مجھے مت دکھانا اور اس وقت سوار ہوکر کمی جگہ تشریف لے گئے وہ اس دم بھار پڑ گیا یہاں تک کہ اس پر جان کی کا عالم طاری ہوگیا' تیسرے روز جب آپ والیس تشریف لائے تو وہ دم تو ڈ چکا تھا' چٹا نچہ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔

شخ عبد الوہاب جو حضرت شخ محمد كا جيازاد بھائى تھا'نے ايك عمارت تعمير كرائى' اس علاقے کے ایک رئیس ستم نے نیٹنے عبد الوہاب کی عدم موجودگی میں اس عمارت کو گرانے کا ارادہ کیا۔لوگوں نے بیر بات حضرت تک پہنچائی تو آپ نے فرمایا کہ بہت نامناسب سی بات ہے کہ رستم پینخ عبد الوہاب کی عمارت گرائے اور ہم بھی موجود ہوں جنگ و جدل تو فقراء کا شيوه نهيں البته ميں ايبا تصرف كرتا ہوں كدوہ يہاں تك پينچ ہى نه سكے گا' چنانجيہ جب رستم عمارت گرانے کی خاطر لشکر لے کر باہر تکا اتو سید کشکر خال کے عاملون میں ہے ایک آ دمی اس کے ساتھ اس بارے میں متفق نہ ہوا اور اس نے راستے میں ان کے ساتھ تناز عد شروع کر دیا ' متیجہ بینکلا کہ اس عامل کا بھائی مارا گیا 'رستم اس میں ماخوذ ہواا دراسی مواخذے میں ہی مرگیا۔ امدادإولباء

سيدمحر وارث كابيان ہے كہ مجھے ايك سفر كا اتفاق ہوا۔ ميں حضرت يہنى كى خدمت ميں حاضر ہوا اور ان سے توجہ کی درخواست کی۔ آپ نے خیر و عافیت کی خوشخبری دی ٗ اتفا قاسفر میں ایک رات ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور مجھے اپنی موت کا خوف محسوں ہوا' اس حالت میں حضرت نیخ کی جناب میں متوجہ ہوا' فورا مجھ پر رعشہ طاری ہو گیا اور خواب میں حضرت نیخ کو و یکھا کہ آپ فرمارہے ہیں: فلانے اِنتہیں کس نے روکا ہے؟ اٹھواور روانہ ہو جاؤ۔اس کے بعد آپ نے مجھے دولڈ وعنابیت فرمائے جوہیں نے جیب میں رکھ لیے۔ جب اس غنورگی سے بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہوہ دونوں لڈو بدستور میری جیب میں موجود ہیں چنانجیہ میں اٹھا اور سوار ہوکراپی منزل کوچل دیا۔ تمام ڈاکو مجھے ہے غافل رہے اور ان میں سے کوئی شخص بھی مجھ سے تعرض نہ کر سکا۔ وہ لڈو ایک عرصے تک (بطور تیرک)میرے پاس موجود رہے گر جب حضرت سينخ اس دار فاني سے كوئ فرما كتے تو ميں نے كھا ليے۔

حضرت شیخ کے انتقال کے بعد آپ کے متوملین میں ہے ایک عمر رسیدہ عورت تپ لرزہ میں مبتلا ہوگئی اور انتہائی کمزور پڑگئی۔ رات کے وقت اسے بانی اور لحاف اُوپر لینے کی ضرورت محسوس ہوئی و داسے اٹھنے کی طافت نہیں تھی اور باس کوئی تھانہیں چنانچے حضرت شیخ متمثل ہو كرتشريف لائے آپ نے اسے پانی پلایا كاف اوڑ صایا اور پھر عائب ہوگئے۔

فلندر ہر جہ کو بدو بدہ کو بد

جب شاہ عالم اور اعظم ایک دوسرے کے خلاف صف آراء جموعے تو آپ کے ایک مریدنے عریضہ ارسال کرکے آپ سے استفسار کیا کہ ان دونوں میں سے کون فتح مند ہوگا؟ آب جس کی فتح اور کامیابی کی تصدیق فرمائیں میں ای کا ساتھ دوں۔آب نے اسے وضاحت سے لکھ بھیجا کہ فتح شاہ عالم کی ہے چٹانچہالیے ہی ہوا۔

حتم خواجگان

. كفار ما نكيان نے اپناايك جتھە بناركھا تھا جواكثر اس علاقے كے شہروں كولوٹا كرتا تھا' کہتی والے بہت پریشان ہوئے اور آپ کے خضور دُعا کے لیے درخواست کی آپ نے فر مایا:اس سے پہلے تو جس چیز کی طرف جا ہتا اپنی قوت تصرف کومتوجہ کر دیا کرتا تھا'اب تو ہمت وارادہ ہاتی نہیں رہاجو کسی چیز سے متعلق ہو گرحکم خداوندی کے تحت اس کے اسائے گرامی سے تمسک ضرور کرنا جاہیے۔ بیہ کہد کرآ پٹتم خواجگان میں مشغول ہو گئے اور فراغت کے بعد فرمانے کی دعا قبول ہوگئ ہے حق سجانۂ ونعالی نے اس قوم کفار کو ہماری طرف آنے سے روک دیا ہے چندروز گزرے ہی تھے کہ ایسے ہی ہوا۔

حضرت ينتخ محمد جب سمى يحتن مين بنظر قبول التفات فرمات تووه ايك دم عالم غيبت میں بہتنے جاتا اور عجیب وغزیب حالات رونما ہوتے۔

ایک دفعه موضع سلبهیرہ کے باشندوں نے آپ سے توجہ اور تا تیر کی استدعا کی آپ نے ایک ہی نظر ڈالی تو سیّد نورعلی سید ملتانی وغیرہ سترہ (۱۷) کے سترہ (۱۷) (حاضرین جلس) تخص بے ہوش ہو کر کر ہڑے۔

ایک مرتبہ تصبہ لا در کے رہنے والے شیخ ما نکہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے:حضور! میں آپ کی توجہ و تا ثیر کو آ زمانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔حضرت شیخ نے اس پر توجہ فر مائی تو دقتِ اشراق ہے لے کر جمعہ تک بے ہوٹن پڑا رہا' جب اسے جھنجھوڑا گیا تو وہ متانہ حرکتیں کرنے لگا۔تھوڑی در بعد جب ہوش میں آیا تو اس ہے اس کی حالت کے

لے اور نگ زیب عالمگیر کے اِن فرزندوں کے درمیان ۱۱۱۹ھیں اکبرآ بادیس جنگ ہوئی۔

بارے میں پوچھا گیا' اس نے کہا کہ اگر ایک ساعت جھنرت شنخ مزید توجہ فرماتے تو میری رُوح بدن سے پرواز کر جاتی۔ رُوح بدن سے پرواز کر جاتی۔

سیدعبدالرجیم اورسید ہاشم حضرت شخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے بیعت وصحبت کا ناطہ جوڑا' آپ کی صحبت کی تاثیر کی وجہ سے دونوں میں عجیب کیفیت پیدا ہوگئی۔ کشون قبوں

سیّرعبدالرحیم کو کشف قلوب اور کشف قبور حاصل ہوا جس قبر برجائے اس کی حقیقت بیان کر دیا کرتے تھے۔ ایک بار کھا تولی کے قریب کہنے لگے: مجھے ایک شعلہ نظر آتا ہے جو زمین سے نکل کر آسان تک پہنچ تو فر مایا کہ شعلہ اس قبر زمین سے نکل کر آسان تک پہنچ تو فر مایا کہ شعلہ اس قبر سے نکل رہا ہے۔ جب ایک قبر کے فزد کی پہنچ تو فر مایا کہ شعلہ اس قبر سے نکل رہا ہے۔ جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ صاحب قبر زندگی میں ظلم اور بدکاری میں مبتلاتھا۔

اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کوئی شخص سامنے ہے گزراتو سید عبدالرجیم فورأاس کے دل کا حال بیان کر دیا کرتے ہے رفتہ رفتہ رفتہ سید عبدالرجیم پر جنون کے آ ٹار ظاہر ہونے گے اور مجذوبوں کی سی حالت ہوگئی۔ ان کی والدہ نے حضرت شخ کی خدمت میں فریاد و زاری کی تو آپ نے فرمایا: اُسے پھے وقت تک اسے صرف فرمایا: اُسے پھے وقت تک اسے صرف شخ کی تکرانی میں رکھا گیا تو اُن کی حالت معمول پر آگئی۔

سید ہاشم کی کیفیت بیتی کہ جوآ سیب زدہ بھی ان کے سامنے لایا جاتا۔ ان کا سامنا کرتے ہی جن بھوت فوراً فرار ہوجاتا۔ اس طرح ایک عالم آ ب کے کرشمہ نظر کے نتیج میں آ سیب جتات سے چھنکارا حاصل کرتا تھا 'رفتہ رفتہ ان پربھی حالتِ جذب طاری ہوگئ 'سارا دن صحراد بیابان میں گھومتے رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک رات آ ب ایک ہندو جوگ کے تیکے پر پنچ 'اس نے ایسا جادد کیا کہ تالاب کے کنارے پرشگر بزوں سے خشک کھالوں کی رگڑ کی آ واز سائی دیے گئ آ ب نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ اس کے بعد تھنے کی شکل میں اکہ خوفناک دیو ظاہر ہوا جس نے سیّد ہاشم پر ہملہ کردیا 'گرآ ب عالم ستی میں حق حق کا نعرہ لگاتے ہوئے جواس کی طرف کوئی توجہ نہ میں اسے را کھ بنا کر ہوا میں اڑا دیا 'گرآ ہو عالم ستی میں حق حق کا نعرہ جب ہندو جوگی نے میں جراد کی حالو فورا مسلمان ہوگیا۔

ایک دفعہ عبد البحان نامی شخص حضرت شخ محمد کی خدمت میں عاضر ہوا' آپ نے تصرف فرمایا تو اس پر توجید کی ایک قسم منکشف ہوئی' جس کے نتیج میں وہ دیوانہ وارگلی کو چون میں گشت کرتا ہوا ہر چیز کو خدا کہنے لگا اور ہر قسم کے شرعی وعرفی آ داب سے بے نیاز ہوگیا۔ لوگ اس بات سے ننگ آ گئے اور اس کو دوبارہ شنخ کی خدمت میں لے آئے آ پ نے اس کی اس ساری کیفیت کوسلب فرمالیا اور وہ اپنی سابقہ حالت پرلوث آیا۔

كشف غيوب

سیدعنایت اللہ ساکن سنبھیرہ ہ کو حضرت شیخ کی توجہ سے قلیل مدت میں غیب کی باتوں کا کشف حاصل ہوگیا۔ کہتے ہیں کہ ایک بارسید صاحب بہار پڑ گئے اور حضرت شیخ ان کی عیادت کو گئے سیّد صاحب پر شیخ کے سوار ہونے کے دفت سے لے کر گھر تینیخے تک کے تمام حالات اس طرح منکشف ہو گئے جیسے چشم طاہر سے ذکھی رہے ہیں شیخ ادھر سوار ہوئے ادھر انہوں نے کہا کہ ابسوار ہوئے ہیں کھر کہا: اب فلال جگہ پہنچ ہیں اب شہر میں داخل ہو گئے ہیں۔ دوستو! اٹھو شیخ کے استقبال کے لیے فکو پھر کہا: اب میرے دروازے پر تشریف لے ہیں۔ دوستو! اٹھو شیخ کے استقبال کے لیے فکو پھر کہا: اب میرے دروازے پر تشریف لے آئے ہیں اس لیے جمھے اٹھا کر بٹھا دو۔

مثال وحدة الوجود

سید ماتانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہیں بجیب وغریب غیبت حاصل ہوئی ' لوگوں کے شوردشغب کا کوئی احساس نہیں کرتے تھے کیونکہ ان پر تو حید کا غلبہ تھا۔ کسی نے ان سے تو حید کی مثال پوچھی ' کہنے گئے: جس طرح ایک منظے کوریت سے بھر کراس میں پانی ڈال دیا جائے اور وہ پانی اس دیت کے ہر ذریب میں سرایت کر جاتا ہے اس طرح ذات وصد ف لاشریک کا نزات کے ہر ذریب میں سرایت کے ہوئے ہے۔

نگاہِ ولی

محر محمد می دات شیخ کی صحبت میں حاضر ہوئے اور چند ہی روز میں آگاہی ذات سے محر محسن محر میں اور چند ہی روز میں آگاہی ذات سے مشر ف ہوکر ہمہ اوست کی معرفت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔حضرت شیخ نے محمد جعفر کواس پر مقرر کر دیا کہ محمد سے نماز نہ چھوٹ جائے لیکن تھوڈ ہے مرصے بعد محمد کواس کیفیت سکر مقرر کر دیا کہ محمد کی اور بھوٹ کی کور تھوڑی ہی مدت میں یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک سے قدر سے افاقہ ہوگیا 'بعد از ال محمد کی کوجہ تھوڑی ہی مدت میں یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک

شخص جو کسی عورت کی محبت میں مبتلا اور دیوانہ وار زار وقطار روتا پھر رہاتھا'اس کے بارے میں بعض دوستوں نے آپ سے کہا کہ افسوس ہے کہ ایسام دہاتھ سے جارہا ہے'اس پرمحمر محسن نے اس شخص کو اینے ہاں برمحمر محسن سے دل اس شخص کو اینے ہاس بلایا اور ایک دو لیح اس پر توجہ ڈالی تو اس عورت کی محبت اس کے دل سے بالکل زائل ہوگئی اور اس کی جگہ محبت الہی نے گھر کر لیا۔

عبد الہادی نامی ایک شخص جو کہ ساع اور وجد کا منکر تھا ایپ کی خانقاہ میں وارد ہوا۔
اتفا قاای روز آپ ایک مجلسِ ساع میں مدعو سے راستے میں اس سے دل لگی کرتے ہوئے فرمایا جمی تو نے وجد محرنا چاہتے ہو؟
فرمایا جمی تو نے وجد بھی کیا ہے؟ اس نے کہا بہیں آپ نے فرمایا: کیا تم وجد کرنا چاہتے ہو؟
تو اس نے تعجب کا اظہار کیا ساع کے دوران آپ نے اس پر ایک نگاہ ڈائی اور اس پر اپنا تھرف کیا تو وہ شخص مستانہ حرکتیں کرنے لگا۔ اس کی یہ کیفیت لحظہ بڑھتی گئے۔ یہاں تک کے مسلسل دوروز اس طرح بے خودرہا۔

جہاں آباد کارہے والاُنھونا می ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ نے اس پر توجہ فر مائی تو وہ ایبا بے خود ہوا کہ جو بھی اس وقت اس پر نظر ڈرالٹا' اس پر بھی بے خود ک کے اثرات ظاہر ہونے گئے۔خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت شخ محمہ پھلتی کے تضرفات اور باطنی توجہات حدوثارے ہاہر ہیں

قیاس کن زگلستان من بهارمرا

حضرت شیخ محد ۸ جمادی الاولی ۱۲۲۵ ه میں رحلت فر مائے خلدِ بریں ہوئے رضی اللہ عنہ وارضاہ والحقنا بید



# حضرت شاه ولى الله كے اسما تذه ومشائح حرمین کے مختصر حالات

بسم الله الرحمن الرحيم

تمام تعربین اس ذات کے لیے ہیں جس نے حربین شریفین کو خیر البلاد بنایا اور ہر دور میں ان میں اپنے منتخب بندوں کو تھم رایا اور درود دسلام ہول مار سے آقاسید الکونین محمد علیہ ا اور ان کے آل واصحاب پر۔

فقیرولی اللہ کہتا ہے کہ یہ چند کلمات جنہیں 'انسان العین فی مشاک الحرمین' کے نام سے موسوم کیا گیا ہے حربین شریفین کے بعض ان مشاکع صوفیاء اور علائے محدثین کے حالات رمشمل ہیں جن سے اس فقیر کوسلسائہ خرقہ صوفیاء اور اسنادِ حدیث پنجی ہیں جسز اھم اللہ بہت عنی حیو الجزاء.

شيخ احرشناوي رحمه اللدتعالي

آپ علی بن عبد القدوی بن مجر عباس شناوی کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ کے آباد اجدادگرامی اولیائے کبار میں ہے ہوگر رہے ہیں۔ شخ عبدالو ہاب شعراوی نے ان کے پچھ حالات لکھے ہیں۔ آپ علوم شریعت وطریقت کے جامع سے علم حدیث شس رہلی اپنے والد بزرگوار سیر ففنفر اور شخ محمد بن ابی الحین یکری ہے حاصل کیا اور اپنے والد بزرگوار سے فلافت پائی۔ ان کی صحبت کے بعد سید صبغة الله کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے فلافت پائی۔ ان کی صحبت سے ورجات عالیہ پر پہنچ کر اُن کے خلیفہ ہاتھوں بھی خرقہ فلافت پہنا۔ آپ ان کی صحبت سے ورجات عالیہ پر پہنچ کر اُن کے خلیفہ بنے کہاجا تا ہے کہ تربیت سالکین کے سلسلے میں انہوں نے کہا: ''لو کان المشعر اوی حیا ہے کہ تربیت سالکین کے سلسلے میں انہوں نے کہا: ''لو کان المشعر اوی حیا ہے کہ تربیت سالکین کے سلسلے میں انہوں نے کہا: ''لو کان المشعر اوی حیا میا و سعہ الا اتباعی '' (لیمن اگر شعر اوی زعرہ ہوتے تو وہ بھی میری انباع کرتے ) آپ کا قول ہے کہ 'عہد دنا بحفظ وان لم یحفظ ''۔کا تب الحروف (شاہ ولی الله ) کہنا ہے کہ قول ہے کہ 'عہد دنا بحفظ وان لم یحفظ ''۔کا تب الحروف (شاہ ولی الله ) کہنا ہے کہ قول ہے کہ 'عہد دنا بحفظ وان لم یحفظ ''۔کا تب الحروف (شاہ ولی الله ) کہنا ہے کہ

متاخرین اہلِ حربین کی اصطلاح میں قبول بیعت سے مراد اخذ عہد ہے کینی جب بھی مشاکخ صوفیاء کسی کی بیعت قبول کرتے ہیں تو اس سلسلے کے تمام مشاکخ چاہے زندہ ہوں یا گزشتہ کی برکات اس کے شاملِ حال ہوجاتی ہیں۔

آپ کا قول ہے کہ 'لا ید خل النار من رانی ورای من رانی الی یوم القیامة '' (وہ شخص دوزخ میں داخل نہیں ہوگا جس نے مجھے دیکھایا جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا' بیسلسلہ قیامت کے دن تک رہےگا)

کہتے ہیں کہ ایک روند آپ اپنے جمرے میں لیٹے ہوئے تھے کہ ایک گر گرک کو دیوار پر جاتے ہوئے و یکھا علم شری کے تحت آپ نے اسے مارنا چاہا گر شہود وصدت نے آپ کے اس ارادے کو متزلزل کر دیا۔ ایک بار پھراس کو مارنے کا ارادہ کیا گر شہود وصدت مانع رہا۔ غرض ان دواندیشوں کے درمیان اُلجھے ہوئے تھے کہ آخر کار علم شری کی تقیال کا پخشہ ارادہ کرتے ہوئے ایک پھڑا اے دے مارا نشانہ پھوک گیا اور گرگٹ بھاگ گیا آپ بہت خوش ہوئے اور کہا شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے لیے دونوں با تیں جمع کر دیں۔ شخ احمد قشاشی رحمہ اللہ نے اس حکایت کے بعد کہا کہ اگر دہاں میں ہوتا تو ہرگز تامنل نہ کرتا اور فور آس گرگٹ کا سرکچل دیتا کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہنا ہے کہ قشاشی کی مراد بیتھی کہ وصدت فی الحقیقت کثرت میں اس طرح جلوہ گر ہے کہ کثرت اور اس کے احکام کے ساتھ اس کا کوئی تفنا ذمین آگر چہ پائی اور آگ دونوں وجود کے لحاظ سے ایک ہیں لیکن چونکہ ان اس کا کوئی تفنا ذمین شاص کا مظہر اور استعداد مخصوص کا شبح ہے لہذا پائی آگ سے اڑجا تا میں سے ہرایک فیض خاص کا مظہر اور استعداد مخصوص کا شبح ہے لہذا پائی آگ سے اڑجا تا احکام میں نظم و تر تیب قائم رہے اور شہود کا ال ہے ہے کہ وحدت کثرت سے مزائم نہ ہواور کے می طرح میں نظم و تر تیب قائم رہے اور شہود کا اس بات کا نقاضا کرتا ہے کہ اس کثرت سے مزائم نہ ہواور کو میں میں نظم و تر تیب قائم رہے اور شہود کا اس بیت کہ وحدت کو شرت سے مزائم نہ ہواور کھو شرک کشرت وصدت کر داستے میں رکا و شرے ہوں

پُول کہ بیرنگی اسیرِ رنگ شد موسوی باعیسوی در جنگ شد ''چونکہ بے رنگ نے رنگ کا زُوپ اختیار کر لیا'اس لیے مُوسوی عیسوی کے خلاف ' میرانِ جنگ میں گو دیڑا''

آپ ۱۰۲۸ه میں دصال فرما کر جنت ابقیع میں مدفون ہوئے۔

شيخ احمد قشاشي رحمه اللد

آ یے محمہ بن پونس القشاشی المعروف عبد النبی ابن شیخ احمد الدجانی کے فرزند ارجمند ہیں۔" وجانہ" ( بخفیف جیم ) بیت المقدی کے قصبات میں سے ایک قصبہ ہے۔ آپ ای تصبے کے نہایت بزرگ باشندے نئے نئے عبدالوہاب نے طبقات میں ان کے حالات زندگی لکھے ہیں میٹنے یونس کوعبد النبی کے نام ہے اس لیے بیکارا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو اُجرت دے کر مسجد میں بٹھائے تا کہوہ نبی علیہ پر درود وصلوۃ پڑھیں۔آب کوقشاشی اس کیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھیانے کی غرض سے مدینہ منورہ میں قشاشہ فروشی کی دکان کرتے تھے اور قشاشہ پرانے سامان کو کہتے ہیں مثلاً دواتیں پُر انے جوتے ادراس طرح کی دُوہری اشیاء۔ آب كے والد بزرگوامحد مدنی بھى عالم اور مروصالے منے۔ شخ احد قشاشى علم حقیقت وشرایعت کے امام تھے۔ حقائق معرفت کے بارے میں آپ کی گفتگو آبات واحادیث سے مدّل ہوتی تھی کئی مشائخ کی صحبت میں رہے اور خرقہ خلافت اپنے والدے حاصل کیا مگر انہیں گوہرِ مقصودی خودکوان کی طرف منسوب کیا۔ کہا جاتا ہے کہ یشخ احمد قشاشی نے مشائخ صوفیاء کی تلاش میں سفر اختیار کیا'جب والیسی پرجدہ پہنچے تو حالت کشف میں اُن پر بینظا ہر ہوا کہ شخ احمد شناوی سامنے کھڑے ہیں اور اُن کی شرمگاہ سے مادہ منوبی خارج ہور ہاہے جس کی وجہ سے ان کے پاؤل اور کیڑے آلودہ ہیں۔ جب بیدار ہوئے تو اُن کے ذہن میں اس واقعے کی میتبیر آئی کہ شخ شناوی مرتبہ تکیل کو پہنچ گئے ہیں لیکن اُن سے اکتساب فیض کرنے والا ابھی تک کوئی نہیں اس کے نوراً بعدوہ حضرت شناوی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔انہوں نے جب انہیں دیکھا تو فرمایا: ہم اس شخص کومرحبا کہتے ہیں جوہم سے ہارےعلوم کاقیض یانے کے لیے آیا ہے۔

یں ہو ایک رات شخ احمد قشاشی نے خواب میں و یکھا کہ شخ کی الدین بن عربی ا یہ شخ ابو بکر مجی الدین محمد بن علی المعروف ابن عربی و شخ اکبر ما رمضان ۲۰ه ه مطابق اا جولائی ۱۹۵۱ه میں مرسیہ میں بہیرا ہوئے جوائدلس کے جنوب مشرق میں واقع ہے آپ کا تعلق مشہور عرب قبیلے بنو طے سے تھا۔ آپ ۸۲۵ ه میں اشبیلیہ آئے جواس وقت علم وادب کا مرکز تھا۔ آپ نے تقریبا تمیں برس کا طویل عرصہ تعلیم و تعقم اور اسلامی فلنے کے مطالعے (بقیہ حاشیہ اسکے صفحہ پر)

نے انہیں خرقہ خلافت بہنا کراپی ہمشیران کے نکاح میں دے دی ہے اس کی تعبیر انہوں نے یہ مجھی کہان کی وحدت الوجود کی معرفت تکیل کو پہنچ گئی ہے کیونکہ شیخ ابن عربی کی ہمشیر کے (بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) میں گزارا۔ ۳۸ برس کی عمر میں بلادِ مشرق کی طرف روانہ ہو گئے اور مصر مشرق قریب اور ایشیائے کو چک کی سیاحت میں مصروف ہو گئے۔اس دوران آپ ہیت المقدس' مكه معظمهٔ مدینه منورهٔ بغداد اور حلب گئے بالآخر دمشق میں مستقل سکونت اختیار کرلی۔ شخ ابن عربی وہ پہلے تخص ہیں جنہوں نے اپنے نظریۂ وحدت الوجود کے فلیفہ کی عقلی وشرعی تشریحات کی بناء پر · بوری دنیا پر بالعموم اور عالم اسلام پر بالخصوص ہمہ گیراٹرات ڈالے ہیں حقیقت کا مُنات ' ذات واجب الوجود مابير الموجوديت امروخلق انسان اورخداايس بنيادي اوردقيق مسائل برجس جامعيت ے انہوں نے قلم اٹھایا ہے اس میں وہ اپنے اندازِ فکر' قوت استدلال اور حقیقت پسندی کے اعتبار ہے ہر فدہب وملت کے مفکرین ہے بازی لے گئے ہیں۔اسلامی تاری کے مطابق ہر دور کے مسلمان فلاسفهٔ مفکرین اور تمام سلاسل سے صوفیاء نے نه صرف میرکدان کے نظریات کوشلیم کیا بلکہ خراج عقیدت کے طور پر آئیس شیخ اکبر کے نام ہے موسوم کیا ہے مشائ صوفیاء کے تمام سلاسل میں سے صرف دو بزرگول بیخ علاء الدین سمنائی رحمه الله اورحضرت مجدوالف ثانی رحمه الله ف وحدة الوجود پران سے اختلاف کیا' جسے زیادہ اہمیت حاصل نہ ہوسکی۔ بیہاں تک کہ بعض روایات کے مطابق حضرت مجددر حمدالله خود بهي آخر عمر مين وحدة الوجود كي طرف لوث آئة عظ مقداكر بدروايت سنجیج نہجی ہوتو بھی تمام سلاسل بشمول سلسلۂ نقشبند سے مشائخ کا وحدۃ الوجود پراجماع ہے۔ایس صورت میں ایک دو بزرگوں کا اختلاف کسی خاص اہمتیت کا حامل نہیں گھرحصرت مجدد رحمہ اللہ کا نظريه وحدمت الشهو داس وفتت كيعض سياس حالات كالقاضائجي نفا كيونكهاس وفتت مسلمانوں كو ایک علیحد ہ ملّت کانتخص دینے کی اشد ضرورت تھی کیکن بعد میں برصغیر کے متند دالمسلک حضرات نے اس کی زیادہ ترویج کی حضرت شاہ ولی اللہ وحدة الوجود اور وحدة الشہور میں تطبیق کی كوشش كرتے ہوئے اس بتیج پر پہنچے ہیں كہ بير مارالفظى نزاع ہے۔ عجيب لطيفے كى بات بيہ ہے كہ ہمارے جدیددانش ورادرمقر گزشتہ بیاس سالہ برویلینڈے کی بناء بر بغیرسویے سمجھے کھو نے ہی نظرید وحدت الؤجودير برس يزت بين اور قطعانهين سجهنته كهسلوك وكشف يسة قطع نظر خالص عقلي طورير بھی دحدۃ الوجود مانے بغیر آخرتو حید کا اثبات کیے ہوسکتا ہے؟ حقیقت ہیر لبقید حاشیدا گلے صفحہ یر )

ان کے نکاح میں آنے کی تعبیر یہی ہوسکتی ہے۔ سید محمد بن علوی نے انہیں لکھا کہ میں نے حضور علیا گئے گئے ذیارت کی ہے انہوں نے مجھے فرمایا کہ احمد قشاشی سے میراسلام کہواوراسے میری شفاعت کی بشارت دو اور اس سے اسکلے روز دوبارہ سید محمد بن علوی نے کہا: میں نے دوسری دفعہ حضور علیا تے کہا: میں بیفر ماتے سنا: احمد قشاشی سے میراسلام کہواور اسے بیم شردہ سناؤ کہ وہ جنت الفردوس میں میراجلیس ہوگا۔

کہتے ہیں: جب بھی گفتگو کے دوران مقامات کا ذکر آتا تو شخ احمد فرماتے: ہمارے لیے کوئی مقام نہیں اس لیے کہ ہم اہل یٹر ب سے ہیں اور خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے: 'نیا اهل بشو ب لا مقام لکم ''گویا اس سے مقام بینشان کی طرف اشارہ کررہے تھے اور یہ کہ وہ حضور ختم الرسلین علیہ کے نقش قدم پر کاربند تھے۔

الشخ احدقشاش كعائب روز گاركرامات مين سايك بيه كدانهون في كمل قرآن

(بقیہ حاشیہ صفی سابقہ ) ہے کہ خدا کی ہتی (ہتی اعلیٰ) اور اس کا اقر اروہ ابدی سچائی ہے جو کم وہیں ہر فدہب بیس کی نہ کی طرح مسلم مرہی ہے ' محض اس بات ہے دھوکہ کھانا کہ وحدۃ الوجود کے بعض سعة وات و بدانت یا ویگر عجمی افکارے ملتے ہیں ' کس قدر لغواور کمزور ولیل ہے۔ اس سلطے ہیں مولانا شبی نعمانی کی رائے بہت وقع ہے کہ اگر چہ بظاہر دحدت الوجود پر بہت اعتر اضات کیے گئے ہیں لیکن حقیقت ہے کہ اسے بانے بغیر چارہ نہیں۔ مولانا جامی رحمہ اللہ نے آپ کی تصانف پائی موسی نیارہ میں نیارہ بیال کی رائے بہت وقع ہے کہ اس میں خودا پی کتابوں کی جو نہرست مرتب کی اس میں سوسے بھی ذیارہ بتائی ہیں۔ آپ نے اس کا تصانف تقییر صدیث سرت اوب مقوم خوا بین آپ کی تصانف تقیر صدیث سرت اوب مقوم فانہ شاعری علوم طبیعی ہیت اور علوم مخفیہ پر مشتمل ہیں۔ آپ کی مشہور زمانہ تصنیف ' الفق صات المکیہ فی معرفة اللم المالکیہ والملکیہ '' سب سے خینم اور غالباً آخری تصنیف ہے جو ۱۲۹ ھیں مکہ کرمہ میں کمل ہوئی۔ ' مشرور زمانہ تصنیف ہے جو ۱۲۹ ھیں مکہ کرمہ میں کمل ہوئی۔ ' مشرور زمانہ تصنیف ہیں انتقال فر مایا۔ آپ کا حرار مبارک جبل تا سیون میں زیارت گاو خلاق الم کر المبارک جبل تا سیون میں زیارت گاو خلاق المبارز بان حال سے یہ پکار رہا۔ آپ کا حرار مبارک جبل تا سیون میں زیارت گاو خلاق المبارز بان حال سے یہ پکار رہا۔

زیارت گاہ اہلِ عزم دہمت ہے کھدمیری کہ خاک براہ کو میں نے بتایاراز الوندی (سیّدمحمد فاروق قادری) مجید خواب کی حالت میں حضور علی کے ایک روزشخ ابراہیم ہے منقول ہے کہ ایک روزشخ قضاشی نے اپنی مجلس میں بیرحدیث بیان کی کہ 'ما علی احد کے ان یکون فی بیت مصحمد و محمد ان ثلثة ''ای وقت میرے دل میں بیرخیال آیا کہ خدا مجھے تین فرزند عطاکرے گاجن میں ہرایک کا نام محمہ ہوگا۔ اس کے بعد میں اس فکر میں پڑگیا کہ ایک کو دوسرے سے کیے متمرز کرسکوں گا۔ شخ قشاشی میرے خدشے پرمطلع ہوگئے اور فر مایا: ان میں دوسرے سے کیے متمرز کرسکوں گا۔ شخ قشاشی میرے خدشے پرمطلع ہوگئے اور فر مایا: ان میں میں ایک ایوسعید دوسر ابوالحن اور تیسر اابوطا ہر کنیت اختیار کرے گا۔ ایک مدت بعد و سے بی مواجبیا انہوں نے فر مایا تھا۔

شیخ ابراہیم ہے منقول ہے کہ ایک روزشخ قشاشی نے میرے دل میں ایک بات کہہ ڈائی مجھے خیال آیا کہ کاش! یہ بات آج ہے پہلے واقع ہوتی۔ شیخ نے میری طرف کوئی توجہ نہ وی اور فر مایا: اگر اللہ جا ہتا تو میں تہہیں ہے بات بتا تا اور نہ مجھا سکتا۔ شیخ قشاش کی اس طرح کی کرامات اور تصرفات بے شارروایت کی گئی ہیں۔

الغرض شیخ قشاشی کی زندگی فقہاء کے طرز پرتھی اور نہ ہی خشک مزاج زاہدوں کے انداز پر بلکہ عین سنت کے مطابق تکلف سے خالی اور اعتدال سے عبارت تھی۔ آپ امراء کے ہاں کھی نہیں جاتے تھے۔ اگر وہ خودان کی زیارت کو آتے تو خوش خلقی اور بشاشت سے ان کے ساتھ ملاقات کرتے اور ہرا یک سے اس کی قدرومنزلت کے موافق سلوک فرماتے ۔ قوم کے سردار کی بہت زیادہ عزت فرماتے ۔ آپ بردی نرمی کے ساتھ نیکی کی تلقین فرماتے اور زیارت کرنے والوں کو قعیحت کے بغیر نہ جانے دہے۔

شیخ عیسی مغربی نے آپ کے بارے میں کہا کہ میں جب بھی شیخ قشاشی کی محفل سے اٹھا تو دنیا میری نظروں میں حقیرترین اور میرانفس انتہائی ذلیل ہوتا تھا 'خواہ میں کتنی بار بھی ان اللہ اللہ اللہ علیہ میں کتنی بار بھی ان کے پاس حاضر ہوتا 'میرایہ تاثر اپنی جگہ قائم رہتا۔ آپ نے 19 ذی الحجہ اے 1 اھ میں انتقال

سرمایا رحمة الله علیت سید عبد الرحمٰن ا دریسی الحجو ب رحمه الله تعالی

آ پ مغرب کے شہر مکنامہ میں پیدا ہوئے۔مغرب مصر روم اور شام کی سیاحت کے بعد زیارت بعد حرمین شریفین تشریف کے بعد زیارت

اولیاء کی خاطر یمن تشریف لے گئے کیونکہ انہوں نے بیمشہور مقولہ سُن رکھا تھا کہ یمن میں اولیاء ایسے پیدا ہوتے ہیں جیسے زمین سے گھائ بہاں کے اولیاء کی مجالس میں اِن کو عجیب و غیب شم کے واقعات اور دلچیپ ورنگین محبتیں میسر آئیں کی جب مکہ واپس آگئے اور یہاں مستقل اقامت اختیار کرلی تو اہل مکہ نے اُن سے استفادہ کیا اور کئی لوگوں نے خرقہ صوفیاء مجمی حاصل کیا۔ آپ سے بے شار کرا مات روایت کی جاتی ہیں۔

تینی زین العابدین شاقعی مفتی مدینه سے میں نے سناانہوں نے اسپے والدجو کہ سیدمحمد کے خادم ستھے اور بیسید محمر سید عبد الرحمٰن کے معتقد ستھے سے نقل کیا کہ شریف مکہ کو کوئی ضرورت بیں آئی سیدعبدالرحن مجوب کی طرف دُعا کے لیے رجوع کیا سیدعبدالرحن ایک ، کھے تک سربگریباں رہے میچھ سوچا اور اس کے بعد فر مایا کہ مکہ کے فلاں محلّے میں ایک اس فتم كا گھرے بيت المال كے افسر كوجاہيے كہ جس قدر شريف كمكوضرورت ہے اى قدراس ميں سے مال لے لے اور باقی احتیاط سے وہیں پر چھوڑ دے ۔ لوگ اس وفت وہاں پہنچے اس گھر کو ویسے ہی یایا جیسے کرسید صاحب نے فرمایا تھا۔ وہاں سے انہوں نے ہیں ہزار اشرفیال اٹھالیں اور صندوقوں کو مقفل کر دیا۔ بیر قم سیدصاحب کے پاس لے آئے آئے۔ آپ نے شریف مكه كے حوالے كر دى تاكہ وہ اس سے اپنى ضرورت بورى كر لے۔ دوسرى بارشر يون مكه نے جا ہا کہ باقی دولت بھی اینے تصر ف میں لے آئے مگر گھر کا بینة ملانہ مال لوگ جیران رہ گئے اورسيد عبدالرحمن بياس معاملے كاراز بوجها" آب نے فرمایا كه ایران كا ایک شخص اسینے ملك میں فوت ہو گیا' اس کا کوئی وارث نہ تھا' میں نے تصر ف کرے اس کے گھر کو مکہ میں لا کھڑا کیا' وہاں سے جو بچھتم نے لیٹا تھا' لےلیااور جب ضرورت بوری ہوگئ تو مکان اپنی سابقہ جگہ پر پہنچ گیا۔ کہتے ہیں کہ سیّدعبد الرحمٰن ایک دفعہ سید احمد بن ملوان کے مزار میارک کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ سیّداحمہ نے اپنے خادم کوخواب میں سیدعبدالرحمٰن کے آنے کی خبر دی اور فرمایا: کل ان کا استقبال و تعظیم بجالانا 'خادم استقبال کی غرض سے شہر سے باہر نکلا' بہت تلاش كيا "مگرسيد صاحب كاكهيل بينة تنه جيلا نااميد بهوكروايس لوث آيا تو ديكها كهسيد صاحب مزار کے تبہ میں تشریف فرما ہیں حالا تکہ درواز ہبند تھا اور اس کی جالی خادم کے یاس تھی۔ تَنْ ابوطا ہر کا بیان ہے کہ ایک مارش ایرا ہیم کو بض (بندش لطا نف) لاحق ہوگئ۔مسلسل

چے ماہ روتے رہے کسی کی سمجھ میں اس کا سبب نہیں آتا تھا۔ جب جے کے ایام آئے اور ان كے بعض شاكر دشام سے قافلة مج ميں آئے تو انہوں نے شخ ابراہيم كے ليے شخ قشاشى سے ج پر جانے کی اجازت جائ تیخ تشاش نے اجازت دے دی جب تیخ ابراہیم کے بھائی عبد الرحمٰن نے ان کی نشست گاہ ہے کتابیں اٹھانا جا ہیں تو ان کے بیچے کاغذ کا ایک ٹکڑا پایا'جس برینخ قشاشی کے قلم سے لکھا ہوا تھا: اے ابراہیم! ہم نے تمہارا آ دھا حصہ غرق کر دیا ہے اگر تم نے رجوع نہ کیا تو ہم تہمیں سارے کا سارا ڈبودیں گے۔اس دفت انہیں بہتہ چلا کہان کے رونے کا سبب کیا تھا۔ جب حضرت شیخ ابراہیم مکہ نینچے اور سیّدعبدالرحمٰن مجوب کی خدمت میں حاضر ہوئے توسیدصاحب شیخ ابراہیم پر گلاب کا پانی چھڑ کئے لگے۔ چونکہ شیخ ابراہیم احرام کی حالت میں ہتنے اور ان کے لیے خوشبو کا استعمال ممنوع تھا' اس لیے گلاب کا یانی حچیڑ کئے کے ساتھ ہی سے اللہ اہم کی حالت قبض رفع ہوگئ کو یا بیٹنے تشاشی اور شیخ ابراہیم کے درمیان مصالحت تھی جسے سید ابراہیم نے انجام دیا سیدعبد الرحمٰن جہاں باطنی کمالات سے متصف تنصوم إلى كمالات ظاہرى ميں بھى بلندمقام برقائز تنظيجو دوكرم ميں اپنى مثال آپ تھے۔ابن کے دستر خوان برصبح وشام بہت سے لوگ جمع ہوتے اور وہ ان تمام کے ساتھ خوش خلفی سے پیش آئے آس ماس کے اسلامی شہروں سے ان کی خدمت میں نذرونیاز پیش ہوتیں جے آ پ نقراء میں نقسیم فرما دیتے تقریباً دوسوغلاموں کو آزاد کیا جو بھی ایک د فعه آپ کی محفل میں بیٹھ جاتا آپ کی شیریں کلامی اورخوش خلقی کی بناء پراٹھنے کا نام نہ لیتا۔اس قدرزرک و ودبارہ فورا بہچان لیتے جو بھی ان کی زیارت کو آتا استعداد کے مطابق اسے درور تلاوت استغفاراوراورادایسے نیک اُمور کی تلقین فرماتے اوراس طرح جس میں استعداد و سیھتے'اسے صوفیاء کے کلام اور ان کے معتقدات بالخصوص شیخ اکبرابن عربی قدس سرۂ کے مطالعہ کی ترغیب دلاتے۔ میں نے ان کے لقب مجوب اختیار کرنے کی دجہ ہر چنداہل مکہ سے معلوم کرنے کی کوشش کی مگر پیتانہ چل سکا۔ قرین قیاس ہیہ ہے کہ آ ہے ساع کے دوران چہرے کو ڈھانپ لیا كرتے تھے۔جب كري شوق كة تارظا بر بونے لكتے تو چرے سے نقاب ہٹا ديتے۔اس وقت عجيب انوار وتجليات كاظهور موتا 'جس كا اثر الل مجلس يربهي يريتا تها 'شيخ احريخلي رحمه الله

### نے بھی ای توجیہ کی طرف اشارہ کیا ہے واللہ اعلم۔ سنمس الدین محمد بن العلاء با بلی رحمہ اللہ

آپ حافظ حدیث اورا این زمانے میں معراور حرمین کے استاذ ہے نیز بندیدہ اخلاق مثل تواضع وکا وت اورا خلاق ومحبت سے متصف تھے۔ کہتے ہیں کہ آئیس ابتدائے حال میں شب قدر کی نعمت حاصل ہوئی اوراس مبارک رات کے بعض عجیب وغیب آٹار مشاہدہ کے۔ اس وقت آپ نے دعا کی کہ بار خدایا! مجھے حافظ ابن جم عسقلانی کی طرح بنا وے چنا نچہ آپ کی طرح بنا وے چنا نچہ آپ کی بید دُعا مستجاب ہوگئی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی شخص جب کی کتاب کی تالیف کرے تو مندرجہ ذیل سات شراکط کو ہیش نظر رکھے: پہلی بیدکہ ایسی چیز تالیف کرے جس کی طرف اس سے پہلے کسی کا ذہن نہ گیا ہو دوسری بید کہ کوئی چیز ناہمل ہوجس کی تحییل مقصود ہو تنسیری کوئی چیز مختلق ہواور اس کی شرح پیش نظر ہو چوتھی بید کہ کوئی چیز طویل ہواسے مختمر کرنا مقصود ہو تعیسری کوئی چیز جس میں پہلے مصنف نے غلطی محدث ہو جے سے جو جو جو ہی تی ہوا تا ہو سات میں لانا مقصود ہو تجھٹی کوئی ایسی چیز جس میں پہلے مصنف نے غلطی محدث ہو جے سے جو جے جا ہا ہو ساتویں کوئی چیز منتشر ہو جے جے تی جی بیا ہو سات وجوہ میں سے ایک وجہ نہ پائی جائے۔ آگر کسی کتا ہا کی مواور بیاس کی تھی جو ہا ہو سات وجوہ میں سے ایک وجہ نہ پائی جائے ایک ایک تھینے آتھی جو اوقات کی مواور بیاس کی تھیجہ اوقات تالیف میں مندرجہ بالا سات وجوہ میں سے ایک وجہ نہ پائی جائے آگر ایسی تھینے اوقات تالیف میں مندرجہ بالا سات وجوہ میں سے ایک وجہ نہ پائی جائے تو ایسی تھیں تھیلیا ہوگئیں۔ کے سوا پھی تھیں۔

آپ نے صحیح بخاری مؤطا اور دیگر تمام کتابیں سالم سنہوری اور دوسر ہوگوں سے روایت کیں۔ مؤطا 'بخاری اور حدیث کی دوسری کتابوں بیں آپ کے پاس مسلسل اسناد احمد نام ابوالفصل کنیت اور ابن جر کے عرف سے مشہور ہوئے۔ آپ کا تعلق عرب کے مشہور قبیلہ بنو کنا نہ سے تھا۔ نو برس کی عمر بیس قرآن مجید حفظ کیا 'اپنے دور کے مشہور شیورخ سے علوم حاصل کیے۔ اکثر اسلامی بلاد کا سفر کیا۔ علم حدیث بیس آپ نے کمال حاصل کیا۔ آپ کی تصانیف ڈیڑھ سو کے لگر ہمگ ہیں۔ آپ کے حافظ تھاہت 'امانت 'معرفت اور علوم وفنون میں مہارت کی دھا کہ بیشی ہوگئی ۔ آپ کی تصانیف بیس ۔ آپ کے حافظ تھاہت 'امانت 'معرفت اور علوم وفنون میں مہارت کی دھا کہ بیشی ہوگئی ۔ آپ کی تصانیف میں ۔ آپ کے تاری خاری 'تہذیب التبذیب 'لسان المیز ان نعلی التعلین ' تہذیب التبذیب 'لسان المیز ان نعلی التعلین ' تہذیب التبذیب 'لسان المیز ان نعلی التعلین ' تہذیب التبذیب 'لسان المیز ان نعلی التعلین ' تھندیب التبذیب 'لسان المیز ان نعلی التعلین نور وامع دیلی کے قریب مدفون ہوئے۔

تھیں۔ آپ نے مسلسل اسناد ہی کے ذریعے ان کتابوں کا ساع کیا تھا۔ شخ عیسی مغربی رحمہ الله تعالی نے آپ کی تمام اسانید کوایک رسالہ میں ضبط کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ متاخرین کی اسناد کا اصل بہی اسانید ہیں جو کہ حضور علیہ کے اس فرمان کے مصداق ہے: "نيضر الله امرأ سمع منى الحديث الخ"آب كى شان وعظمت اورجلالت وبزرگى كا عجیب اندازتھا' باوشاہ' اُمراءاور وزراء آپ سے توجہ و دُعا کے طلب گارر بتے تھے اور آپ کے سی تھم ہے سرِ مُوانحراف نہیں کرتے تھے۔قر آن مجید کی تلادت آپ کا دائمی معمول رہا۔ آ پ نے ۷۷۰اھ میں انقال فرمایا۔ بابل جس کی طرف وہ منسوب ننظے مصر میں ایک گاؤں

آپ کی بیدائش اورنشو ونما مغرب میں ہوئی۔مروجہ علوم کے پچھمتون بھی آپ نے اس علاقے میں پڑھے پھر الجزائر میں آ گئے اور سجلماس کے پاس دس برس سے زیادہ عرصے تک رہ کرعلوم میں تنجر حاصل کیا۔اس کےعلاوہ آپ نے فتطنطنیہ مصراور حرمین کےعلاء سے بھی روایت کی۔ پھر آپ نے مکہ معظمہ کو ستقل وطن بنالیا۔ آپ نے 'مقالید الاسانید' کے نام ہے ایک مجم لیجم تصنیف فر مائی' الغرض وہ ایک متقی عالم جمہور اہل حرمین کے استاذ اور حدیث وقر اُت کے امام متھے۔ سیدعمر نے ان کے بارے میں کیا خوب رائے پیش کی ہے جو آ دمی دیکھنا جاہے کسی ایسے مخص کو کہ جس کی ولایت شکع وشبہ سے بالاتر ہوتو وہ شخ عیسیٰ کی زیارت کرے اور سید محربن علوی نے ان ہے ہارے میں کہا کہ وہ اسپنے وفت کی ایک با کمال شخصیت تھی۔انہیں اعمال حسنہ پابندی نماز باجہاعت کثر سے طواف اور مداومت صیام و تیام جیسی خوبیاں ود بعت کی گئی تھیں۔ آ یہ تمام اُمور میں اعتدال پیند تھے۔ ننگ و ناموس میں نہ مبالغہ سے کام لیتے تھے اور نہ تسائل سے اگر جد آپ کا تعلق کی مشاکے کے ساتھ تھا کا ہم سلسله شاذلیہ سے با قاعدہ منسلک تنجے اور ان پرتادم آخر ای سلسلے کی نسبت کا غلبہ رہا۔ آپ اے حدیث کی وہ کماب جس میں احادیث کو بہتر تنیب شیوخ جمع کیا گیا ہو۔ اس کے موجد ابن قانع (۳۵۱ه) ہیں۔معاجم کوحروف بھتی کے اعتبارے مرتب کرنے کے سہراطبرانی (۳۲۰ه) کے سر

نے مسلک امام ابوحنیفہ کے مطابق ایک مندلیمی تالیف فرمائی جس میں متصل عنعنہ کے ساتھ حدیث کی روایت کی ہے۔اس ہے لوگوں کے اس خیال کی تر دید ہوتی ہے کہ آج کل سلسكة حديث متصل مجين رہا۔آپ • ٨٠ اصين رحلت فرمائے خلد بريں ہوئے۔

محمد بن محمد بن سليمان مغربي

آ پ حافظ حدیث تھے اور علم وریاست اور دین و دنیا دونوں کے فنون کے جامع تھے۔ آ ب كوشيخ ابومدين مغربي سے خرقه مدينه حاصل تھا۔ درحقيقت كتب حديث كاطريق تصحيح اور نسخہ نوبیر کا تعارف حرمین میں آ ہے ہی کے ذریعے ہوا۔ آ ہے تمام اہلِ حرمین کے استاذ اور متبحر و ثقته عالم یتھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسلامبول تشریف لے گئے۔ وہاں ایک شخص نسخہ نبوبہ فروخت کررہا تھا۔ آ ہے علم کے اس قدرشائق اور قدرشناس متھے کہ وہ نبخہ تین ہزار رائج الوفت سكے كوش خريدليا۔اس منے سے آب كواس قدر محبت تھى كدايك بارمجدحرام مين ابیاسیلاب آگیا کہ وہاں کے لوگوں کوغرق ہونے کا اندیشہ بیدا ہوگیا مگر محمہ بن سلیمان نے بیہ نسخه سر پر رکھا اور طواف میں مشغول ہو گئے تا کہ اسے کوئی گزند نہ بہنچے۔اس فقیر ( شاہ ولی الله) نے اس نسخے کی زیارت کی ہے اور اس کا مطالعہ بھی کیا ہے کیٹے تاج الدین قلعی کا بیان ہے کہ جس طرح سینج محمد بن محمد بن سلیمان علم روایت میں کمال رکھتے ہتھے ای طرح وہ بہت سے بجیب وغریب علوم وفنون میں پر طُولی رکھتے تھے۔ آب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان 'زادہ بسطة في العلم والجسم "كمصداق تهيرمعاش بين ألين الكندركمال عاصل تھا کہ سارے مکمعظمہ کا نظام کارآ ب کے ہاتھ میں آ گیا'اس پر حاسدوں کوموقع مل گیا اور جو کچھ ہونا تھا ہو گیا' داللہ اعلم۔اس فقیر (شاہ ولی اللہ)نے نیٹن مذکور کے صاحبز ادے محمہ وفد الله سے ان کے والد بزرگوار کی تمام مرویات کی اجازت لی ہے کیونکہ انہوں نے اسیے والد ل اس كتاب كوكهتيج بين جس مين احاديث كوبه ترتبيب صحابه جمع كيا كيابه وباعتبار تروف فحقي بلحاظ سيقت الاسلام باعتبار شرافت نسبی بعض لوگوں کے نزدیک سب سے پہلی مُستد موکی کاظم رحمہ الله (١٨٣ اله ) كى بأس كے بعدمت ابوداؤدطياكى بــ

ع متصل السندوه حدیث ہے جس کی سنر ہے کوئی راوی کئی مقام سے نما قط نہ ہو بلکہ سند کے ہرراوی نے روایت بلا واسط غیراہیے جی سے بذات خودس کرروایت کی ہو۔

سے ان تمام مرویات کی قرائت ساعت اور اجازت حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے مکمل موطا بروایت کی بن کیجی بیٹی فرد اللہ کے سامنے بڑھی اور انہوں نے موطا شخ مکمل موطا بروایت پیکی بن کیجی بھی شخ وفد اللہ کے سامنے بڑھی اور انہوں نے موطا شخ حسن مجمی اور دیگر مشائخ سے پڑھی تھی۔والحمداللہ شیخ ابر اہم کر دمی رحمہ اللہ تعالی

آپ عالم و عارف تضے اور فقہ شافعی حدیث اور عربی اوب میں مہارت کا ملہ رکھتے تھے ان تمام علوم میں آپ کی تصانیف موجود ہیں۔ آپ نے ایسے وطن میں علم کی تکمیل فر مائی مچر جج کے ارادے سے نکلے اور تقریباً دوسال تک بغداد میں مقیم رہے اس اثناء میں آپ اکثر سیری شیخ عبدالقادر قدس سرہ کے مزار مبارک کومر کرز توجہ بنایا کرتے ہتے اور بہیں ہے ہی آپ کواس راہ (معرفت) کا ذوق وشوق پیدا ہوا۔اس کے بعد آپ نے شام میں جارسال قیام فرمایا' پھرمصرے ہوتے ہوئے حرمین شریفین تشریف لائے اور بین احمد قشاش سے ملاقات کی اور دونوں کے درمیان عجیب مشم کے روابط و تعلقات پیدا ہو گئے۔ شیخ ابراہیم کردی نے شیخ قشاشی رحمہ اللہ تعالی سے حدیث روایت کی ان سے خرقہ پہنا اور اُن کی صحبت کے قیض سے اعلیٰ کمالات پر فائز ہوئے۔ آپ فاری کردی ٹرکی اور عربی سب زبانیں اچھی طرح جانتے تھے۔ آپ ذہن کی تیزی تنجر علم ٔ زیدا نکساری صبر اور حلم وحوصلہ ایسے خصائل حمیدہ ہے متصف منھے۔ کہتے ہیں کہ شام میں قیام کے دوران ایک دفعد آپ نے شیخ مجی الدين ابن عربي رحمه الله كے مزارمبارك كى طرف اس نبيت سنے نوجه كى كه آ گے سفر مفيد ہے یا نہیں؟ چنانچہ آپ نے (کشف میں) دیکھا کہ شنخ اکبران کے پاپوش سے گرد دغبار جھاڑ رے ہیں۔ آب نے مجھ لیا کہ ابھی اقامت کا حکم ہے۔ شیخ ابوطا ہر کا بیان ہے کہ ایام جے میں مدینه منوره میں جب مصری لوگ آئے توشیخ اینے احباب ومعتقدین کے ہمراہ اہل مصری ایک جماعت سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے راستے میں وہ ایک الی جگہ ہے گزرے جہاں کچھ گانے بچانے والی الرکیاں گانے بچانے اور لہو ولعب میں مشغول تھیں۔آب کے شاگردوں میں سے سیدمحمہ برزنجی نے ڈنڈا اٹھا کر انہیں اس فعل فتیج سے روکنا جاہا' شیخ نے أنبيں ايبا كرنا ہے منع كيا كيونكه اس طرح ہنگامہ ہو جائے كا خطرہ تھا سيدمحمد برزنجي خشك مزاج واقع ہوئے تھے شنخ کے روکنے سے تنگ دل ہوئے جب شنخ اور ان کے رفقاء منزلِ

مقصود پر پنچاتو گانے والیوں میں سے ایک نے اسے نغے کا آغاز اس شعر سے کیا: ان شرقوا سادتی و ان غربوا ویلی و ان عاشروا غیرنا ویلاً علی ویلی یہ شعر قاعدہ عروض کے مطابق نہیں تھا مگر متا خرعروضیوں کے قواعد کے موافق تھا۔ جب بيشعر ين ابراجيم في سناتو أن كى حالت متغير بهو كل اور چېره دهانب كركربيشروع كرديا۔اس مجلس میں جس نے بھی نیٹنے کی آ واز سُنی یا ان کی شکل دیکھی وہ رو پڑا حالانکہ ان میں رقبق القلب بھی ہتے اور سنگدل بھی۔سیدمحد برزنجی بھی روپڑے اور ان کے دل سے سیابی اعتراض

تَنْحُ ابوطا ہر کا بیان ہے کہ بادشاہ روم کا استاد جسے وہاں کےلوگ خوجہ کہتے ہیں مدینہ منورہ کی زیارت کوآیا اورعلاء واحباب کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ شیخ ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوا الا قات کے دوران اس نے شیخ سے کہا کہ میں نے شام میں ایک کھلم کھلا بدعت دیکھی جس کا تلع قمع کرنے میں میں نے انتہائی کوشش سے کام لیا۔ شیخ نے پوچھا: وہ بدعت كياتهي؟ كينے لگا: مساجد ميں ذكر بالجمر سيننج نے بيآيت پڑھى: ' ومن اظلم مسمن منع مساجد اللَّه ان يذكر فيها اسمه وسعلى في خرابها ''(الِقرة ] يت:١١١)(اور اس سے بڑھ کرظالم کون ہے جواللہ کی مسجدوں میں نام خدا لینے سے روکے اور ان کی ویرانی میں کوشش کر ہے) خوجہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور وہ نہایت مشکل میں پڑ گیا۔ فناوی قاضی خال وغیرہ سے فقہ کی چند جزئیات جولکھ کر لایا تھا'جیب سے نکالیں اور شنے کے ہاتھ میں تھا دیں۔ ينتخ نے فرمایا: اگر تقليد كى بات ہے تو میں كسى اور كا مقلد ہوں اور آ ب كسى اور ك اس ليے اس صورت میں آپ کے دلائل کوشلیم کرلینا میرے لیے ضروری نہیں ہو گا اور اگر شخفیق مطلوب ہے تو بندہ مناظرے کے لیے حاضر ہے۔حضرت شیخ نے بہت جلداس موضوع پر ولائل سے بھر پور رسالہ تحریر فرمایا اور خوجہ کے شبہات کے مسکت جوابات دیئے۔ چونکہ حضرت شیخ کے احباب نے خوجہ کے تغیّر مزاج کو دیکھ لیا تھا اور وہ بیجی جائے تھے کہ وہ وولئتِ عثمانیہ میں بلند رتے یر فائز ہے اس کیے انہوں نے حصرت شیخ سے عرض کیا کہ اس قدر تروید مناسب نہیں۔ سیخ نے فرمایا: حق بات کہنے سے نہیں ٹلنا جا ہے جا ہے جھے بھی ہوجائے۔ نتیجہ بیر نکلا کہ خوجہ اور اس کے ساتھی اس رسالہ کے جواب میں پچھٹہ کہہ سکے وہ مبہوت ہو کررہ گئے اور حقیقت کھل

#### Marfat.com

كرسامنية كئي كدحق بميشه بلندر بهنائ بهي پست نبيس موتا۔

شخ ابوطا ہر مزید بیان کرتے ہیں کہ شنخ کی شاذلی حرمین میں آئے ہوئے تھے۔اس دوران انہوں نے شخ ابرا ہیم ہے بھی ملاقات کی جب وہ روم واپس چلے گئے تو وزیر روم جوشنے ابراہیم کامعتقدتھا'نے شخ کی ہے پوچھا کہ آپ نے ہمارے شخ ابراہیم کو کیسا مایا؟اس نے کہا: وہ تو ایک بُت ہیں۔وزیریہ مُن کر بھڑک اٹھا اور شیخ بیجیٰ کو بے عزتی کے ساتھ مجلس سے نکال دیا۔اس واقعہ کے بعد بیمیٰ شاذلی کوشٹے ابراہیم کے ساتھ سخت کینہ بیدا ہو گیا اور اس نے شیخ کو ایذاء پہنچانے کی نیت ہے حرمین آنے کا ارادہ کیا کوگوں نے بیہ بات شیخ ابراہیم کو پہنچائی تو آپ نے فرمایا:جو ہاتھیوں کو قابو کر لیتا ہے وہ اسے بھی روک لے گا۔ جب شیخ بیلی طور کے قریب ہینچے تو بیار پڑ گئے اور اس جگہ انتقال کیا۔ شخ ابراہیم کی سیرت بیتھی کہ وہ خود پندفقہاءاورصوفیاءی طرح بڑے بڑے عمامے کمی آستینیں اور پھٹے پرانے لباس سے بیزار متھے۔ آپ اہل حجاز کی طرح متوسط در ہے کا لباس بینتے تھے جو مختصری بگڑی اون کی دھاری دارعبااور بزے رومال پرمشمل ہوتا۔ آپ بھی سی محفل میں نمایاں جگہ بیٹھنے اور گفتگو میں پہل كرنے كے ذريعے اپنی حیثیت كا اظہار نہیں فر ماتے تھے۔ آپ كے معتقدین مناظرے اور نداكرے كے ذريعے آپ ہے استفادہ كرتے تھے۔ فرمایا كرتے تھے: بہرعال بياليے ايسے ہے کیا تہمیں فلال فلال بات سے اس کی سمجھ ہیں آتی ؟ اگر کوئی ان سے سی مسئلے کے بارے میں سوال کرتا تو تو تف فرماتے بہاں تک کہ تحقیق و انصاف کے ساتھ اس اشکال کوحل کر دیتے عبداللہ عیاشی نے ان کے مارے میں کہا کہ آب کی مجلس نمونة جنت تھی۔ جب مسائل تحكمت بريس لفتنكوفر ماتے تو اس ضمن ميں حقائق صوفياء بھي بيان فر ماتے اور كلام صوفياء كو تحكماء كى تحقیق پرترجی دینے اور فرماتے کہ ریافلاسفا گرتے پڑتے تن کے قریب تو پہنچ گئے کیکن اس تك ان كى رسائى نہيں ہوئى۔ آپ كى تاريخ وفات اس زمانے كے ايك خطيب نے ان الفاظ ے تکالی ہے:''واللّٰہ انا علی فراقک یا ابراهیم لمحزونون''(اے اھ)۔

شيخ حسن تحمى رحمد اللدنعالي

آ پ شخ الحديث جامع علوم وفنون اور فصاحت ' يا دداشت اور تيزي فهم كے پير تھے۔

آب اکثر و بیشتر شیخ عیسی مغربی کی صحبت میں رہاوران سے استفادہ کیا۔ان کے علاوہ کئی دوسرے شیوخ مثلاً شیخ احمد قشاش شیخ محمد بن العلاء بابلی اور امام ومفتی شوافع شیخ زین العابدین بن عبدالقا ور طبری کی صحبت میں بھی رہاوران سے روایت کی ۔ شیخ ابوطا ہر کا بیان ہے کہ شیخ حسن عجمی نے شیخ نعت اللہ قاوری اور دوسرے صوفیائے کرام سے بھی ملاقات کی تھی السیادی تو حسن اللہ قاوری اور دوسرے صوفیائے کرام سے بھی ملاقات کی تھی السیادی تھی مشہور تھے۔ شیخ ابوطا ہر بی کا بیان ہے کہ بول تو شیخ حسن خفی تھے مگر سفر کے دوران ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کی نمازیں اکھی پڑھ لیتے تھے اور امام ۔ کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے۔ آپ ہمیں وصیّت فرمایا کرتے تھے کہ اپنی عوراوں کو شیکی میں نہ ڈوالا کر و بلکہ انہیں حفی مسلک کی آسانیوں سے مطلع کر دیا کروتا کہ وہ نماز پڑھ سیس جواجازت دی گئی ہے اور ای طرح کے دیگر مسائل کہ جن میں آسانی اور رخصیت ہے۔

کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ بیٹے حسن مجمی باوجود حنفی ہونے کے تمام امور میں ایک معین فقہی مسلک کی پیروی ضروری نہیں سمجھتے تھے بلکہ فریقین کے ہماں کسی حقیقتِ ممتنعہ کے ثابت ہونے یا نہ ہونے کی پروا کیے بخیروہ تمام فقہی مکا تب سے اقوال لے لیا کرتے تھے۔واللہ اعلم

تشخ ابوطا ہر مزید کہتے ہیں کہ میرے شخ حسن جمی خوب صورت نہیں سے بلکہ ان کی ایک

آ کھ میں عیب بھی تھا' اس کے باوجود جب صدیث پڑھتے تو ان کے چیرے پر انوار ظاہر

ہوتے اور وہ دنیا بھر سے زیادہ حسین دکھائی دیتے تھے۔ یہ اس قول نبوی شائے کا اثر تھا کہ

''نسخسر اللّٰہ عبداً '' الحدیث آپ نے اپنی اسائید صدیث کوایک رسالے کی صورت میں

ضبط کیا ہے جس سے علم صدیث میں ان کے تیج کا بخوبی پیتہ چاتا ہے آپ فرماتے تھے: لوگ

کہتے ہیں کہ عالم کا فرزند نصف عالم ہوتا ہے تو ہے کے ونکہ ایسا کہنے سے عالم کے دونصف

ہوجاتے ہیں کہ عالم کا فرزند نصف عالم ہوتا ہے تو ہے کے ونکہ ایسا کہنے سے عالم کے دونصف

ہوجاتے ہیں ایک خود عالم اور دوسرا اس کا فرزند جبکہ یہاں سے بات واضح ہے کہ والد تو عالم

ہوجاتے ہیں ایک صورت میں برسلیم کرنا پڑے گا کہ عالم کا فرزند نصف عالم ہے کیونکہ عالم کے دو

ایس سے بی ایسی صورت میں برسلیم کرنا پڑے گا کہ عالم کا فرزند نصف عالم ہے کیونکہ عالم کے دو

ایس سے بی ایسی صورت میں برسلیم کرنا پڑے گا کہ عالم کا فرزند نصف عالم ہے کیونکہ عالم کے دو

#### Marfat.com

نصف نہیں کیے جاسکتے۔ گویا خلاصۃ کلام بینکلا کہ بیضروری نہیں کہ عالم کا بیٹا بھی عالم ہو۔

آپ ہرسال رجب کے مہینے میں مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے تشریف لاتے اور مجد نہوی
میں صحاح ستہ میں سے ایک حدیث کی کتاب بطریق سرو پڑھتے اور اہل مدینہ آپ سے
روایت کرتے تھے۔ شُخ ابو طاہر آپ کے قاری ہوتے۔ اگر ان کے علاوہ کوئی اور قر اُتِ
حدیث کرتا تو خوش نہ ہوتے۔ یہاں بیہ بات واضح رہے کہ علائے حرمین کے نزدیک کتب
حدیث کی تدریس کے تین طریقے رائح ہیں: پہلاطریقہ سردے جس کے مطابق شخ سامع ہو
یا تلاوت کرے دونوں صورتوں میں لغوی وفقہی مباحث چھیٹرے اور نہ ہی اساء رجال کے
بارے میں کوئی بحث و تی جے سے کہ کرے۔

دوسرا طریقہ بحث وحل ہے اس میں ایک حدیث کی تلاوت کے بعد اس میں لفظ غریب مشکل ترکیب اسائے اسناد میں سے نادرالوقوع اسم ظاہری شان نزول اورمنصوص علیہ مسائل پر تامل کر کے اسے نہایت اعتدال کے ساتھ حل کر دیا جا تا ہے ۔اس کے بعداگلی حدیث تلاوت کر کے اسے بھی اس طرح حل کیا جا تا ہے ۔علیٰ بذاالقیاس مدیث تلاوت کر کے اسے بھی اس طرح حل کیا جا تا ہے ۔علیٰ بذاالقیاس

تیسرا طریق ایمان و تعمّق ہے اس کے مطابق ہر ہر لفظ کا مالا و ماعلیہ اور اس کے متعلقات کونہایت توضیح و تشریح کے ساتھ بیان کیا جا تا ہے۔ مثال کے طور پر کلمہ خریبہ اور کسی مشکل ترکیب کی تشریح میں کلام شعراء سے استشہاد کیا جا تا ہے اور الفاظ کے متعلقات کو اشتقاق واستعال کی جگہوں کے جیش نظر پر کھا جا تا ہے اس کے علاوہ اساء الرجال کی تشریح کرتے ہوئے رجال صدیب کے حالات اور سیرت واخلاق تفصیل سے بیان کیے جاتے ہیں نیز فقہی مسائل کی منصوص علیہا مسائل سے تخریج کرتے ہوئے اس کے ساتھ تھوڑی سی نیز فقہی مسائل کی منصوص علیہا مسائل سے تخریب حکایات بھی بیان کی جاتی ہیں۔ علمائے حربین مناسبت رکھنے والے تھے اور عجیب و غریب حکایات بھی بیان کی جاتی ہیں۔ شخ حسن مجمئ شخ مناسبت رکھنے والے تھے اور عجیب و غریب حکایات کے مطابق رائے ہیں۔ شخ حسن مجمئ شخ مناسبت رکھنے والے تھے اور علیہ بھی طریق مرد تھا کہ میطریقہ صاحبانِ علم و فضل اور احمد قطان اور شخ ابوطا ہر کا بہند بدہ طریقہ محمل لیق ہمی طریق مرد تھا گیا ہے تا کہ وہ جلد از جلد اپنے ساع حدیث منتبی طلبائے حدیث کے لیے زیادہ موز وں سمجھا گیا ہے تا کہ وہ جلد از جلد اپنے ساع حدیث اور سلسلئے روایت کو کمل کر لیں اور دومرے مہا حث شروح کی مدوسے کی کریں کے ونکہ آسے کا صاحب کیا جاتے کہ کہا کی کی مور میں کے ونکہ آسے کا صاحب کے حدیث کی حدیث کا انحصار شروح کی بھی ہے اور مبتدی و در میا نے در ہے کے طلبائے حدیث کیا خواست کے حدیث کی حدیث کی مدوسے کے طلبائے حدیث کے حدیث کی ماہ حدیث کا انحصار شروح کی بھی ہے اور مبتدی و در میا نے در بے کے طلبائے حدیث کی حدیث کے طلبائے حدیث کی حدیث کی حدیث کی حدیث کی حدیث کے طلبائے حدیث کی حدی

لیے طریقۂ بحث وطل ہے تا کہ وہ علم حدیث کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کر کے فائدہ اٹھا ئیں۔ جہال تک شروح کا تعلق ہے تو وہ انہیں پیشِ نظر رکھیں تا کہ بحث و تحیص کے ووران ان کی طرف رجوع کرسکیں۔

تیسراطریقہ قصاص ہے'اس کا مقصد روایت و تحصیلِ علم نہیں بلکہ علم وضل اور تحقیق و

تہ قبق کے اعلیٰ مراتب کا حصول ہے'اس کا مقصد روایت و تحصیلِ علم نہیں بلکہ علم و فضل اور تحقیق و

رجال اساد کے حالات نقیجے اساء'ان کی ثقابت کی معرفت خصوصاً صحیحین (بخاری و مسلم)

اور صحاح کی دوسری کتابوں میں اور 'لیسس منا من فعل محذا ''اور 'فان المللہ قبل
وجھے ہُ' 'اور اس طرح کے دوسرے جملوں کی تاویلات نقیجی فروعات نقیجاء کے اختلافات
فراہب مختلف روایات میں باہمی موافقت بیدا کرنے اور بعض احادیث کی بعض پرترجے میں
شاہب محقیق و تہ قبق اور گہرائی و گیرائی پر حاوی ہونا چاہئے گراس اُمتِ مرحومہ کے متقد میں علاء ان اُمور میں دل چھی نہیں رکھتے تھے۔ ہاں فقہاء و شکامین اس سلسلے میں غورو خوض کرتے ہیں ان اُمور میں دل چھی نہیں رکھتے تھے۔ ہاں فقہاء و شکامین اس سلسلے میں غورو خوض کرتے ہیں 'لیکن آج اس کی بھی ضرورت باقی نہیں رہی واللہ اعلم۔

شیخ حسن اینے مشائخ سے انتہائی تواضع اور انکساری سے پیش آتے اور ہر لحاظ سے ان کا دل رکھنے کی کوشش کرتے ۔ شیخ حسن کہتے ہیں کہ میں نے شیخ عیسیٰ سے دریا ہفت کیا کہ اگر کم دل رکھنے کی کوشش کرتے ۔ شیخ حسن کہتے ہیں کہ میں نے شیخ عیسیٰ سے دریا ہفت کیا کہ اگر کسی کا شیخ موجود ہوتو کیا وہ کسی دوسر ہے شیخ کی بیعت کرسکتا ہے؟ تو انہوں نے فر مایا: باپ تو

ایک ہی ہوتا ہے گر چپا تایا گئی ہوتے ہیں۔
کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ آپ کی اس بات کا مفہوم ہے کہ شخ اوّل کہ جس کے باعث مُر بددائر و ہشریت سے نکلا یا اس نے ظاہری علوم حاصل کے کا مقام تو ہیہ ہے کہ اس کا مرتبہ حقیقی والدین کا ساہے جبکہ دوسرے ہزرگ کہ جن سے اس نے وائر و ہشریت ہے کہ اس کا مرتبہ حقیقی والدین کا ساہے جبکہ دوسرے ہزرگ کہ جن سے اس نے وائر و ہشریت سے خروج کے علاوہ ویگر خارجی فیوش کا اکتباب کیا ہے کا معاملہ اعمام کا ہے لہذا آئیس اس طرح سمجھنا چاہیے۔ شخ حسن آخری عمر میں مکہ مرمہ سے ترک سکونت کر کے طائف میں گوشہ طرح سمجھنا چاہیے۔ شخ حسن آخری عمر میں مکہ من یقو الیه "آپ نے طائف ہی میں سنتیں ہوگئے تھے۔ آپ کا مقولہ ہے: 'لیس بھی تھ من یقو الیه ''آپ نے طائف ہی میں سالانے میں انتقال فر ما یا اور حضرت این عباس رضی اللہ عنہما کے مزار کے قریب مدفون ہوئے۔
سالانا ہے میں انتقال فر ما یا اور حضرت این عباس رضی اللہ عنہما کے مزار کے قریب مدفون ہوئے۔

فينتنخ احمر تخلي رحمه الله

آ پ علوم ظاہری و باطنی دونوں کے جامع تھے مشائخ طریقت اور علمائے شریعت کی بے شار صحبتوں سے مستفیض ہوئے۔سیدعبدالرحمٰن مجوب سیدمحدرومی سیّدعبداللّٰہ سقّاف اور میر کلال بن میرمحمود بلخی وغیرہ ہے خرقہ ُ خلافت حاصل کیا۔ آپ نے حدیث کی تعلیم محمد بن العلاء بابلی شیخ عیسی مغربی اور ای طبقے کے دوسرے شیوخ سے حاصل کی ادر انہی سے بخاری ومؤطا کے ساع میں تشکسل حاصل کیا۔ آپ کا مشائخ کے کئی خانوادوں ہے تعلق تھا' ابتداء ہی سے علم وعلماء کی محبت کی طرف مائل اُن کی صحبت میں حاضر صوفیائے کرام سے عقیدت مندی اوران کے اعمال اور اشغال پر تابت قدم تھے۔ آپ حرمین شریقین اور باہر سے آنے والے مشائ کی صحبتوں سے استفادہ کرتے رہے۔ مخضر بیہ ہے کہ پینے احمد کیلی رحمہ اللہ اعیانِ مکہ معظمہ میں سے وہ عظیم المرتبت بزرگ ہتھے جن کی برکات کا قیض عام اور دعوات مستجاب تھیں۔ بینے احد مخلی رحمہ اللہ کے فرزند بینے عبد الرحمٰن مخلی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے داداکے ہاں نرینداولا دزندہ ہیں رہتی تھی جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتے تھے۔ جب شیخ احمد پیدا ہوئے تو ان کے لیے اولیاء اللہ ہے دُعا کی درخواست کی اور ان سے استمد اداور روحانی توجہ کے طالب ہوئے۔وہ ہر جمعہ کے دن شخ احمد کلی رحمہ اللہ کوشنے تاج سمبھل کی خدمت میں بھیجتے تنھے۔ایک روز اتفاق سے شیخ تاج سنبھلی نے قدرے تأمّل کے بعد شیخ احمد كولانے والے فادم كے ہاتھ كبلا بھيجا كديد بجدات كى طرح كانبين بلكدات سے بردھ كر صاحب فظل اورسعادت مند ب بيالگ بات ب كداس كى عمر كم ب جد جب خادم اسيخ ما لك کے پاس پہنچااورانہیں شخ تاج سنبھلی کا پیغام دیا تو انہوں نے اسے بدکہ کر فورا واپس بھیجا کہ میری طرف سے حضرت شیخ تاج سنبھلی کی خدمت میں التماس کرو کہ آتا ہے من! میں نے ا پی عمراس بیچ کودے دی ہے اور اس بارے میں آب سے سفارش کا طائب ہول جب حضرت شیخ نے میر بیغام سُنا تو فورا توجہ کی اور چند کھوں کے بعداس خادم سے کہا: اپنے ما لک سے کہددو کہ اُن کامُد عَا يُورا ہو گيا ہے اورائي طرف سے انہيں ( ﷺ احمد تخلي رحمہ اللہ کے والد کو) تین ماہ کی مہلت سفر آخرت کی تیاری کے لیے عطا کی۔ چنانچہ شیخ احمدُ تخلی کے والداسی مدت میں اس عالم فانی ہے رخصت ہو گئے اور شیخ احمر مخلی نے نوے سال کی عمریا کی۔ شیخ

عبدالرحان کا مزید بیان ہے کہ تمام دنیاوی معاملات اور لین دین بین میں میں اپ والد کا وکیل تھا۔ جب والد بزرگوار (شخ احمر کھی ) اپنی آخری عمر کو پنچے اور ان پر ضیفی غالب آگی تو بیس نے ایک روز ان کی خدمت بیس قرض خواہوں کے مطالبات کی شکایت کی اور عرض کی کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر خدانخواست آپ کی وفات کا حادثہ پیش آگیا تو بیتمام قرضے مرے ذنے پر جا کیں گے اور میرے عزیز وا قارب میری وکالت کا اعتبار نہیں کریں گئ والد بزرگوار نے فر مایا: اس خدشے کو اپنے ول بیس ہرگر راہ ندو مجھے امید کائل ہے کہ میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک کہ میرے ذیتے تمام واجب الا واقرض ادا نہ ہو جا کیں اور میرا خیال ہے کہ میں اور آپ کی ہوگی جہاں وفات سے کچھ عرصہ پہلے ان تمام قرضوں کی ادا نیکی جتنی رقم ایس جگہ سے حاصل ہوگی جہاں وفات سے کچھ عرصہ پہلے ان تمام قرضوں کی ادا نیکی جتنی رقم ایس جگہ سے حاصل ہوگی جہاں سے تو قع بھی نہیں تھی اور آپ کے کہنے کے مطابق آپ کی اس دنیا کی وہ آخری رات آب کی بینی جبکہ آپ کے ذینے کوئی واجب الا واقرض باتی نہیں تھا۔

شخ احریخای رحمہ اللہ فر مائے ہیں کہ طریقہ خلوت ہیں میرے شخ مینی بن کنعان خلوتی نے جب مجھے اس طریقہ کی اجازت بخشی تو مجھے مکہ معظمہ میں اپنا خلیفہ بنایا تا کہ خلوتیہ طریقہ کے تمام پیروکار میرے سامنے اکسٹے ہو کر نماز تہد کے بعد جیسا کہ ان کا طریق ہے اورادو وظا کف میں مشغول ہوجا کیں اس بات سے میرے دل میں غایت درجہ تر دوتھا کیونکہ میرامیلان پوری طرح نقشہند ہے سلطے کی طرف تھا اور شخ خلوتی کے سامنے جھے لب کشائی کی میرامیلان پوری طرح نقشہند ہے سلطے کی طرف تھا اور شخ خلوتی کے سامنے جھے لب کشائی کی برائاہ میں رجوع کیا اور ای سال روضۂ مقدسہ کی زیارت سے شرف ہوا تو جعہ کے روز مرائی میں رجوع کیا اور ای سال روضۂ مقدسہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ زیارت نصیب ہوئی۔ میں اس کی طرف تیزی سے معادت حاصل کی بعد از ان حضور ہے ہے بعد بالتر تیب خلفائے کرام کے ہاتھوں کو چونے کی سعادت حاصل کی بعد از ان حضور ہے جادے کی طرف لاے اور فر مایا: یہ شخ تاتی کا سجادہ اور ل میں بیٹھ جاؤے ایک نے جادے کی طرف لاے اور فر مایا: یہ شخ تاتی کا سجادہ خاص کے ایک بیٹھ جاؤے ایک کے جادے کی طرف لاے اور فر مایا: یہ شخ تاتی کا سجادہ بے اس پر بیٹھ جاؤے ہیں بہھ گیا کہ آپ کا اشارہ طریقۂ نقشبند یہ کی طرف ہوں ہے اور آپ نے اور آپ نے اس پر بیٹھ جاؤے میں بھی گیا کہ آپ کا اشارہ طریقۂ نقشبند یہ کی طرف ہوں ہوا ور آپ نے اور آپ ن

اس طریقے کی اجازت عطافر مادی ہے۔ شیخ عبداللہ بن سالم البصر کی

آپ نے بہت ساری حدیث کی نایاب کابول کی تروی واشاعت میں نمایال کردار انجام دیا مثلاً مندِ ام احدجس کے بارے میں بی خدشہ تھا کہ شاید رُوئے زمین پراس کا کوئی کمل ننے ملنا محال ہوجائے۔ آپ نے مصر عراق شام اوراطراف وا کناف کے قدیم کتب خانوں سے اس کے متفرق اجزاء کمال احتیاط سے جمع کر کے ان تمام کو ایک ہی ننے کی صورت میں تر تیب دیا اورائے صحت کے ساتھ ایک اصلی ننے کی صورت میں عام کردیا۔ اس کے علاوہ صحاح سنہ کی روشنی میں آپ نے کئی اصول وضع کیے اور ننے نبویہ اصلی کی نسبت زیادہ بہتر انداز میں اپنے تم سے کھا۔ آپ نے صحح بخاری کی شرح '' ضیاء الساری'' کے نام سے لکھنی شروع کی تھی جمید بولیا ور کر وری کے سبب کمل نہ کر سکے۔ آپ نے ساری زندگی سردو بحث طریقوں سے روایت حدیث میں گزاری۔ الفرض آپ واقعۃ اس آخری دور کے مافظ الحدیث سے۔ اس ایمالی گفتگو کی تفصیل میہ ہے کہ صحت حدیث کے ضبط کے امتِ مرحومہ میں تین دور رائے رہے ہیں۔

پہلا دورصحابہ و تابعین کا ہے جس میں احادیث کو زبانی یا دکر لیتے تھے اور اچھی طرح یا د کرلینا ہی ان کے ہاں صبط حدیث کہلا تا تھا۔

دومرا دور تبع تابعین اور ساتوی آتھویں طبقہ تک کے متقد مین محد ثین کا ہے۔ یہ حضرات احادیث کولکھ لینتے تھے ان کے نز دیک صبط اِن اصولوں پر بنی تفاہ صفائی تحریر کرکات وسکنات اور نقاط میں احتیاظ میک حروف کی حفاظت احادیث کا اصول سیحہ سے سے مواز نہ اور کتاب کو ہر قتم کے خارجی اثرات سے محفوظ رکھنا۔

تیسرا دوروہ ہے کہ جس میں حفاظ حدیث نے اساء رجال اور مشکل وغریب الفاظ کے صبط میں کتابیں تالیف کیں ۔مفصل شرحیں تکھیں اور پیچیدہ ومشکل مقامات حدیث کی تشریح میں رسائل لکھے۔ آئے ضبط حدیث کا بیا کم ہے کہ کوئی بھی خفص ان تصانیف وشروح کو پیشِ نظر رکھ کر ان کے مطابق موایت شروع کر دیتا ہے ' یہی وجہ ہے کہ اب علمائے حدیث ان اصولوں میں تسابل سے کام لینے گئے ہیں جن پرقد ماتخی سے کار بند تھے' چونکہ متوسطین نے اصولوں میں تسابل سے کام لینے گئے ہیں جن پرقد ماتخی سے کار بند تھے' چونکہ متوسطین نے

حفظ حدیث میں سبستی برتی 'اور صرف عبارت پر ہی اکتفاء کرلیا' جس کے نتیج میں طبقات سابقہ کے برعس ان میں وجادت اور اجازت مجردہ اور اس کی دوسری چیزیں رائے ہوگئیں ، حاصل كلام بيركه ضبط حديث كالبيطر يقدين عبداللدكم بال بكمال موجود تفا بلكهاس سلسلي بقاء کا سبب بھی انہی کی ذات بن حضرت شیخ عبداللہ بچین ہی سے علم دعلاءاور اصلاح وتقویٰ کو دل و جان سے عزیز جانئے تھے روزانہ قر آن مجید کے دیں یارے تلاوت فرماتے گر بڑھا ہے میں حسبِ استطاعت تلاوت فرماتے۔ آپ کے وقت کا کوئی حصہ بھی درس و تدريس تلاوت كلام ياك نمازيا ضروري كفتكوس خالى نه بوتا تھا۔ ميں (شاہ ولى الله) نے سُنا ہے کہ جب سے عبداللہ کے فرزند شخ سالم نے شریف مکہ کے دربار میں ملازمت اختیار کر لی تو شخ عبداللہ علی سالم کے کھانے میں شریک ہونا تو در کناران کے گھر کے نمک مصالحے ہے بھی احتر از فرماتے تھے۔ آپ نے حجرہ کعبۃ اللہ میں دوبار سیح بخاری ختم کی میلی بار مرمت كعبه كے وفت اور وُوسرى دفعه اس وفت جبكه كعبه مكرمه كا درواز ه درست كيا جار ہا تھا اور مسندامام احمد بن حنبل تصحیح وجمع کے بعد حضور علیاتہ کے مزارِ مقدس کے سر ہانے مسجد نبوی میں چھپتن روز میں ختم کی۔ آپ نے طویل عمریائی جوسب کی سب رضائے الہی میں گزری۔ آخر عمر تك سمجھ بوجھ ٔ حافظہ ادر حواس درست رہے البینہ قوستہ ساعت میں پچھ کمی واقع ہوگئے۔عمر کے آخری حصے میں بیٹن عبد اللہ مغربی نے آب سے کتب صحاح سند پڑھیں اور اہل مکہ نے آب ہے ساع حدیث کیا آب اوجب ۱۳۲۷ اھیں واصل بحق ہوئے۔ سيخ ابوطا ہرمجر بن ابراہیم کردی اکمدنی رحمہ اللہ

آپ ابنداء ہی سے علم اور علماء کی طرف راغب سے خرقہ خلافت اپنے والد ہزرگوار سے حاصل کیا 'جنہوں نے آپ کے لیے بے شار بزرگوں سے خرقہ واجازت حاصل کی تھی ' ان بزرگوں میں سے ایک شنخ محد بن سلیمان مغربی سنے آپ نے کتب عربیہ کی تعلیم سیبویہ و اس کو کی شخص کسی محدث کی تھی ہوئی تحریبا کتاب حاصل کر ہے لیکن اس شخص نے ان روایات کو نہ اصل سے سنا نہ ہی اس کو روایت کی اجازت ہو ایسی صورت میں راوی نانی اگر ان احادیث کو

روایت کرنا چاہے تو ایوں کے گا: "او جدت بعط فلاں "فلال مخض کی تحریرے میں نے ایسا پایا

. يا"قرات بخط فلان"ات وجاده كت إلى-

شخ ابوطا ہرنے فقہ شافتی کی تعلیم شخ طولونی سے معقولات روم کے مشہور زمانہ بہجر عالم مخم ہاشی سے اور علم حدیث اپنے والد ہزرگوار سے حاصل کیا۔ اس کے بعدوہ شخ حسن مجمی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ ان کے بعد شخ احمد مخلی اور شخ عبداللہ بھری کے معبد شخصی اور انہی سے عبداللہ بھری کی صحبت میں بہنچ اور شخ عبداللہ بھری سے شاکل النبی علی شخصی اور انہی سے مسئدامام احمد دو ماہ سے بھی کم عرصے میں منی ان کے علاوہ آپ نے وقتا فو قتا حرمین شریفین مسئدامام احمد دو ماہ سے بھی کم عرصے میں منی ان کے علاوہ آپ نے وقتا فو قتا حرمین شریفین میں باہر سے آپ نے مقا عبدالکہ میں بہت کچھواصل کیا۔ ان میں ایک شخ عبداللہ اللہ میں اور ان کا سلسلہ لا ہوری سے جن حق بی موری سے آپ نے مقا عبدالکہ کی کتابیں روایت کیں اور ان کا سلسلہ شاگر درشید ہیں۔ آپ کے ملی تجر اور مسلمہ حیثیت کی شہرت بوری اسلام دنیا میں ہے۔ بچھوات اکر آباد میں سرکاری مدرے میں مدری رہے۔ آپ کی تصافیف زیادہ تر دری کتابوں کے حواتی و شرح سے متعلق ہیں۔ حواثی قسیر بیضاوی عاشیہ شرح عقائد عاشیہ شرح شمسیہ میں مدری سے متعلق ہیں۔ حواثی قسیر بیضاوی عاشیہ شرح عقائد عاشیہ شرح شمسیہ میں مدری کتابوں کے حواثی و اور حاشیہ خیال جو النہ میں بی کہا ہے۔ اور حاشیہ خیال کی حواثی و اور حاشیہ خیال کی حواثی و اور حاشیہ خیال کی میں مدری کتابوں کے حواثی و اور حاشیہ خیال کر تا ہوں کی تصافیف زیادہ تر دری کتابوں کے حواثی و اور حاشیہ خیال جی کی تصافیف دیادہ تر دری کتابوں کے حواثی و اور حاشیہ خیال جی کہا ہے۔ اور حاشیہ خیال جی کی تصافیف دیا ہوں کے میں مدری کتابوں کے حواثی و اور حاشیہ خیال جی کی تصافیف دیا ہوں کی تصافیف کی تو اس کی تصافیف کی تصافیف کی تصافیف کی تو کر دی کتابوں کی تصافیف کی تصافیف کی تو کر کی تصافیف کی تصافیف کی تصافیف کی تصافیف کی تصافیف کی تصافیف کی تو کر کر کتا ہوں کی تصافیف کی تو کر کر تو کر کی تصافیف کی تو کر کر کتا ہوں کی تصافیف کی تو کر تو کر کر تو کر تو کر تو کر تو کر تو

برائے حل اوعبد الحکیم است (بقیہ حاشیہ الکے صفحہ پر)

خيالات خيالى بسعظيم است

شخ عبد الله لبیب کے ذریعے خود مولانا تک پہنچتا ہے۔ ای طرح شخ عبد الحق دہلوی کی عبد الله علیہ الله علیہ الله علی الله علی الله علی الله علی الله علیہ الله علی الله علی الله علی الله علی مشہور اور ما خذکا ورجہ رکھتی ہیں۔ شاہانِ مغلیہ آ ب کے علمی مقام و مرتبے کو ہمیشہ خراج عقیدت پیش کرتے رہے۔ ۱۲۵۲ء میں آ ب کا انتقال ہوا۔ مزار سیالکوٹ میں شہاباں روڈیر ہے۔

ل سرحيل صوفياء امام الحديثين عاشق مصطفي شيخ عبدالحق محدث دبلوي عالم اسلام كي وه مايد ناز شخصيت ہیں کہ جنہوں نے ایک بار پھر دنیائے اسلام کواس کا بھولا ہواسبت یاد دلائے ہوئے مقام محمدی کی عظمتول كى طرف بلايا اور أي حبّ رسول عليك كا جال بخش پيغام ديا - آپ ايك مشهورعلى و روحانی گھرانے میں بیدا ہوئے تعلیم دہلی میں مکمل فرمائی۔ کچھ دفت فٹخ پورسکری میں جو دارالحكومت بوفي كى وجهت على سركرميول كامركز تفاقعليم ومدريس اورتصنيف وتاليف كاشغل اختیار کیا۔ ۱۵۷۷ء میں شیخ موک گیلانی (المعردف موک یاک شہید رحمہ اللہ) ہے بیعت کی۔ ١٥٨٨ء ميں زيارت حربين كے ليے تشريف لے كئے اور وہاں دو تين سالہ قيام كے دوران مشاكح حربین کے علاوہ ہارگا و رسالت سے فیوض حاصل کیے۔ ہندوستان کے تمام اکا ہر واعیان کے ساتھ آب كے تعلقات قائم رہے۔ ١٥٩٩ء میں خواجہ محد باقی بائٹدے بیعت كر كے ان سے خلافت حاصل کی۔ آپ کے برادر طریقت بیخ مجدد الف ٹانی رحمہ اللہ کے ساتھ اختلافات پیدا ہو سے ۔ آپ نے حضرت مجدد کے بعض کمشوفات کی تروید عیں ایک رسالہ بھی لکھا۔حضرت مجدد کے ساتھ آپ کے اختلاف خالص علمی اور احوالی صوفیاء کے اختلاف منے جو آخروم تک قائم رہے لیکن باہمی وقار اور احتر ام کی نضاء میں۔اس سلسلے میں حضرت شیخ کے رجوع کا سارا قصمحض عقیدت مندی کا نسانہ ہے۔حضرت محدث کا سب سے بڑا کارنامہ مصائب و آلام میں گھری ہوئی است مسلمہ کو تحبتِ نبوی علیات اور دامن رسالت پٹائی ہے وابستگی کی وعوت کی تحبد بدہے۔ یہی وہ تریاق ہے جومسلمان قوم کونی زندگی بخش سکتا ہے مولانا احمد رضا خال بریلوی نے دراصل حضرت محدث ای کے مشن کوآ کے بوھایا ہے آپ کی تصانیف میں سے لمعات شرح مشکوٰ قائدارج النو قا جذب القلوب اخبار الاخيار زاد المتقين زنده جاويد كمايين بين - آب ني ١٦٢٢ء مين چورانو ، برس كى عمر مين رحلت فرمائي

خدارهت كنداي عاشقانِ پاك طينت را

کتابیں بھی آپ نے ای واسطے سے پڑھیں۔ مولانا سیالکوئی نے خودان سے ان کی کتابوں کی روایت کی اجازت کی تھی اور ان میں سے شخ سعید کو کئی ہے بھی آپ نے بعض عربی کتابیں اور فتح الباری کا چوتھا حصہ پڑھا۔ الغرض آپ سلف صالحین کے تمام اوصاف مثلاً تقویٰ عبادت علمی شغف اور بحث و تمجیص میں انصاف پندی سے متصف تھے۔ جب آپ سے کسی مسئلے کے بارے میں رجوع کیا جاتا تو جب تک پوراغور وفکر اور کتابوں سے اس کی تحقیق نہ کر لیت 'جواب نہ دیتے۔ آپ اس تحدر رقبی القلب تھے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی صدیث پڑھتے تو آ تکھیں پرنم ہو جاتیں کباس وغیرہ میں کوئی تکلف نہ برتے۔ اپنے تلانہ ہ اور خدام سے بھی تواضع سے پیش آتے۔

صحیح بخاری کی قرات کے دوران جب روایات احادیث اور فقد کے اختلافات سامنے آتے تو شخ ابو طاہر فرماتے کہ بیتمام اختلافات سرور کا منات عظیمی انتہائی جامعیت (جامعیت گری کی انتہائی جامعیت گری کی کا نتیجہ ہیں جواہی اندر کو نین کی تمام تر اضداد وموافقات سموے ہوئے ہے۔ راقم الحروف (شاہ ولی اللّدر حمد اللّه) کہنا ہے کہ بیا یک نہایت گرائلتہ ہے جس پرتد تر کی ضرورت ہے۔

ایک دن احوالی صوفیاء اور ان کی باہمی تر دید و تقید جو بعض دفعہ ان کے پیر دکاروں ہیں ہمی چل برتی ہے پر گفتگو چیئر گئی تو شخ ابوطا ہر نے فرمایا کہ ہیں صوفیاء کے بارے ہیں پکھ کہنے سے بہت ڈرتا ہوں۔ اگر چدمیر ہے بعض اسملاف بعض صوفیاء کے بارے ہیں ناقیدانہ رائے رکھتے ہے گر جہاں تک میر اتعلق ہے میر دول ہیں ان کے لیے تر دید و تنقید کا معمولی جذبہ بھی موجود نہیں بہاں آپ نے ایک قصہ سنایا کہ شئے کی شاذلی میرے والد سے پکھ اختلافات رکھتے تھے اور یہ بات ان کی طرف سے میرے ول ہیں کھنگی ربی ای اثناء ہیں شئ کا شاذلی اس دُنیا ہے کوچ کر گئے۔ ایک عرصے کے بعد جب انہیں کی وجہ سے لحد سے باہر کی شاذلی اس دُنیا ہے کوچ کر گئے۔ ایک عرصے کے بعد جب انہیں کی وجہ سے لحد سے باہر کالا گیا تو اس طرح صحح و سالم تھے جینے آج سوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کی پر کی عارف سے اختلاف کے سب طعن و تشنیح نہیں کرنی چاہیے یہاں انہوں نے مزید فرمایا کہ شخ کی الدین ابن عربی رحمہ اللہ نے اس سلسلے ہیں ایک عجیب وغریب و صیت فرمائی ہے۔ یہ کہ میں ایک عجیب وغریب و صیت فرمائی ہے۔ یہ کہ میں ایک عجیب وغریب و صیت فرمائی ہے۔ یہ کہ کرانہوں نے شخ ابن عربی کے ایس میں ایک عجیب وغریب و صیت فرمائی ہے۔ یہ کہ کرانہوں نے شخ ابن عربی کے ایس میں ایک عجیب وغریب و صیت فرمائی ہے۔ یہ کہ کرانہوں نے شخ ابن عربی کے ایس میں ایک عجیب وغریب و صیت فرمائی ہے۔ یہ کہ سے کامائیوافتو حات کا نوٹر نکالا اور اس میں سے باب

الوصيت يڑھ كرسنايا بس كاخلاصه بيہ ہے كہ شخ اكبر فرماتے ہيں كہ ميں ايك شخص سے اس ليے عداوت رکھتا تھا کہ دہ شیخ ابو مدین مغربی برطعن وتشنیج کرتا تھا' جبکہ میں شیخ مغربی کی مقبولیت و بزرگی کامعترف تھا۔ ایک دن میں نے حضور سرکار دوعالم علیہ کوخواب میں بہ فرماتے ہوئے سنا کہ جہیں فلال شخص سے کیوں بغض ہے؟ میں نے عرض کی: اس لیے کہ وہ ابو مدین ے عداوت رکھتا ہے جبکہ میں انہیں ہزرگ سمجھتا ہوں۔آب نے فر مایا: کیا وہ شخص اللہ اوراس کے رسول علیہ سے محبت نہیں رکھتا؟ میں نے عرض کیا: رکھتا ہے۔ فر مایا: گویا تہمیں ابو مدین ے اس کے بغض کی بناء پرتو عداوت ہے کیکن میرے محب ہونے کی حیثیت ہے الفت نہیں۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اللہ نے اس بغض کی تو ہد کی اس مخص کے گھر گیا' اُسے معذرت کے ساتھ سارا واقعہ سنایا اور ایک قیمتی کیڑا اس کی نذر کر کے اسے راضی کیا۔اس کے بعد میں نے اس سے ابو مدین کے بارے میں ناراضگی کا سبب نوچھا۔اس نے جو دجہ بتائی وہ ایس نتھی کی اس کی بناء پر ابو مدین سے عدادت رکھی جاتی 'تو میں نے اسے حقیقت حال سمجھائی جس براس نے خدا تعالیٰ سے توبہ کی اور ابو مدین کے بارے ہیں طعن و تشنیع سے رجوع کرلیا اور اس طرح سب کے دلول میں اُلفت نبی علیاتی کی برکات جاری و ساری ہو گئیں اور اس پر اللہ کاشکر ہے۔جس روز میں (شاہ ولی اللہ) وطن واپس ہوتے وقت سیخ ابوطا ہر کی خدمت میں الوداعی سلام کے لیے حاضر ہوا تو بے اختیار میری زبان پر بیشعر

نسیت کل طریق کنت اعرفهٔ الا طویقاً یؤ دینی لوبعکم

"میں تیرے گرکی طرف جانے والے رائے کے علاوہ باتی سارے رائے بھول گیا"

میشعر سُنے ہی خطرت شنخ پر گریہ طاری ہو گیا اور بہت متاثر ہوئے۔ آپ رمضان

المبارک ۱۲۵ الے میں رحلت فرمائے خلد بریں ہوئے۔

شخ تاج الدين قلعى حنفى

آپ قاضی عبد الحسن کے فرزنداور مکہ کرمہ کے مفتی سے کئی مشائ حدیث کی صحبتوں میں پہنچ کر ان سے علوم حاصل کیے اور ہرا یک سے اجازت بھی حاصل کی آپ ابھی کمسن سے کے دوالد بزرگوار نے شیخ عیسی مغربی سے آپ کے لیے اجازت حاصل کی آپ فرماتے سے کے دوالد بزرگوار نے شیخ عیسی مغربی سے آپ کے لیے اجازت حاصل کی آپ فرماتے سے

کہ نتیخ محد بن سلیمان مغربی کے درس میں سنن نسائی کے ختم کے موقع پر حاضر ہوا' انہوں نے ختم کے بعد تمام حاضرینِ مجلس کو اجازت دی' جن میں مکیں بھی شامل تھا' آپ نے علم صدیث کا اکثر حصہ ﷺ عبداللہ بن سالم بصری کی خدمت میں مکمل کیا' فر مایا کرتے تھے کہ سے ساری کتابیں میں نے بحث و تنقیح کے ساتھ ان سے پڑھیں صحیحین (بخاری ومسلم) شخ حس بجمی سے پڑھیں اور جس قدر روایات ان کی نظر میں سیجے تھیں ان کی اجازت بھی حاصل کی۔اس کےعلاوہ شیخ صالح زنجانی کی خدمت میں ایک عرب سے تک رہ کراُن سے فقہ میں مکمل استفاده کیا آپ نے بیٹے احریخلی سے بھی اجازت وروایت حاصل کی۔ بیٹے احمد قطان بھی آپ كم مشائخ ميں سے يتھے جن كى صحبت ميں سالها سال ره كرأن سے درس كا طريقة سيكها الله تاج الدين فرمايا كرتے ستھے كہ يہنے احمد قطان كى وفات كے بعد ميرے تمام مشائح لينى يہنے عبد الله مصری اور شیخ احد تخلی وغیرہ اس پر مُصر ہوئے کہ شیخ احمد کی جگہ حرم کعبہ میں مصلی مالکی پر بیٹے کر حدیث کا درس دوں جیسے کہ میرے شیخ کامعمول تھا مگر جھے ایسے اکابر کی موجودگی میں بہ جرائت نہیں پڑتی تھی' اس لیے میں اس برآ مادہ نہ ہوا۔ اس کے باوجود ان کی طرف سے اصرار بڑھتا گیا تو ہیں نے حسن تجمی جوان دنوں طا کف میں مقیم تھے' کی خدمت ہیں ساری صورت حال لکھیجی انہوں نے بھی مشائخ کا کہنا مان لینے کی تاکید کی۔ آخر کاراس معالمے میں ہرطرح استخارہ وغور وفکر کر سے میں اس فریضے کو انجام دینے کے لیے تیار ہو گیا اور مسندیشخ قطّان پر بیٹے کر بخاری کا درس اس مقام سے شروع کیا' جہاں بیٹنے نے چھوڑا تھا' ختم بخاری کی مجلس میں تمام علاء ومشائخ موجود ہتھ۔آپ نے شخ ابراہیم گر دی ہے بھی ان تمام علوم کی اجازت حاصل کی حدیث مسلسل الاقرایت بھی انہی سے حاصل کی ۔

کاتب الحروف نے شخ تاج الدین سے ایک عجیب وغریب حکایت کی جو بہ ہے کہ انہوں نے فرمایا: ایک دفعہ بیس خت بیار ہو گیا' اس بیاری نے اس قدر طول پکڑا کہ ضعف و ناتوانی کے مارے ہاتھ بیاؤل ہلانے کی سکت بھی ندر ہی اس حالت میں ایک رات خواب ناتوانی کے مارے ہاتھ بیاؤل ہلانے کی سکت بھی ندر ہی اس حالت میں ایک رات خواب لے حدیث مسلسل سے مرادیہ ہے کہ حدیث کی سند کے روایت کرنے والوں کی روایت کے وقت ایک صفت یا ایک حالت مسلسل قائم رہی ہو خواہ یہ حالت اور صفت سند کے الفاظ میں ہویاراویوں کے حالات میں اس کی کی اقسام ہیں: مثلاً مسلسل بعدے مسلسل با غذا للحیہ مسلسل فان قبل لفلان ۔

392

میں کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے کوئی آ کر کہنے لگا کہ اس مریض کی شفاء کے لیے مرغ یکا کراس پر۔ بوراقرآن مجيدهم كياجائة تاكه بياراس كهاكر شفاياب مؤجب مين بيدار مواتو خواب كوملى جامد بہنانے کا پختد ارادہ کرلیا۔ اگلی رات میں نے پھرخواب میں دیکھا کدامام محر بخاری میرے غریب خانے پرتشریف لائے ہیں۔اینے ہاتھوں سے دیکی جڑھا کرآ گ جلائی اور اس میں صبح سے لے کرشام تک مرغ پکارتے رہے۔جب یک کرتیارہو گیا تو میرے سامنے لاكرركه ديا اور كينے ليكے: ميں نے اس كھانے يرسارا قرآن يراها ہے اسے كھالو۔اسے کھاتے ہی مجھے اس قدر افاقہ ہوا کہ مرض کا نشان بھی باتی ندر ہا اور سیجے و تندر ست ہو کر اُٹھ بیٹھا۔ منٹرت امام بخاری کے اس قدرلطف و کرم سے مجھے جتنی مبتر ت وشاد مانی حاصل ہوئی ا وہ مرض ہے نجات پانے میں بھی نہ ملی۔ کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) شیخ تاج الدین کے درس میں جوان دنوں بخاری کے درس میں مشغول منے دو تین روز لگا تار حاضر ہوا' اس دوران ان ہے صحاح سنداورمؤ طاامام ما لک کے پہلے جھے مسند داری امام محمد کی کتاب الآثار اورمؤ طا ساعت کیں حضرت شیخ نے ان تمام کمابوں کی اجازت تمام اہل مجکس کوعطا کی جن میں فقیر بھی شامل تھا اور حدیث مسلسل کے سلسلے میں بیمبری پہلی حدیث تھی جومیں نے زیارت نبوی متلاہ ہے واپس کے بعد شخ ابراہیم سے ساعت کی:۱۹۴۴ اھ۔ علیصلہ



## حضرت شاہ ولی اللّدرحمہ اللّدے خودنوشت حالات زندگی

بسم الله الرحمٰن الرحيم' الحمد لله الذي بدا بالنعم قبل استحقا قها وخص من شاء بسمعرفة الاسسماء واذو اقها والصلوة والسّلام على سيدنا محمد المسحلي بتينجان الكرامات واطواقها المكرم بصنوف العطيات واطباقها وعلى آلم واصحابه الذين بهم قيام الملة ورواج اسواقها' اما بعد.

فقیرولی الله بن عبدالرحیم (خدا اسے اور اس کے دالدین کو بخشے اور اسے اور اس کے دالدین کو احسان سے نوازے) رقم طراز ہے کہ یہ چند کلمات میں نے اپنے حالات زندگی کے بارے میں '' الجزء اللطف فی ترجمۃ العبد الضعیف'' کے نام سے تحریر کیے ہیں۔ میری دلا دت بروز بدھ ہ شوال ہ اااھ بوقت طلوع شمس ہوئی ۔ بعض ستارہ شناسوں نے علم نجوم کے مطابق یہ کہ میری پیدائش کے وقت حوت کا درجہ دوم طالع میں تھا اور شمس بھی ای درج میں تھا۔ زہرہ آٹھویں عطار داکیسویں 'رعل دسویں اور شمل و مشتری پندر ھویں درج میں شے اور وہ سال علویین کے قران کا سال تھا۔ یہ قران درجہ اوّل میں تھا اور مرت خاس سے دوسرے درج میں تھا اور مرت خاس کے دوسرے درجہ میں تھا اور مرت خاس کے دوسرے درج میں تھا اور مرت خاس کے دوسرے درج میں تھا اور دوباس مرطان تھا۔ داللہ اعلم بالصواب

العض احباب نے میری تاریخ بیدائش دعظیم الدین سے نکالی ہے میرے والدین قدس اللہ تعالی مرجا اور کی دیگر شلحاء کومیرے بارے میں میری پیدائش سے پہلے اور اس کے بعد بشارتیں ہوئیں چنانچ ایک قربی برادر اور مخلص دوست نے بیساری تفصیلات دوسرے واقعات کے ساتھ اپنے رسالے ''قول جلی'' میں بیان کی بین (اللہ اسے اس کی بہترین جزاء واقعات کے ساتھ اپنے رسالے ''قول جلی'' میں بیان کی بین (اللہ اسے اس کی بہترین جزاء کے ساتھ الدین سے ایجد کے حساب سے تاریخ ۱۱۱۵ ہے گئی ہے۔ چونکہ آپ کی ولا دت ما وشوال ۱۱۱۳ ہے میں ہوئی جبکہ نے سال یعنی ۱۱۱۵ ہے کے شروع ہونے میں صرف دو ماہ باتی رہ گئے تھے' ای لیے شاید تاریخ کا لئے والوں نے بیدو ماہ شارئیس کیے۔ (سیدمحہ فاروق القادری)

عطا فرمائے اور اسے ادر اس کے اسلاف واخلاف کے ساتھ حُسنِ سلوک سے پیش آ کے اور اس کے دینی و دنیوی مقاصد پورے فرمائے )۔ ماننج سال کی عمر میں مکتب میں بیٹھا اور سات سال كا تھا كەوالىدېزرگوارنے مجھے تماز كے ليے كھڑا كرديا اورروزه ركھنے كا حكم ديا ، ختنه بھى اس سال ہوا' اور مجھے یادیر تاہے کہ میں نے قرآن مجید بھی اس سال ختم کر کے عربی فاری كتابين شروع كين \_ دى برك كاتها تو شرح ملاً يرُّ هتا تها'اني دوران جمه يرمطالعه كي راه كهلي' چودہ برس کی عمر میں میری شادی ہوگئ۔ والد بزرگوار کومیری شادی کے بارے میں بری جلدی تھی۔ جب میر ہے مسرال والوں نے سامان شادی وغیرہ کے مہیا نہ ہونے کاعذر کیا تو والدبزر گوارنے انہیں لکھ بھیجا کہ اس عجلت میں بھی ایک راز ہے اور میراز جھ پراس وفت کھلا جب میری شادی کے بعد میری ساس میری اہلیہ کے نانا شیخ ابوالرضا محد قدس سرؤ کے خلف الرشيد شيخ لخر العالم ميرے بڑے بھائی شيخ صلاح الدين کی والدہ 'اور والد بزرگوار جوضعيف ہونے کے سبب طرح طرح کی بیاریوں میں مبتلا ہو گئے تھے کیے بعد دیگرے اللہ کو پیارے ہو گئے۔الغرض اس طرح خاندان کے بہت سارے بزرگ اس دار فانی نے کوچ کر گئے اور هرخاص و عام کومعلوم هو گیا که اگر اس دفت میری شادی ند هو جانی تو پھر برسوں اس کا امکان ند تفار بندره برس کی عمر میں والد بزرگوارے بیعت کرکے اشغال صوفیاء خصوصاً مشارکے تقشیند کے اشغال میں مصروف ہوگیا اور ان کی توجہ وتلقین سے بہرہ ور ہوتے ہوئے ان سے آواب طریقت کی تعلیم اور خرقهٔ صوفیاء حاصل کر کے اپنے روحانی سلسلے کو درست کرلیا اسی سال بیضاوی شریف کا کچھ حصہ پڑھا تو اس موقع پر والدیزر گوار نے ایک عام دعوت کا اہتمام کیا اور درس کی اجازت عطافر مائی ٔ خلاصہ بیاکہ اس علاقے کے تمام علوم متداولہ سے پندرہ برس ی عمر میں فراغت حاصل کر لی۔ میں نے جملہ علوم کی کتابیں ذیل کی ترتیب کے مطابق ردهيں علم حديث ميں كتاب البين سے كتاب الآداب تك كا حصہ چھوڑ كر باقى كمل مشكوة سیح بخاری کتاب الطبارة تلک شاکل النی میلانی ممل (والد بزرگوار سے ان کتابول کی قر اُت بعض ہم درس ساتھیوں نے کی گائے تغییر میں بیضاوی و مدارک کے پیچھ جھے اللہ تبارک و تعالی کے عظیم احسانات میں سے جھ فرایک احسان بدہے کہ چند مرتبہ والدبرر گوار سے مدرے میں قرآن عظیم کے معانی مثانِ نزول اور کتب تفاسیر کی طرف رجوع کرتے ہوئے

کلامِ قدی میں تدیر حاصل کرنے کا موقع ملا'جو میرے لیے ایک عظیم فتح تھی اور اس پر خدائے قد وس کالا کھ لاکھ شکرہے فقہ میں شرح وقایہ اور ہدایہ کا اکثر حصہ اصولِ فقہ میں حسائی اور توضیح تلوی کا بچھ حصہ منطق میں شرح عقائد کمل اور شرح مطالع کا بچھ حصہ کلام میں شرح عقائد کممل اور خیالی وشرح مواقف کے بچھ حصے سلوک میں عوارف المعارف کا بچھ حصہ اور رسائل نقش ندر یہ وغیرہ تھائی میں شرح رباعیات مولانا جامی لوائح مقدمہ شرح لمعات اور فقا العصوص خواص اساء و آیات میں والد بزرگوار کا خاص مجموعہ کی انہوں نے چند بار اجازت دی طب میں موجز القانون محکمت میں شرح ہدایتہ الحکمت وغیرہ نحو میں کا فیدا در اس برشرح ممانی موجر القانون محکمت میں شرح ہدایتہ الحکمت وغیرہ نحو میں کا فیدا در اس برشرح ممانی معرف معانی کا وہ حصہ جس پرمُلا زادہ کا حاشیہ ہے اور ہند سہ وحساب میں بعض مختصر رسائل۔

اس حصول علم کے دوران ہرفن کے گئی قیمتی نکات میرے ذہن میں بیدا ہوتے تھے جو مزیدغور وفکر سے کئی اور راہیں تبھا دیتے میں اپنی عمر کے سترھویں برس میں تھا کہ والد بزرگوار بیار بڑ گئے اور اس علالت میں رحمتِ خداوندی کی آغوش میں جلے گئے۔ آپ نے مرض الموت کے دوران جھے بیعت وارشاد کی اجازت عطافر مائی اور بیرجملہ کہ ' یسله کے کیسدی ' (اس (بثاه ولی الله) کا ماتھ میرا ماتھ) دوبارارشا دفر مایا:میرے نز ذیک سب سے بڑی نعمت بدہے کہ والد بزر گوار ساری زندگی مجھے سے راضی رہے اور اس عالم میں اس دنیا سے رخصت ہوئے جھ پران کی اس قدر توجہ تھی کہ سی باپ کوائے بیٹے پرنہیں ہوسکتی۔ بیس نے کسی ایسے والداستاديا مرشد كونبيس ويكها جواييخ فرزند شاكردا درمر يديك ساتهدالسي شفقت سه بيش آتا ہو جس شفقت کے ساتھ والد بزرگوار مجھ سے پیش آتے تھے (اے اللہ! مجھے اور میرے والدين كو بخش دياوران يررحم فرما جيسے كه انہوں نے مجھے بجين ميں يالا اوران كى ہرشفقت رحمت ادرنعمت کا انہیں ہزار دو ہزار گنا اجرعطا فرمائے ہے شک تو قریب اور دعاؤں کا قبول كرنے والا ب)والد بزرگواركى وفات كے العدكم وبيش ماره برس تك ميس وين اور عقلي کتابوں کی تدریس میں مشغول رہااور ہرعلم میں خاصا درک حاصل ہوا۔ جب میں والدگرامی کے مزار مبارک پر مراقبہ کرتا تو مسائل تو حیوال ہوجاتے عذب کاراستہ کھل جاتا سلوک میں سے وافر حصد ميسرا تا اور وجداني علوم كا ذہن ميں جوم لگ جاتا ئدابب اربعداوو الن كے

اصولِ فقد کی کتابوں اور ان احادیث جن سے وہ استدلال کرتے ہیں کے مطالعے کے بعد مجھے نورِ بصیرت سے معلوم ہوا کہ فقہائے محدثین کی روش ہی اختیار کی جائے۔اس بارہ سال کے عرصے کے بعد میرے سرمیں حرمین شریقین کی زیارت کا سودا سایا " ۱۹۳۳ الھے اواخر میں جج کی سعادت سے مشرف ہوااور ۱۲۴۴ اھ میں مجاورت مکہ مکر میڈزیارت مدیند منورہ شیخ ابوطا ہر قدس سرة اور دوسرے مشائخ حرمین مین سے روایت حدیث کا شرف حاصل کیا۔ای دوران حضرت سید البشر علیه انصل الصلوة واتم التحیات کے روضهٔ اقدی کو مرکز توجه بنا کر فیوض حاصل کیۓ علمائے حرمین اور ویگر لوگوں کے ساتھ دلچسپ تحسبتیں رہیں اور پیٹنے ابوطاہر سے خرقة جامعه حاصل كيا جو بلاشبه تمام سلاسل كے خرقوں كا جائے ہے اى سال كے آخر ميں فريضهُ حج اداكيا ٔ ۱۲۵ اه ميں عازم وطن ہوااوراس سال بردز جمعه ۱ رجب المرجب صحيح سالم وطن پہنچ گیا"" و امت بسعمة ربک فحدّث "(اورائيخ رب کی نعمت کاشکرادا کرو)اور خاکساریراللدنعالیٰ کاسب سے بڑا انعام بیہ ہے کہ اس نے مجھے' مخلعتِ فاتحیہ' سے نواز ااور اس آخری دور کا آغاز میرے ہی ہاتھوں کرایا اور مجھے اس طرح رہنمائی کی گئی کہ فقہ میں سے بہندیدہ میا لک کو یکجا کر کے فقر حدیث کی نے سرے سے بنیاد رکھوں۔اس طرح اسرار صديث مصالح احكام ترغيبات اورجو بجه حضور رسول مقبول عليك الله تعالى كى طرف سے لائے ہیں اور جن کی آپ نے تعلیم دی ہے ان تمام کے اسرار ورموز کا بیان ایک مستقل فن ہے جس کے بارے میں اس فقیر سے زیادہ وقع بات کسی اور سے بہیں بن آئی ہے اگر کسی کو اس بن کی عظمت و بلندی کے باوجودمیرے بیان میں شبہ گزرے تواسے شیخ عزالدین ابن عبد السلام كى كتاب " قواعد كبرى" ويجهني جا ہيے جس ميں انہوں نے كس قدر زور مارا ہے تكر پھر بھی وہ اس فن کے عُشر عشیر تک نہیں پہنچ یائے اور طریقۂ سلوک جو کہ خدائے برزگ و برتر کے نزديك بہت پنديده ہے اور جے اس دور ميں رائج ہونا ہے وہ مجھے الہام كيا گيا ، جے ميں نے ا بين دورسالون "لمعات" اور" الطاف القدس" مين قلم بند كرديا بي مين نے قديم علائے اہل سنت کے عقائد کو دلائل و براہین کی روشنی میں جس طرح ٹابت کیا اور جس طرح انہیں معقولیوں کے شکوک وشبہات ہے یاک کیا ہے حقیقت ہیہ ہے کہ اب ان پر مزید بحث کی ، "كنجائش بى نېيىں رہى اور جھے كمالات اربعه ليعنى ابداع علق تدبيراور تدلى جواس دنيا كے طول وعرض میں موجود ہیں اور نفوں انسانیہ کی استعداد اور اُن کے کمال اور انجام کو جانے کاعلم عطا
کیا گیا ہے۔ یہ دونوں علوم اس قدراہم ہیں کہ اس نقیر سے پہلے کوئی ان کی گردتک نہیں پہنچا
اور حکمتِ عملی جس کے ذریعے اس دور کی اصلاح کی جاسکتی ہے بچھے پوری طرح ود بعت کی
گئی ہے 'اس کے ساتھ جھے کتاب وسقت اور آ ٹارِ صحابہ کے ذریعے اس حکمتِ عملی کومشحکم
کرنے کی توفیق بھی بخشی گئی ہے اور جو پچھ بیٹیم علیہ الصلاق قوالسلام سے منقول ہے یا دین میں
جو پچھ اضافے کے گئے ہیں یا تحریف کی گئی ہے اور جو پچھ سنت ہے یا ہر فرقے نے جونئی
جزیں دین میں رائح کی ہیں 'ان تمام کی جھے پر کھ عطافر مائی گئی ہے'اگر میر اہر بن مو زبان بن
جائے تو بھی میں کماحقہ' اس کا شکر نہیں بجالا سکتا اور تمام تحریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو عالمین
کا پروردگار ہے۔



المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المال سائے ہندسے کی دینی اور دنیاوی اعتبارے بڑی اہمیت مثلاً قرآن باک کی منزلیں سات بین سُورة فاتحدی آیتی سات بین زمینی سات بین آسان سائت بین ، ونیائے مشروع بسات بي بصرت مستقف في فقه منى كم تندكت مالل افذكرك مات عجالے سے بیان کئے بین مثلا ذما یا کو علما رسات میں علم کے دنیا وی فائدے سات میں مخفر بیک اس کے اکثر ممائل سات کے گر در کرشش کرتے بین کتاب مختصر بھی ہے ادر مفیدهی-إمام علآمه البطتيب حمران بن حمروبيط سوسي رحم نايش

Marfat.com

تفنیر تبیان القرآن کی بارہ جلدوں بین تھیل کے بعد فرید نبک سسٹال کی جانب باذوق قارئین کی مہولت کیلئے مفتہ قرآن طالبر غیال میں مؤلکہ العالی کی مبرو اوضال تفنیرا در ترجمۂ وٹ ران کی ایک جلد میں جامع تلخیص

ترجمة قران المناه المنا

المخيص مرتب بركالما عَاقط مُحرَّم النّب دَفادرى وُرانى زير علمهُ جوّاس كام كا آغاز كر چُك هـك

ي شرك فريد كالمسلط الرحين المسلط الرحين المسلط الرحين المسلط المسلط الرحين المسلط الرحين المسلط الم

ليقى ثنا يمكار ن كرو تَصَدْيِف بَركام كا آغازهو كِهَاـ مرةج أردو زبان مي تمام احاديث كاتسان اورعام فيسم ترجير الداربعد كى أخبهات كتب سان كے مذابب مع دلائل اور فقة منفى كى ترجيح عادیث کی فقل شرح کی جا چی سیدان کا حوالہ دے دیا ہے اور اُن کی مخفر شرح کی گئی سے ع مین سام می کئی ہے یا جواحادیث مین میں بنیں بیں ان کی مفتل معیم بخاری کی محرّرا جاد بیث کا صرف ترجمه کیا گیا ہے اورجہاں اس کی شرح کی گئی ہے اس جریث کا نبرویا گیا ہے۔ معیم بخاری کی محرّرا جاد بیث کا صرف ترجمہ کیا گیا ہے اورجہاں اس کی شرح کی گئی ہے اس جریث کا نبرویا گیا ہے۔ كابتداري ايك مقدمه بي م يتجبيت مدسيث اوراصطلاعات مدسيث كالفقل ذكري ما الرجيرة) ١٠٠٠ - اردوبارار لا يور يكس: 992-42-7224899 (ن : 7312173-42-790

.

.

,

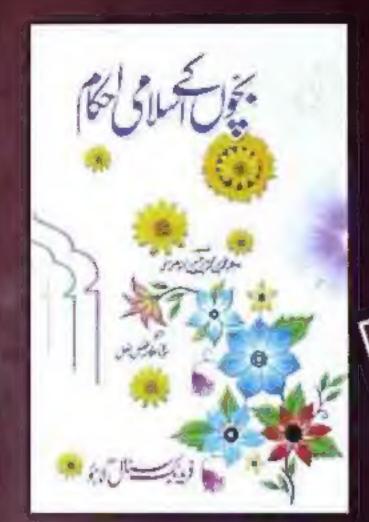



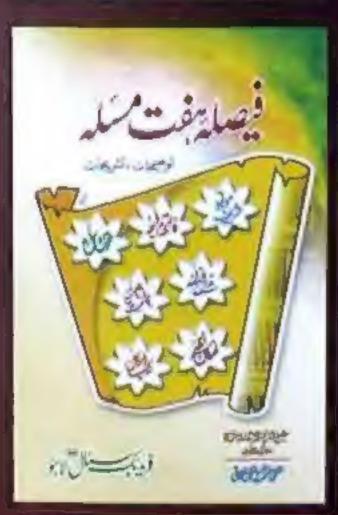









E-mail:Info@faridbookstall.com Web Site: www.faridbookstall.com

